

www.ahlehaa.org جديدمعاشي مسائل سھ جلد ہوم ہے۔ خریدوفروخنے جدیدطریقے اوراُن کے احکام www.ahlehaa.org

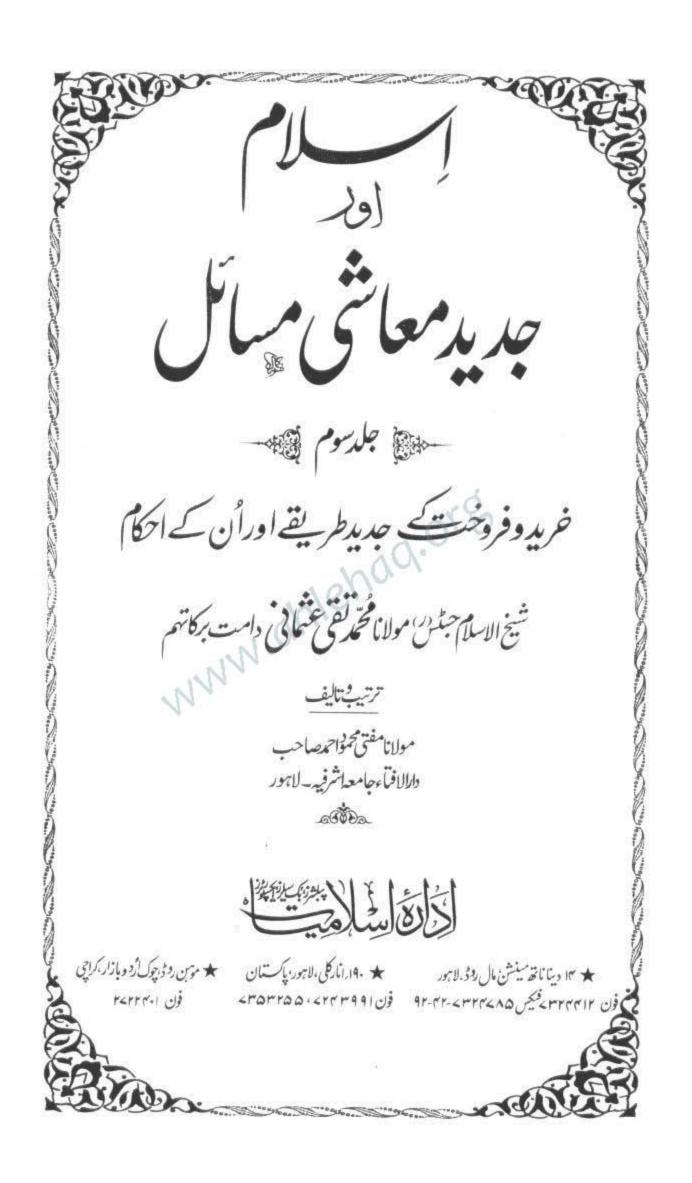

#### جمله حقوق محفوظ جيں۔

(C)

بندوستان میں جملہ حقق تحفوظ میں ۔ کسی فرویاادار ہے کو بلاا جازے اثنا عت کی اجازے نہیں۔ انا ہے کا

نام کتاب اسلام بدیدمعاشی مبائل جدیدمعاشی مبائل

فريد و فروخ عديد ميد الدأن كالكا

اشاعت اول

جادىالاولى وعمار - جون ٢٠٠٨

اِزَارَة البينة بك يرز أكبون المينان

۱۹۰- وینا تاته مینشن مال روز و لا جور فون ۲۳۳۳۳۳ کیکس ۲۳۳۳۷۸۵ مینشن مال روز و با ۲۳۳۳۸ کیکس ۲۳۳۳۵۵ ۲۳۳۹۹۸ موجو ۱۹۰- انارکلی ، لا جور – پاکستان ....... فون ۲۲۳۳۵ موجن روز ، چوک اردو بازار ، کراچی - پاکستان ..... فون ۲۲۲۳۰۱

ملنے کے پتے العارف، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ مکتبہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ مکتبہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ ادارة القرآن والعلوم الاسلامیه، چوک ببیله کراچی دار الاشاعت، اردو بازار، کراچی نمبر ابیت القرآن، اردو بازار، کراچی نمبر ابیت القرآن، اردو بازار، کراچی نمبر ابیت العلوم، نا بھہ روڈ، لا ہور

## فهرست مضامين

| ١٣ | نیئرز کی خرید و فروخت                    |
|----|------------------------------------------|
|    | شیئرز کی ابتداء                          |
| ۱۵ | شيئرزي حقيقت کيا ہے؟                     |
| 14 | نتی کمپنی کے شیئر ز کا حکم               |
| 14 | خريد وفروخت ک مقیقت                      |
| ١٧ | جار شرطوں کے ساتھ خرید وفر وخت جائز ہے   |
| 14 | پنهای شرط<br>دوسری شرط                   |
|    |                                          |
| ۱۸ | يه سود وه جائے گا                        |
| ri | تىيىرى شرط                               |
|    | چونگی شرط                                |
|    | شیئر زخر پدنے کے دومقصد                  |
| rr | شيئرزاوركيپڻل گين                        |
| rr | ڈیفرنس برابر کرنا سٹہ بازی ہے            |
| rr | شیئرز کی ڈیلیوری ہے پہلے آ گے فروخت کرنا |
| ro | شيئرز كا قبضه                            |
| ra | رسک کی منتقلی کافی ہے                    |
| r1 | ''بدلهٔ'' کاسودا جائز نہیں               |
| ٣٧ | شيئرز پرزگو ة كامئله                     |
| ~1 | خلاصہ                                    |

| يد وفروخت                                | تقوقِ مجرّده کی خر |
|------------------------------------------|--------------------|
| ىقىمىيں                                  | حقوق مجرّده        |
| rr                                       |                    |
| rr                                       | 101792117070       |
| ۳۵                                       | 44                 |
| ٣٨                                       | حقوق عرفيه         |
| دانقاع کاحق                              | ا_اشياء_           |
|                                          | مختلف حقوق         |
| ٣٩                                       | نيع كى تعريف       |
| ٣٩                                       | شوافع كامذج        |
| w                                        | حنابله كاندب       |
| 1011                                     | مالكيه كاندبسه     |
|                                          | احناف كانمه        |
|                                          | مال کی تعریف       |
| زديك حق مرورى تي                         | احناف کے،          |
| దారో!                                    |                    |
| احكام كا خلاصه                           |                    |
| ۵۸                                       |                    |
| ٦٣                                       |                    |
| لے میں وظائف ہے دست برداری کا مسئلہ      |                    |
| کا توں کی پگڑی                           |                    |
| كالمتبادل                                |                    |
| ں کینے کے بارے میں احکامِ شرعیہ کا خلاصہ |                    |
| ر رشر ینه مارک کی بیچ                    |                    |
| ٨٣                                       | شجارتي لاست        |

| حقِ ایجا داور حقِ اشاعت۸۵                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| خاتمہ                                                                  |    |
| نطول پرخرید وفروخت                                                     | -  |
| فشطول پر بین کی حقیقت                                                  |    |
| مدت کے مقابلے میں قیت زیادہ کرنا                                       |    |
| دوقیمتوں میں ہے کسی ایک کی تعیین شرط ہے                                |    |
| مثمن میں زیادتی جائز ہے منافع کا مطالبہ جائز نہیں                      |    |
| دین کی توثیق اور اس کی فشمیں                                           |    |
| رئن كامطالبه كرنا                                                      |    |
| ادائیگی کی گارنٹی کے حصول کے لئے بائع کامبیع کومجبوس کرلینا            |    |
| الرجن السائل Floating Mortgage                                         |    |
| تيسر ي شخص کي طرف ہے صاحب اور گارنتي                                   |    |
| گارنٹی دینے پر اُجرت کا مطالبہ کرنا                                    |    |
| ہاں رہے چربرت ہو جب رہ<br>بل آف ایکیچنج کے ذرایعہ دین کی توثیق<br>انتہ |    |
| تعجیل کے مقابلے میں دین کا پچھ حصہ چھوڑ دینا                           |    |
| فوری ادائیگی والے دیون میں "ضع و تعجل" کا اصول نافذ کرنا ساا           |    |
| تنجیل کی صورت میں بلاشرط کے دین کا کچھ حصہ چھوڑ دینا                   |    |
| مرابحهموجله مین "ضع و تعجل" کااصول                                     |    |
| کسی قبط کی ادائیگی میں کوتا ہی کرنے سے مہلت ختم کر دینا                |    |
| ا دائے دین میں ٹال مٹول کے نقصان کاعوض مقرر کرنا                       |    |
| مدیون کی موت سے قرض کی ادائیگی کی مہلت کا خاتمہ                        |    |
| کاغذی نوٹ اور کرنسی کا حکم                                             | /  |
|                                                                        | W. |
| نوٹوں کی فقہی حیثیت                                                    |    |
| د نیا کے کرنسی نظام میں انقلابات اور تبدیلیاں                          |    |

| زیر بحث مسئلہ میں ہاری رائے                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ىرنى نوٹ اورز كۈة                                                                               |
| نوٹوں کا نوٹوں سے تبادلہ                                                                        |
| ملکی کرنسی نوٹوں کا آپس میں تبادلہ                                                              |
| اس مسئله میں را جح اور مفتی برقول                                                               |
| مختلف مما لک کے کرنسی نوٹوں کا آپس میں تبادلہ                                                   |
| بغیر قبضہ کے کرنسی کا تبادلہ                                                                    |
| کرنی کی قوتِ خریداورادائیگیوں پراس کے شرعی اثرات                                                |
| قرضوں کوقیتوں کے اشاریہ سے منسلک کرنا                                                           |
| قیمتوں کا اشاریہ وضع کرنے کا طریقہ اور کرنسی کی قیمت کے تعین میں اس کا استعمال ۹ کے ا           |
| ا-اشارىيىن درج شدهاشياء كيعين                                                                   |
| ۲_اشیاء کے وزن (اہمیت) کی تعبین<br>۳_اشیاء کی قیمت کا تعین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٣-اشياء كي قيمت كالعين                                                                          |
| سکوں کی قیمت کی ادائیگی میں امام ابو پوسٹ کامشلک                                                |
| کرنسی کی مثلیت اور برابری میں عرف کا عتبار                                                      |
| فرارداد                                                                                         |
| اُجرتوں کا قیمتوں کے اشار ہیہ سے ربط وتعلق                                                      |
| برآمدات کے شرعی احکام                                                                           |
| ہیج منعقد ہونے کے وقت کا تعین                                                                   |
| ئیج اور وعد ہ بیج کے درمیان فرق                                                                 |
| پېلافرق                                                                                         |
| دوسرافرق                                                                                        |
| تيسرافرق                                                                                        |
| چوتھافرق                                                                                        |

| r•r                    | آرڈ رموصول ہونے کے وقت مال کی کیفیت                |
|------------------------|----------------------------------------------------|
|                        |                                                    |
|                        | اگرآرڈ رموصول ہونے کے دفت مال موجود ہے             |
|                        | اگرآرڈ رموصول ہونے کے وقت مال موجود نہیں ۔         |
| r.r.                   | مال کارسک کب منتقلِ ہوتا ہے؟                       |
| r+۵                    | ا گیریمنٹ ٹوسیل کی تھیل نہ کرنا                    |
| r• Y                   | وعده خلافی کی وجہ سے نقصان کی تفصیل                |
|                        | نقصان کی شرعی تفصیل                                |
|                        |                                                    |
| r.∠                    | اليسپورٹ كرنے كے لئے سر ماييكاحصول                 |
| Υ•Λ                    | ا یکچ رٹ فائناننگ کے طریقے                         |
| r•A                    | يرى شيمنث فائنانسنگ ادراس كااسلامى طريقه           |
|                        | A                                                  |
|                        |                                                    |
|                        | بل ڈسکاؤ نٹنگ کا جائز طریقہ                        |
| rii                    | فارن المحینج کی پیشکی بکنگ                         |
| rii                    | کرنسی کی خریدو فروخت کے اصول                       |
| rir AN                 | فارن المجيحينج كى بكنگ فيس                         |
| rio                    | سوال و جواب                                        |
|                        | وعدہ کے ایک ہے، کچ دوسرے سے                        |
|                        | ربيك كالمشتحق كون موگا؟                            |
|                        | کیاامپورٹر کی رضامندی ضروری ہے؟                    |
|                        |                                                    |
|                        | کیا د کا ندارسودی قرض لینے والے مخص کے ہاتھ ا      |
| ri22?                  | کیا سامان کے کاغذات کی خرید و فروخت جائز ہے        |
| rı2                    | کیا بینکوں کو تجارت کی اجازت ہے؟                   |
| بنتقل موجائے گایانہیں؟ | ا یجن کے سر فیقکیٹ جاری کرنے سے اس کارسک           |
| ٢١٨ ٢١٨                | ا کیسپورٹ میں انشورنس کرانے کی مجبوری کا کیاحل     |
|                        | مال موجود نہ ہونے کی صورت میں حقیقی بیچ کا حکم     |
|                        | مجبوری کی وجہ سے وعد ہُ بیچ پورا نہ کر سکنے کا حکم |
|                        |                                                    |

| اگرا کیسپورٹرا پناوعد ہ بیچ پورانہ کر ہے تو                              |
|--------------------------------------------------------------------------|
| اگر بینک مشارکد کرنے پر تیارنہ ہوتو                                      |
| البيع بالتعاطى                                                           |
| اسلامی بینکوں میں جاری شدہ مرابحہ کے معاملات میں تعاطی کے جواز کی حد ۲۲۸ |
| يع الاستجرار                                                             |
| بیج الاستجرار کی تیسری قشم جس میں قیمت بعد میں اداکی جاتی ہے۔            |
| خلاصه                                                                    |
| مثمن مقدم کے ساتھ بیچ الانتجرار کرنا                                     |
| بینکنگ کے معاملات میں استجرار کا استعمال                                 |
| مستقبل کی تاریخ پرخریدوفروشت                                             |
| فارن الميني بير رسرتيفكيث كاشرع حكم                                      |
| کچهشبها ت اوران کاجواب                                                   |
| ہاؤس فائنانسنگ کے جائز طریقے                                             |
| بيع موجل                                                                 |
| شرکت بتناقصه                                                             |
| ٣٠٥                                                                      |
| لا نَف انشورنس                                                           |
| اشياء کا بيميه                                                           |
| شرعی حکم                                                                 |
| معاصر علماء کامونف معاصر علماء کامونف                                    |

| ذمه داري کا بيمه                       |
|----------------------------------------|
| تھرڈ یارٹی انشورنس                     |
| سوال وجواب                             |
| بیمه کمپنی کا تعارف                    |
| المدادِ با جمى                         |
| شخ مصطفیٰ زرقاء کاموقف                 |
| جمهور کاموقف                           |
| شیخ مصطفیٰ زرقاء کی دلیل اوراس کا جواب |
| سوال و جواب                            |
| اگر بیمه کروانا قانو تأضروری مو        |
| علمائے عصر کافتوی                      |
| صحت کا بیمه                            |
| میراذاتی رجحان                         |
| شركات العركا قل                        |
| بینوولنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس          |
| فیصله ریٹائر منٹ سرکاری ملازمین        |
| لاٹری حرام ہے۔<br>نتائج بحث            |
| نتائج بحث                              |

www.ahlehaa.org

## شيرو كى خريد وفروخت شيرو كى خريد وفروخت سيرو كى خريد وفروخت سيرو كى خريد وفروخت

''شیئرز کی خرید و فروخت'' حضرت مولانا مفتی تقی عثانی مدظله العالی کا ایک خطاب ہے، جو آپ نے جامع مسجد بیت المکرّم کراچی میں ہونے والے ایک تجارتی سیمینار میں فر مایا تھا اور بعد میں مولانا عبداللہ میمن صاحب کے اہتمام سے شائع ہوا۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر نظر ثانی بھی فر مائی ہے۔

www.ahlehaa.org

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

## شيئرز كي خريد وفروخت

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وعلى اله واصحابه اجمعين.

موجودہ دور کی تجارت میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا ہے، جس کو آجکل کی اصطلاح میں ''شیئر'' (Share) کہتے ہیں۔ چونکہ شیئرز کا کار وہار آخری صدیوں میں پیدا ہوا، اس لئے قدیم فقہاء کی کتابوں میں اس کا تکم اور اس کے بارے میں تفصیلات نہیں ملتیں، اس لئے اس وقت ''شیئرز'' اور اسٹاک ایجیجنج میں ہونے والے دوسر کے جدید معاملات کے بارے میں مختصراً عرض کرنا ہے۔

#### شيئرز كي ابتداء

پہلے زمانہ میں جو''شرکت' ہوتی تھی، وہ چندافراد کے درمیان ہوا کرتی تھی، جس کو آجکل کی اصطلاح میں پارٹنرشپ (Partnership) کہتے ہیں۔لیکن تچھلی دو، تیل صدیوں سے شرکت کی اصطلاح میں پارٹنرشپ (Joint Stock Company) کہتے ہیں۔لیکن فتم وجود میں آئی جس کو جائئ اسٹاک کمپنی (Shares) کہا جاتا ہے۔اس کی وجہ سے کاروبار میں نئی صورت حال پیدا ہوئی، اوراس کے قصص (شیئر ز Shaces) کی خرید و فروخت کا نیا مسئلہ و جود میں آیا۔ اس کی بنیاد پر دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹس اسٹاک مارکیٹس اسٹاک مارکیٹس میں کروڑوں، بلکہ اربوں کالین دین ہوتا رہتا ہے،اوراس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔

## شیئرز کی حقیقت کیا ہے؟

لیکن پہلے یہ بھے لینا ضروری ہے کہ ٹیئرز (Shares) کیا چیز ہیں؟ کمپنی کے شیئرز کواُردو میں ''حصے'' سے تعبیر کرتے ہیں اور عربی میں اس کو ''سہم'' کہتے ہیں۔ یہ شیئرز در حقیقت کسی کمپنی کے ا اٹا ثوں میں شیئرز ہولڈر (Share holder) کی ملکیت کے ایک متناسب حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔مثلاً اگر میں کسی کمپنی کاشیئر خرید تا ہوں تو وہ شیئر سرٹیفکیٹ جوا کیک کاغذ ہے،وہ اس کمپنی میں میری ملکیت کی نمائندگی کرتا ہے۔لہٰذا کمپنی کے جوا ثاثے اور املاک ہیں ،شیئر زخرید نے کے نتیج میں میں ان کے متناسب حصے کا مالک بن گیا۔

پہلے زمانے میں تجارت جھوٹے پیانے پر ہوتی تھی کہ دو چار آدمیوں نے مل کرسر مایہ لگا کر شرکت کی ، اور کاروبار کرلیا، لیکن بڑے پیانے پر تجارت اور صنعت کے لئے جتنے بڑے سر مائے کی ضرورت ہوتی ہے، بسااو قات چند افراد مل کرا تناسر مایہ مہیانہیں کر پاتے ، اس واسطے کمپنی کو وجود میں لانا پڑا، اور اس کے لئے جوطر بی کار عام طور پر معروف ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی کمپنی وجود میں آتی ہے تو پہلے وہ اپنا لائے عمل اور خاکہ (Prospectus) شائع کرتی ہے۔ اور اپنے شیئر ز جاری کے تو پہلے وہ اپنا لائے میں دوری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہینی لوگوں کو اس کمپنی میں حصہ دار بننے کی دعوت دے رہی ہے۔

جب کمپنی ابتداؤہ جود میں آتی ہے، تو اس وقت وہ کمپنی بازار میں اپنے شیئر زفلوٹ (Float) کرتی ہے اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ وہ پیشیئر زخریدیں۔ اب اس وقت جوخص بھی ان شیئر زکوخرید تا ہے، وہ خص درحقیقت اس کمپنی کے کاروبار میں حصہ دار بن رہا ہے اور اس کمپنی کے ساتھ شیئر زکوخرید تا ہے، وہ خص درحقیقت اس کمپنی کے کاروبار میں حصہ دار بن رہا ہے اور اس کمپنی کے ساتھ شرکت کا معاملہ کر رہا ہے۔ اگر چر عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے شیئر زخرید ہے، کین شرعی اعتبار سے وہ خرید وہ خوت نہیں ہے، بلکہ جب میں نے پلیے دے کروہ شیئر زحاصل (Subscribe) کے، تو اس کے نتیج میں مجھے کوئی سامان نہیں مل رہا ہے، اس لئے کہ کمپنی نے ابھی تک کا م شروع نہیں کیا ، اور نہ بی اب تک کمپنی تو اب بن رہی ہے، لہذا کیا ، اور نہ بی اب تک کمپنی تو اب بن رہی ہے، لہذا کہ سرطرح ابتداء میں دو چار آ دمی مل کر پہنے جمع کر کے کاروبار شروع کرتے ہیں ، اس طرح کمپنی ابتداء وقت میں شیئر زحاصل کر رہا ہے، وہ گویا کہ شرکت کا معاملہ کر رہا ہے۔

اب شرکت کا معاملہ کرنے کے نتیج میں اس کو جو'' شیئر زیر شفکیٹس' عاصل ہو۔ وہ'' شیئر ز شفکیٹس'' درحقیقت اس شخص کی اس تمپنی میں متناسب (Proportionate) جھے کی ملکیت کی نمائندگی کررہا ہے۔ یہ ہے شیئر زکی حقیقت۔

نئ کمپنی کے شیئر ز کا حکم

لہذا جب کسی کمپنی کے ''شیئرز''ابتداء میں جاری (Issue) ہور ہے ہوں ،اس وقت ان شیئر ز

کوایک شرط کے ساتھ لینا جائز ہے، وہ یہ کہ جس کمپنی کے بیشیئر زہیں وہ کوئی حرام کاروبار شروع نہ کر رہی ہو، لہٰذااگر کسی حرام کاروبار کے لئے وہ کمپنی قائم کی جارہی ہے، مثلاً شراب بنانے کی فیکٹری قائم کی جارہی ہے، مثلاً شراب بنانے کی فیکٹری قائم کی جا۔
کی جارہی ہے یا مثلاً سود پر چلانے کے لئے ایک بینک قائم کیا جا رہا ہے، یا انشورنس کمپنی قائم کی جا۔
رہی ہے، تو اس قسم کی کمپنی کے شیئر زلینا کسی حال میں بھی جائز نہیں لیکن اگر بنیا دی طور پر حرام کاروبار نہیں ہے بلکہ کسی حلال کاروبار کے لئے کمپنی قائم کرنے کے لئے شیئر زجاری (Float) کیے گئے ہیں، مثلاً کوئی فیکٹائل کمپنی ہے، یا آٹو موبائل کمپنی ہے، تو اس صورت میں اس کمپنی کے شیئر زخریدنے میں کوئی قباحت نہیں، جائز ہے۔

#### خريد وفروخت كى حقيقت

جب ایک آدمی نے وہ شیئر زخرید لیے تو اب وہ آدمی اس کمپنی میں حصہ دار بن گیا، لیکن عام طریقِ کاریہ ہے کہ وہ شیئر رہولڈروقنا فو قنا اپنے شیئر زاشاک مارکیٹ میں بیچے رہتے ہیں۔ لہذا جب کمپنی قائم ہوگئ، اور ایک مرتبہ اس کمپنی کے تمام شیئر زسبسکر ائب (Subscribe) ہو گئے، اس کے بعد جب اس کمپنی کے شیئر زکا اسٹاک مارکیٹ میں لین دین ہوگا، وہ شرعاً حقیقت میں ''شیئر زکا اسٹاک مارکیٹ میں لین دین ہوگا، وہ شرعاً حقیقت میں 'شیئر زکا اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کرتا ہوں، اب جو محقل وہ دس شیئر زماصل کے، اب میں ان شیئر زکواسٹاک مارکیٹ میں فروخت کرتا ہوں، اب جو محقل وہ دس شیئر زمجھ سے خرید رہا ہے، حقیقت میں وہ میری ملکیت کے اس متناسب حصے کو خرید رہا ہے جو میرا کمپنی کے اندر ہے، لہذا اس خرید وفروخت کرتا ہوں، اب بوقت میں وہ میری ملکیت کے اس متناسب حصے کو خرید رہا ہے جو میرا کمپنی کے اندر ہے، لہذا اس خرید وفروخت کی میں جائے گا، شیئر زکے خرید وفروخت کی میں ہیں ہے۔

### جارشرطوں کے ساتھ خرید وفروخت جائز ہے

لہٰذااگر کی شخص کو''اسٹاک مارکیٹ'' سے شیئر زخرید نے ہوں، تو اس کوان شیئر زکی خریداری کے لئے چار شرائط کالحاظ رکھنا ضروری ہے:

## تېلىشر<u>ط</u>

پہلی شرط میہ ہے کہ وہ تمپنی حرام کاروبار میں ملوث نہ ہو، مثلاً وہ سودی بنک نہ ہو، سوداور قمار پر مبنی انشورنس تمپنی نہ ہو، شراب کا کاروبار کرنے والی تمپنی نہ ہو، یا ان کے علاوہ دوسرے حرام کام کرنے والی کمپنی نہ ہو، ایس کمپنی کے شیئر زلینا کسی حال میں جائز نہیں، نہ ابتداءٔ جاری (Float) ہونے کے وفت لینا جائز ہے، اور نہ ہی بعد میں اسٹاک مارکیٹ سے لینا جائز ہے۔

#### دوسری شرط

دوسری شرط سے ہے کہ اس کمپنی کے تمام اٹا ثے اور املاک سیال اٹا ٹوں (Fixed Assets)

(Fixed Assets) یعنی نفتر قم کی شکل میں نہ ہوں ، بلکہ اس کمپنی نے پچھ فکسڈ اٹا ثے (Assets) عاصل کر لیے ہوں ، مثلاً اس نے بلڈنگ بنالی ہو ، بیاز مین خرید لی ہو۔ لہذا اگر اس کمپنی کا کوئی فکسڈ اٹا ثہ عاصل کر لیے ہوں ، مثلاً اس نے بلڈنگ بنالی ہو ، بیاز مین خرید لی ہو۔ لہذا اگر اس کمپنی کا کوئی فکسڈ اٹا ثہ (Fixed Assets) وجود میں نہیں آبیا ، بلکہ اس کے تمام اٹا ثے ابھی سیال (Liquid) یعنی نفتر رقم کی شکل میں ہیں ، تو اس صورت میں اس کمپنی کے شیئر زکوفیس ویلیو (Face Value) سے کم یا زیاد ہوگئی میں ہیں ، تو اس صورت میں اس کمپنی کے شیئر زکوفیس ویلیو (Face Value) سے کم یا زیاد ہوگئی میں ہیں ، تو اس صورت میں اس کمپنی کے شیئر زکوفیس ویلیو (Above Par or Below Par)

یہ سود ہوجائے گا

اس کی وجہ ہے کہ جینے لوگوں نے اس کمپنی میں اپنی رقم سبسکرائب (Subscribe) کی جہ اس رقم سے ابھی تک کوئی سامان نہیں خریدا گیا ، اور نہ اس ہے کوئی بلڈنگ بنائی گئی ، نہ کوئی مشین خریدی گئی ، اور نہ ہی کوئی اور اٹا شہ وجود میں آیا ، بلکہ ابھی وہ تمام پھیے نقد کی شکل میں ہیں ، تو اس صورت میں دس روپے کا شیئر دس روپے ہی کی نمائندگی (Represent) کررہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہیں دس روپے کا بانڈ (Bond) دس روپے ہی کی نمائندگی کرتا ہے ، یا جیسے دس روپے کا نوٹ دس روپے کی نمائندگی کرتا ہے ، یا جیسے دس روپے کا نوٹ دس روپے کی نمائندگی کرتا ہے ، الہذا جب دس روپے کا شیئر دس روپے کی نمائندگی کررہا ہے تو اس صورت میں اس شیئر کو گیارہ روپے میں ، یا نوروپے میں خریدنا یا فروخت کرنا جا ئر نہیں ، اس لئے کہ یہ تو دس روپے کے فوٹ کو گیارہ روپے میں فروخت کرنا ہو جائے گا ، جوسود ہونے کی وجہ سے قطعاً جا تر نہیں ۔

کین اگر کمپنی کے پچھاٹا نے منجمد (Fixed Assets) کی شکل میں ہیں، مثلاً اس رقم ہے کمپنی نے خام مال (Raw Material) خرید لیا، یا کوئی تیار مال (Produced Good) خرید لیا، یا کوئی تیار مال (Raw Material) خرید لیا، یا کوئی بلڈنگ بنالی، یا مشیئر کوئی یا زیادتی پر فروخت کرنا جائز ہے۔

اس کے جائز ہونے کی وجہ ایک فقہی اصول ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب سونے کوسونے سے فروخت کیا جائے ، یا پینے کا پینے سے تبادلہ کیا جائے تو ہرا ہر سرابر ہونا ضروری ہے۔ لیکن بعض چیزیں مرکب ہوتی ہیں، مثلاً سونے کا ایک ہار ہے، اور اس میں موتی بھی جڑے ہوئے ہیں، تو اب سونے کے بارے میں میتھم ہے کہ وہ بالکل ہرا ہر سرا ہر کر کے خرید نا اور فروخت کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہے تم موتیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اس لئے دس موتی کے بدلے بارہ موتی لینا جائز ہے، البذا اگر ایک ایسا ہار خرید نا ہو، جوسونے اور موتی سے مرکب ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس ہار میں بھتنا سونا ہے اس سے تھوڑا سازیا دہ سونا دے کر اس کوخرید نا درست ہے۔ مثلاً فرض سیجے کہ اس ہار میں ایک تو لہ سونا ہے، اور پچھموتی گئے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس ہار کو ایک تو لہ اور ایک رتی سونے کے وض خرید نا جائز ہے۔ اس لئے کہ یہ کہا جائے گا کہ ایک تو لہ سونا تو ایک تو لہ سونے کے عوض میں آگیا اور ایک رتی سونا موتیوں کے مقابلے میں آگیا۔ اس طرح معاملہ درست ہو گیا۔

اسی طرح یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کمپنی کے پچھاٹا ثے نفذرو پے کی شکل میں ہوں، اور پچھ اٹا ثے فکسڈ ایسٹس (Fixed Assets) یا خام مال کی شکل میں ہوں تو وہاں بھی فقہ کا یہی اصول

جاری ہوتا ہے۔

اس بات کوایک مثال کے ذریعے بچھے، فرض کریں کہ ایک گینی نے سورو پے کے شیئر زجاری کے ،اوردس آ دمیوں نے وہ شیئر زخرید لیے۔ایک شیئر دس رو پے کا تھا۔ ہر خص نے دس دس رو پے کمپنی کودے کروہ شیئر زحاصل کر لیے۔اس کے بعد کمپنی نے ابھی تک اس رقم سے کوئی سامان نہیں خریدا، تو اس کا مطلب سے کہ وہ دس شیئر زجوسورو پے کے ہیں، وہ سورو پے کی نمائندگی کررہے ہیں۔لہذا اگر فرض کریں کہ ایک شخص " A" کے پاس ایک شیئر ہے، اب وہ اس شیئر کو دس کے بجائے گیارہ میں فروخت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں، اس لئے کہ بیتو ایسا بی ہے جسے دس رو پے در گیارہ روپے کے گیارہ میں موجود ہے۔ بلکہ ابھی تک اس رقم سے کوئی چیز نہیں خریدی ہے۔ بلکہ ابھی تک وہ رقم نفذی شخط بی میں اس کے پاس موجود ہے۔

کین اگر کمپنی نے بیر کیا کہ جب اس کے پاس سورو پے آئے تو اس نے چالیس روپے کی مثلاً بلڈ تگ خرید لی ، اور بیس روپے کی مثلاً بلڈ تگ خرید لی ، اور بیس روپے کا خام مال خرید لیا ، اور دس روپے اس کے پاس نقد موجود ہیں اور دس روپے لوگوں کے ذیعے مال فروخت کرنے کی وجہ سے واجب الا داء ہو گئے ، اس بات کو نقشے سے مجھے لیں :

کمپنی کی کل رقم =ر۰۰ ارو پے واجب الوصول قرضے بلڈنگ

واجب الوصول قرضے بلڈنگ مشیری مال نقد

= ۱۹۰۱روپ و ۱۹۰۱روپ = ۱۹۰۱روپ اب ۱۹۰۰روپ و ۱۹۰۰روپ اب ۱۹۰۰ کیاس جو

اب اس صورت میں کمپنی کے اٹا ٹے پانچ حصوں میں تقییم ہوگئے۔ اب ۱۱ ۹۱۱ کے پاس جو

درس روپ کاشیئر ہے، وہ ای تناسب سے تقییم ہوجائے گا، اس کا مطلب سے ہے کہ ۱۱ ۹۱۱ کے پاس جو

درس روپ کاشیئر ہے اس میں سے ایک روپ واجب الوصول قرض کے مقابل ہے، ایک روپ نینقذ کے

مقابل ہے، چارروپ بلڈنگ کے ہیں، دوروپ مشیزی کے ہیں اور دوروپ خام مال کے ہیں۔ اب

اگر ۱۱ ۹۱۱ درس روپ کاشیئر = ۱۱ اروپ میں فروخت کرنا چاہواس کے لئے جائز ہے۔ اس لئے کہ

اس کوفروخت کرنے کا مطلب سے ہے کہ ۱۱ ۹۱۱ نے ایک روپ میں ایک روپ کا قرض فروخت کیا،

ایک روپ نفتد ایک روپ کے عوض فروخت کیا، اور باقی دس روپ کے عوض دوسری چیزیں فروخت کیا،

ایک روپ نفتد ایک روپ کے عوض فروخت کیا، اور باقی دس روپ کے عوض دوسری چیزیں فروخت کیں، اور اس طرح ۱۱ ۹۱۱ کا یہ سودا درست ہوگیا، اس لئے ۱۱ ۹۱۱ جودوروپ نفع لے رہا ہے، وہ نفتد ایک رہا ہے، وہ نفتد ایک مقابلے میں نہیں کے رہا ہے، وہ نفتد ایک رہا ہے اور ان پر نفع لینا جائز

لین اگر کسی وقت نقد رقم اور واجب الوصول قرضہ دی روپے سے زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں '' A'' کے لئے دی روپ کاشیئر دیں سے کم بیعتی = ۹۰ روپ میں فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مثلاً فرض کیجئے کہ جب کمپنی کا کاروبار آ گے بڑھا اور کمپنی نے ترقی کی تو اس کے نتیج میں واجب الوصول قرضہ سوروپے ہوگیا، اور سوروپے نقد ہو گئے، اور چالیس روپ کی بلڈنگ، ہیں روپ کا مال، ہیں روپ کی مشینری۔ اس طرح کمپنی کے کل اٹا ثوں کی مالیت = ۲۸۰ روپ ہوگئی۔ اور ایک شیئر کی بریک اپ ویک ایس کے ہوگئی۔ اور ایک شیئر کی بریک اپ ویلیو (Break up Value) اب = ۲۸۰ روپے ہوگئی۔

مندرجه ذيل نقثے سے مجھ ليجئے:

سمپنی کی موجود و گل مالیت =ر۴ ۲۸ رو پے

ایک شیئر کی موجودہ قیت =ر۲۸ روپے

بلڈنگ مشینری خام مال نفذ قرضے واجب الوصول =۱۰۰۶ ۲۰۰۶ ۲۰۰۶ یودا درویے برویے روپے روپے روپے روپے اس صورت میں اگر '' A'' اپناشیئر فروخت کرنا چاہتا ہے تو = ۱۲ روپے ہے کم میں اس کے لئے فروخت کرنا جائز نہیں۔اس لئے کہ اب دس روپے ان قرضوں کے مقابلے میں ہوں گے جولوگوں کے ذمے واجب الا دا ہیں۔اور دس روپے ، نقد دس روپے کے مقابلے میں ہو جائیں گے ، اور ایک روپیہ دوسرے اٹا ٹوں کے مقابلے میں ہو جائے گا۔اس طرح یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔لہذا اگر '' A'' نے اس شیئر کو = ۱۲ روپے کے بجائے = ۱۹ روپے میں فروخت کر دیا تو یہ اس کے لئے جائز نہیں۔اس لئے کہ یہ تو ایسا ہو جائے گا جو جائز نہیں۔اس لئے کہ یہ تو ایسا ہو جائے گا جی اس میں میں اس کے کئے وائر نہیں۔

لہذا جب تک کمپنی نے اٹا ثیے نہیں خریدے، بلکہ تمام رقم ابھی تک نفتد (Liquid) کی شکل میں ہے، یا واجب الوصول قرض (Receiveable) کی شکل میں ہے، اس وقت تک اس کمپنی کے شیئر کو کمی زیادتی (Above Par or Below Par) کے ساتھ فروخت کرنا جا تر نہیں۔ بلکہ فیس ویلیو (Face Value) پرخرید نا اور بیجنا ضروری ہے۔

لہذاجس کمپنی کا انجمی تک کوئی وجود نہیں ہے، لین اسٹاک مارکیٹ میں اس کے شیئر زکی خریدو فروخت شروع ہوجاتی ہے جیسے پروویژنل کسٹر کمپنی (Provisional Listed Company) ہوتی ہے، اور عام طور پر اس کمپنی کا انجمی تک وجود نہیں ہوتا ، ایسی کمپنی کے شیئر زکو بھی کمی زیادتی پر فروخت کرنا جا تر نہیں ۔ مثلاً انجمی کچھ عرصہ پہلے اسٹاک مارکیٹ میں بہت تیزی آگئ تھی اور بہت ی کمپنیاں فلوٹ (Float) ہور ہی تھیں اور زبر دست سود ہور ہے تھے اس وقت ایک کمپنی نے ایپ شیئر زدس روپے میں جاری کے، اور انجمی تک اس کمپنی کی کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی۔ مگر اسٹاک مارکیٹ میں اس کاشیئر = ۱۰ مارو پے میں فروخت ہور ہا تھا۔ بہر حال! دوسری شرط کا خلاصہ سے اسٹاک مارکیٹ میں اس کاشیئر = ۱۰ مارو پے میں فروخت ہور ہا تھا۔ بہر حال! دوسری شرط کا خلاصہ سے اسٹاک مارکیٹ میں اس کاشیئر = ۱۰ مارو وخت کرنا جا رنبہیں۔

#### تيسرى شرط

تیسری شرط سجھنے سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ آج جتنی کمپنیاں اس وقت قائم ہیں، ان میں سے اکثر کمپنیاں ایس ہیں کہ ان کا بنیادی کاروبار تو حرام نہیں ہے، مثلاً ٹیکٹائل کمپنیاں ہیں، آٹو موبائل (Automobile) کمپنیاں ہیں وغیرہ لیکن شاید ہی کوئی کمپنی ایسی ہوگی جو کسی نہ کسی طرح سودی کاروبار میں ملوث نہ ہو، یہ کمپنیاں دوطر یقے سے سودی کاروبار میں ملوث ہوتی ہیں: پہلاطریقہ ہے کہ یہ کمپنیاں فنڈ بڑھانے کے لئے بینک سے سود پر قرض کیتی ہیں، اوراس قرض سے اپنا کام چلاتی ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے ہے کہ کمپنی کے پاس جو زائد اور فاضل (سرپلس Surplus) قم ہوتی ہے، وہ سودی اکاؤنٹ میں رکھواتی ہیں۔اوراس پر وہ بینک سے سود حاصل کرتی ہیں، وہ سود بھی ان کی آمدنی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔لہذا اگر کوئی شخص بیرچا ہے کہ میں ایسی کمپنی کے شیئر ز خریدوں جو کسی بھی طریقے سے کسی سودی کاروبار میں ملوث نہ ہوتو ہے بہت مشکل ہے۔ابسوال ہے ہے کہ پھرتو کسی کمپنی کے شیئر ز کہ پھرتو کسی کمپنی کے شیئر ز کی خریدوفر وخت بھی جائز نہیں ہونی جائے؟

الی کمپنیوں کے بارے میں موجودہ دور کے علماء کرام کی رائیں مختلف ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے ہے کہ چونکہ یہ کمپنیاں حرام کاموں میں ملوث ہیں۔ اب چا ہے تناسب کے لاظ ہے وہ حرام کام تھوڑا ہے لیکن چونکہ حرام کام کررہی ہیں للبذا ایک مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کمپنی کے ساتھ حرام کام میں حصہ دار ہے ، اس لئے کہ جب اس نے شیئر خریدلیا تو وہ اس کے کاروبار میں شریک ہوگیا۔ اور کاروبار کا ایک شریک دوسرے شریک کا وکیل اور ایجنٹ ہے۔ اب گویا کہ شیئر مولاران کو اس کام کے لئے ایک شیئر میں مودی قریضے اور اور سودی آمدنی بھی حاصل کر و، اس لئے ان علماء کے نزدیک کی کمپنی کے شیئر اس وقت تک خریدنا جائز نہیں جب تک میاطمینان نہ ہو جائے کہ یہ کہنی نہ سود لیتی ہے، اور نہ سودد بنی ہے۔

بست کے باوجود اگر کسی کمپنی کا بنیادی کاروبار مجموعی طور پر حلال ہے تو پھر دوشر طوں کے ساتھ اس کمپنی کا بنیادی کاروبار مجموعی طور پر حلال ہے تو پھر دوشر طوں کے ساتھ اس کمپنی کا بنیادی کاروبار مجموعی طور پر حلال ہے تو پھر دوشر طوں کے ساتھ اس کمپنی کے شیئر زیدنے کی گنجائش ہے۔ حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی اور میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کا بہی موقف ہے، اور ان دونوں حضرات کی اتباع میں، میں بھی اس موقف کودرست مجمعتا ہوں۔ وہ دوشر طیس ہے ہیں:

پہلی شرط ہے کہ وہ شیئر ہولڈراس کمپنی کے اندرسودی کاروبار کے خلاف آواز ضروراً ٹھائے ،
اگر چہاس کی آواز مستر د (Overrule) ہو جائے ،اور میرے نزدیک آواز اُٹھانے کا بہتر طریقہ ہے
ہے کہ کمپنی کی جوسالانہ میٹنگ . Annual General Meeting) ہوتی ہے،اس
ہیں ہے آواز اُٹھائے کہ ہم سودی لین دین کو درست نہیں ہجھتے ،سودی لین دین پر راضی نہیں ہیں ،اس
لئے اس کو بند کیا جائے ۔اب ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں ہے آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز ہوگی ،
اور یقینا اس کی ہے آواز مستر د (Overrule) ہوگی ،کین جب وہ ہے آواز اُٹھائے تو حضرت تھانوی کے
قول کے مطابق الی صورت میں وہ انسان اپنی ذمہ داری پوری اداکر دیتا ہے۔

## چوتھی شرط

چوتھی شرط، جوحقیقت میں تیسری شرط کا ایک حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب منافع (ڈیویڈنڈ Dividend) تقسیم ہو، تو وہ شخص انکم اسٹیٹ منٹ (Dividend) کے ذریعے یہ معلوم کرے کہ آمدنی کا کتنافیصد حصہ سودی ڈیپازٹ سے حاصل ہوا ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ اس کمپنی کو گل آمدنی کا ۵ فیصد حصہ سودی ڈیپازٹ میں رقم رکھوانے سے حاصل ہوا ہے، تو اب وہ مخص اپنے نفع کا مائے فیصد حصہ سودی ڈیپازٹ میں رقم رکھوانے سے حاصل ہوا ہے، تو اب وہ مخص اپنے نفع کا مائے فیصد حصہ صدقہ کردے۔

لہذا کمپنی کا اصل کاروبارا گرحلال ہے، کیکن ساتھ میں وہ کمپنی بینک سے سودی قرضے لیتی ہے یا اپنی زائدرقم سودی اکاؤنٹ میں رکھ کراس پر سود وصول کرتی ہے تو اس صورت میں اگران مذکورہ بالا دوشر طول پر عمل کر لیا جائے تو بھر ایسی کمپنیوں کے شیئر زکی خرید و فروخت کی گنجائش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیہ جواز کا موقف معتدل اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، اور لوگوں کے لئے سہولت کا راستہ فراہم کرتا ہے۔

اوپری تفصیل سے بیمعلوم ہو گیا کہ چیئر زی خرید وفروخت کے جواز کے لئے گل چارشرطیں کئیں:

(۱) اصل كاروبارحلال مو-

- (۲) اس کمپنی کے پچھ منجمدا ثاثے (فکسڈ ایسٹس) وجود میں آ چکے ہوں۔ رقم صرف نفذ کی شکل میں نہ ہو۔
  - (m) اگر کمپنی سودی لین دین کرتی ہے تو اس کی سالا نہ میٹنگ میں آواز اُٹھائی جائے۔
- (۴) جب منافع تقسیم ہو، اس وقت جتنے نفع کا جتنا حصہ سودی ڈیپازٹ سے حاصل ہوا ہو، اس کو صدقہ کردے۔

ان چارشرطوں کے ساتھ شیئر ز کی خربید وفروخت جائز ہے۔

#### شیئر زخریدنے کے دومقصد

آ جکل اسٹاک مارکیٹ میں شیئر ز کے جوسودے ہوتے ہیں، وہ دومقصد کے تحت ہوتے ہیں۔نمبرایک،بعض لوگ انوسٹمنٹ کی غرض سے شیئر زخریدتے ہیں۔ان کا مقصد سے ہوتا ہے کہ ہم شیئر زخرید کرکسی کمپنی کے حصہ دار بن جائیں اور پھر گھر بیٹھے اس کا سالانہ منافع ملتا رہے۔اس کی تفصیل تو میں نے اوپر بیان کر دی کہا ہے لوگوں کے لئے چار شرطوں کے ساتھ شیئر زخرید نا جائز ہے۔ شیئر زاور کیپیٹل گیون

دوسری طرف بعض لوگ شیئرزی خرید و فروخت انوسٹمنٹ کی غرض ہے نہیں کرتے ، بلکہ ان کا مقصد کیپٹل گین (Capital Gain) ہوتا ہے۔ وہ لوگ اس کا اندازہ کرتے ہیں کہ کس کمپنی کے شیئرز کی قیمت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ چنا نچہ اس کمپنی کے شیئرز خرید لیتے ہیں اور پھر چندروز شیئرز کی قیمت ہیں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ چنا نچہ اس کمپنی کے شیئرز کی بعد جب قیمت ہڑھ جاتی ہے تو ان کوفروخت کر کے نفع حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یا کسی کمپنی کے شیئرز کی قیمت گھٹ جاتی ہے تو اس کے شیئرز خرید لیتے ہیں اور بعد میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طرح خرید و قیمت گھٹ جاتی ہے تو اس کے شیئرز خرید لیتے ہیں اور بعد میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طرح خرید و فروخت کے ذریعے نفع حاصل کرنا ان کا مقصود نہیں ہوتا ، بلکہ خود شیئرز ، ہی کو ایک سامانِ تجارت بنا کر اس کا لین دین کرتے جیں۔ سوال میہ ہے کہ شرعا اس طریقہ کار کی کہاں تک گنجائش ہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ جس طرح شیئر زخرید نا جائز ہے،ای طرح ان کوفروخت کرنا بھی جائز ہے، اس طرح ان کوفروخت کرنا بھی جائز ہے، بشرطیکہ ان شرائط کو پورا کرلیا جائے جوابھی اوپر ذکر کی گئی ہیں، اور جس طرح بیرجائز ہے کہ ایک چیز آپ آج خرید کرکل فروخت کر دیں ،اورکل خرید کر پسوں فروخت کر دیں بالکل اس طرح شیئر زک بھی خرید وفروخت جائز ہے۔

ڈیفرنس برابر کرناسٹہ بازی ہے

لیکن اس خرید و فروخت کو درست کہنے کی دشواری اس سٹہ بازی کے وقت پیش آتی ہے جو اسٹاک ایکیجینج کا بہت بڑا اور اہم حصہ ہے، جس میں بسااوقات شیئر زکالین دین بالکل مقصود نہیں ہوتا، بلکہ آخر میں جا کر آپس کا فرق (ڈیفرنس Difference) برابر کرلیا جاتا ہے، اور شیئر زپر نہ تو قبضہ بلکہ آخر میں جا کر آپس کا فرق (ڈیفرنس فیصد ہوتا ہے ۔ الہٰدا جہاں بیصورت ہوکہ قبضہ بالکل نہ ہو، اور شیئر زکا نہ لینامقصود ہواور نہ دینامقصود ہو، بلکہ اصل مقصد بیہ ہوکہ اس طرح سٹہ بازی کر کے آپس کے ڈیفرنس کو برابر کرلینامقصود ہوتو بیصورت بالکل حرام ہے، اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔

شیئرز کی ڈیلیوری سے پہلے آ گے فروخت کرنا

دوسرا سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض او قات ایک شخص شیئر زخر ید لیتا ہے لیکن ابھی تک اس

شیئرز پر قبضہ اور ڈیلیوری (Delivery) نہیں ہوتی ،اس سے پہلے وہ ان شیئرز کوآ گے فروخت کر دیتا ہے ،مثلاً ایک کمپنی کے شیئرز آج بازار میں جاری (Subscribe) ہوئے ،لیکن ابھی اس کے شیئرز کے اجراء کا عمل کمل نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے ہی ان شیئرز پر دسیوں سود ہو چکے ہوتے ہیں۔اس کئے کہ عام طور پر شیئرز کی خریداری کے بعد حاضر سودوں میں بھی ڈیلیوری ملنے میں کم از کم ایک ہفتہ ضرور لگ جاتا ہے،اب سوال ہے ہے کہ کیا اس طرح قبضہ اور ڈیلیوری ملنے سے پہلے ان کوآ گے فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

اس سلسلے میں پہلے ایک اصول سمجھ لیں ،اس کے بعدصورت واقعہ کا جائزہ لینا آسان ہوگا، وہ اصول یہ ہے کہ جس چیز کوآپ نے خریدا ہے ،اس چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کوآ گے فروخت کرنا جائز نہیں ،کین قبضہ کے اندر ہمیشہ حسی قبضہ (Physical Possession) ضروری نہیں ہوتا ، بلکہ عظمی قبضہ (Constructive Possession) بھی اگر ہو جائے ، یعنی وہ چیز ہمارے ضمان (رسک Risk) میں آجائے تو اس کے بعد بھی اس چیز کوآ گے فروخت کرنا جائز ہے۔

#### شيئرز كاقبضه

اب یہاں بید مکھناہے کہ شیئرز کا قبضہ کیا ہے؟ اس پر قبضہ کس طرح ہوتا ہے؟ بیر کاغذ جس کوہم شیئرز سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، اس سرٹیفکیٹ کا نام ''شیئر'' نہیں' للکہ' شیئر'' اس ملکیت کا نام ہے جواس کہ مینی کے اندر ہے، اور بیسرٹیفکیٹ اس ملکیت کی علامت اور اس کا ثبوت اور اس کی شہادت ہے۔ لہذا اگر فرض کریں کہ ایک شخص کی ملکیت تو اس کمپنی میں ثابت ہوگئی، لیکن اس کو ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں ملا، تب بھی شرعی اعتبار سے بیہ کہا جائے گا کہ وہ شخص اس کا ما لک ہوگیا۔

اس کوایک مثال کے ذریعے بھے۔ مثلاً آپ نے ایک کارخریدی۔ وہ کارآپ کے پاس آگئ،
لیکن جس شخص ہے آپ نے خریدی ہے، وہ کاراب تک ای کے نام پر رجٹر ڈ ہے۔ رجٹریشن تبدیل
نہیں کرائی۔ اب چونکہ آپ کا قبضہ اس کار پر ہو چکا ہے، اس لئے صرف آپ کے نام پر رجٹر ڈ نہ
ہونے کی وجہ سے پنہیں کہا جائے گا کہ آپ کا قبضہ کم لنہیں ہوا۔

## رسک کی منتقلی کافی ہے

اس طرح شیئر زس ٹیفکیٹ ایسے ہی ہیں، جیسے رجٹر ڈ کار۔اب سوال بیہ ہے کہ کمپنی کا وہ اصل حصہ جس کی بیشیئر نمائندگی کررہا ہے وہ اس کی ملکیت میں آگیا یانہیں؟ اب ظاہر ہے کہ وہ حصہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پخص کمپنی میں جا کراپنا حصہ وصول کر لے، اور اس پر قبضہ کر لے، ایبا کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اصل جصے کے مالک بننے کا مطلب میہ ہے کہ اس جصے کے فوائد اور نقصانات، اس جصے ک ذمہ داریاں (Liabilities) اور اس کے منافع (Profits) کاحق دارین گیایانہیں؟

مثلاً آج میں نے اسٹاک مارکیٹ سے ایک شیئر خریدا، اور ابھی تک شیئر سرٹیفکیٹ کی وصولیا بی یا ڈلیوری نہیں ہوئی، اس دوران وہ کمپنی بم گرنے سے تباہ ہوگئی، اوراس کا کوئی اٹا ثنہ باتی نہیں بچا، اب سوال بیہ ہے کہ بینقصان کس کا ہوا؟ اگر نقصان میرا ہوا، تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس شیئر کا رسک میں نے لیا، اس صورت میں اس کو آ گے فروخت کر سکتا ہوں، اور اگر نقصان میرا نہیں ہوا بلکہ بیچنے والے کا نقصان ہوا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس شیئر کا رسک میری طرف منتقل نہیں ہوا تھا۔ اس صورت میں میرے لئے اس شیئر کو آ گے فروخت کرنا جائز نہیں، جب تک شیئر سرٹیفکیٹ پر قبضہ نہ کر صورت میں میرے لئے اس شیئر کو آ گے فروخت کرنا جائز نہیں، جب تک شیئر سرٹیفکیٹ پر قبضہ نہ کر

اب سوال یہ ہے کہ حقیقی صورتِ حال کیا ہے؟ واقعۃ شیئرز کے خرید نے کے نورا بعداس کا رسک (Risk) منتقل (ٹرانسفر) ہوجاتا ہے یانہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کے جواب میں مجھے ابھی تک قطعی صورتِ حال معلوم نہیں ہوگئی۔ اس لئے اس کے بارے میں کوئی حتی بات اب تک نہیں کہتا۔ اور اصول میں نے بتا دیا کہ رسک (Risk) منتقل ہونے کی صورت میں آگے بیچنا جائز ہے، البتہ احتیاط کا نقاضہ بہرصورت یہی ہے کہ جب تک ڈلیوری نمل جائے اس وقت تک آگے فروخت نہ کیا جائے۔

### 

اسٹاک ایکی بین میں شیئرز کی خرید و فروخت کا ایک اور طریقہ بھی رائے ہے، جس کو''بدلہ'' کہا جاتا ہے، یہ بھی فینانسنگ کا ایک طریقہ ہے، اس کی صورت میہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کو پیپوں کی ضرورت ہے اور اس کے پاس شیئر زموجود ہیں۔ وہ شخص دوسرے کے پاس وہ شیئرز لے کر جاتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ میں میشیئرز آج آپ کو اتنی قیمت پر فروخت کرتا ہوں، اور ایک ہفتہ کے بعد میں اور اس سے کہتا ہے کہ میشیئرز قیمت بڑھا تھے۔ بعد میں قیمت بڑھا کرائے میں خریدلوں گا۔ گویا کہ فروخت کرتے وقت میشرط ہوتی ہے کہ میشیئرز قیمت بڑھا کر واپس کرنے ہوں گے۔ دوسر شخص کو آپ فروخت نہیں کر سکتے سوال میہ ہے کہ میہ 'بدلہ'' کی صورت شرعاً جائز ہے بانہیں؟

جواب ظاہر ہے کہ بیصورت ہائز نہیں۔اس لئے کہ فقہ کا اصول ہے کہ سی بھی بیچ کے اندر

الی شرط لگانا جومقضائے عقد کے خلاف ہو، جائز نہیں۔اور خاص طور پر قیمت بڑھا کرواپس لینے کی شرط لگانا حرام ہے،اور بیشرط فاسد ہے۔لہذا''بدلہ'' کی بیصورت خاصة سود ہی کا ایک دوسراعنوان ہے،شرعاً اس کی اجازت نہیں۔

### شيئرز برزكوة كامسكه

ایک مسئلہ شیئرز پرزکوۃ کا ہے، سوال یہ ہے کہ کیاان شیئرز پرزکوۃ واجب ہوتی ہے یانہیں؟
اگرزکوۃ واجب ہے تو پھر کس طرح اس کا حساب (Calculate) کیا جائے؟ اور کس طرح اداکی جائے؟ جیسا کہ میں نے ابتداءً عرض کیا تھا کہ شیئر زاس جھے کی نمائندگی کرتا ہے جو کمپنی کے اندر ہے۔
لہذااگر کسی شخص نے شیئر زصرف اس مقصد کے تحت خریدے ہیں کہ میں اس کو آ گے فروخت کر کے اس سے نفع حاصل کروں گا، گویا کہ '' کمپٹل گین' (Capital Gain) مقصود ہے، ان شیئرز کا سالانہ منافع وصول کرنا مقصود نہیں ہواں صورت میں ان شیئرز کی مارکیٹ قیمت کے حساب سے اس پرز کوۃ منافع وصول کرنا مقصود نہیں ہواں صورت میں ان شیئرز کی مارکیٹ قیمت کے حساب سے اس پرز کوۃ

وابب ہے۔ لکین اگر خریدتے وقت اس کا مقصد کیپٹل گین نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد سالانہ منافع (Dividend) حاصل کرنا تھا، کین ساتھ میں بیڈیال بھی تھا کہ اگر اچھا منافع ملاتو چے بھی دیں گے، تو ایسی صورت میں زکوۃ اس شیئرزکی مارکیٹ قیمت کے اس جھے پرواجب ہوگی جو قابلِ زکوۃ اٹا ٹوں کے مقابل میں ہوگی۔اس کوایک مثال کے ذریعے بچھے لیجئے:

مثلاً شیئرزگی مارکیٹ ویلیوسورو پے ہے، جس میں سے = ۱۰ ۲ روپے بلڈنگ اور مشینری وغیرہ کے مقابل میں ہیں، اور = ۱۰ روپ خام مال، تیار مال اور نقد روپ کے مقابلے میں ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہیں، اس لئے = ۱۰ صورت میں چونکہ ان شیئرز کے = ۱۰ روپ واجب روپ قابل زکوۃ حصوں کے مقابلے میں ہیں، اس لئے = ۱۰ روپ کی زکوۃ ڈھائی فیصد کے حساب سے واجب ہوگی۔ = ۱۰ روپ کی زکوۃ واجب نہ ہوگی۔ نقشے سے یہ بات اور واضح ہوجائے گی:

#### شیئرز کی مارکیٹ قیمت = ۱۰۰۰ روپے

|            | تا بل ذكوة |       |          | نا قابل زكوة |       |  |
|------------|------------|-------|----------|--------------|-------|--|
| گل اڻاثے   | نقتر       | فامال | تيار مال | مشينري       | بلڈنگ |  |
| =/**/(و ہے | 1+/=       | 10/=  | 10/=     | r*/=         | r*/=  |  |

#### خلاصه

خلاصہ بیہ کہ صرف الیم کمپنیوں کے شیئر زکی خرید وفروخت جائز ہے جن کا بنیا دی کاروبار جائز اور حلال ہو، اور ان شرائط کے ساتھ جائز ہے جو اوپر ذکر کی گئیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوشریعت کے احکام پڑعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔آمین۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



www.ahlehaa.org

# حقوق مجرده کی خرید وفروخت مهاوی میرونده میروند سیسی میرونده میرونده

"بیع الحقوق المجرده" بیمقاله عربی زبان میں ہے جوحضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے کویت میں "مجمع الفقہ الاسلامی" کے پانچویں اجلاس میں پیش فرمایا، جس کا ترجمہ مولاناعتیق احمد بستوی صاحب نے کیا ہے۔ www.ahlehaa.org

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## حقوق مجرّده كىخر يدوفروخت

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، ورحمة للعالمين، وعلى اله واصحابه الذين رفعوا معالم الدين،

وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين.

دورِ حاضر میں شخصی حقوق کی مختلف قسمیں وجود پذیر ہوگئی ہیں جوحقیقت میں ''اعیان' نہیں ہیں۔ لیکن بازاروں میں خرید وفراوخت کے ذریعے ان کالین دین رائج ہے۔ وضعی قوانین نے ان میں سے بعض حقوق کی فروخت ممنوع قرار دی ہے لیکن بازاراس سے بعض حقوق کی فروخت ممنوع قرار دی ہے لیکن بازاراس طرح کے معاملات سے بھرے ہوئے ہیں، مثلاً مگانات اور دکانوں کی پگڑی ، مخصوص تجارتی نام یاٹریڈ مارک (Trade Mark) یا تجارتی لائسنس کا استعمال ، اور وہ حقوق جن کو آج کی زبان میں وہنی مارک (خون مکیست کے حقوق کہا جاتا ہے مثلاً حق تصنیف واشاعت ، حق ایجاد ، آرشٹ کا اپنے ایجاد کر دہ آرٹوں میں حق۔

یہ تمام حقوق موجودہ تجارتی عرف میں ملکیت قرار دیئے جاتے ہیں، جن پرشخص اموال و املاک کے احکام جاری ہوتے ہیں، بالکل اعیان اور مادی اموال کی طرح ان کی بھی خرید وفروخت ہوتی ہے،انہیں کرایہ پر دیا جاتا ہے، ہدیہ کیا جاتا ہے،ان میں میراث جاری ہوتی ہے۔

جارے سامنے مسئلہ ہیہ ہے کہ کیا اسلامی شریعت میں ان حقوق کواموال قرار دے کر ان کی خرید وفر وخت کرنا یا کسی جائز طریقے سے ان کاعوض لینا جائز ہے یانہیں؟

یہ مسئلہ اس وسیع اور ہمہ گیرشکل میں قدیم فقہاء کے عہد میں موجود نہیں تھا اس لئے یہ بات
بالکل ظاہر ہے کہ فقہ کی قدیم کتابوں میں ہمارے زمانے کی ان جزئیات کا حکم تو نہیں ملے گا البتہ فقہاء
قدیم نے بہت سے ان حقوق اور ان کا عوض لینے کے مسئلہ پر کلام کیا ہے، جو اس دور میں موجود اور
متصور تھے چنا نچ بعض فقہاء نے ''حقوق مجردہ'' کا عوض لینے کو نا جائز کہا ہے اور بعض فقہاء نے حقوق
مجردہ کی بعض اقسام کا عوض لینے کو جائز قرار دیا ہے۔حقوق کے سلسلے میں فقہاء کی بحثوں کا استقصاء

کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق کے انواع بہ کثرت ہیں اور ان کے بارے میں فقہاء کی عبارتیں باہم مختلف ہیں۔ مجھے ابھی تک کوئی الی عبارت نہیں ملی جوحقوق کی تمام قسموں پر حاوی ہواور جوابیا ضابطہ واضح کرے جس پر مسئلہ حقوق کی تمام جزئیات بھٹی ہوں۔ لہذا اس بات کی ضرورت محسوں ہوئی و مابطہ واضح کرے جس پر مسئلہ حقوق کی تمام جزئیات بھی کہ جا کیں اور کتب فقہ میں بکھری ہوئی و ہ جزئیات بھی سیجا کی جا کیں جوحقوق کے مسئلے میں نظائر بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے قدموں کو جادہ کی جادر اس مسئلہ میں حق وصواب کے لئے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ قدموں کو جادہ کی تائم رکھے اور اس مسئلہ میں حق وصواب کے لئے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ آمین۔

## حقوق مجرّده کی قشمیں

جن حقوق کاعوض لینے پر فقہاءنے بحث کی ہےان کااستقر اءکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہان حقوق کی دونشمیں ہیں ہے

(۱) شرعی حقوق بعنی وہ حقوق جوشارع کی طرف سے ثابت ہیں ، ان کے ثبوت میں قیاس کا کوئی خلنہیں ہے۔

(۲) عرفی حقوق نیعنی وہ حقوق جوعرف کی بنا پر ثابت ہیں اور شریعت نے بھی ان حقوق کوتشلیم کیا ہے۔ پھران دونوں کی دو دوقتمیں ہو جاتی ہیں۔

ہے۔ ہوں رور من رور میں ہوجاں ہیں۔ اوّل: وہ حقوق جن کی مشروعیت اصحابِ حقوق سے ضرر دفع کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ دوم: وہ حقوق جوا صالۂ مشروع ہوتے ہیں۔

پھروہ حقوق جواصالۂ مشروع ہوتے ہیں،ان کی چندفشمیں ہیں۔

(۱) وہ حقوق جو اشیاء میں دائمی منافع سے عبارت ہیں، مثلاً حقّ مرور (راستہ چلنے کاحق) حق شرب (پانی لینے کاحق) حق تسییل (پانی بہانے کاحق) وغیرہ۔

(۲) وہ حقوق جو کسی مباح الاصل چیز پر کسی شخص کا پہلے قبضہ کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں، اے''حق اسبقیت''یا''حق اختصاص'' کہتے ہیں۔

(۳) وہ حقوق جو کسی شخص کے ساتھ کوئی عقد کرنے یا کسی موجود عقد کو باقی رکھنے کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں، مثلاً زمین، مکان یا دکان کو کراہیہ پر دینے کاحق ، یا وقف کے وظا نُف میں سے کسی وظیفہ کو باقی رکھنے کاحق۔

پھران حقوق كاعوض لينا دوطريقوں مے مكن ہے:

(۱) ایک بید که فروختگی کے ذریعہ عوض لینا جس کی صورت بیہ ہوگی کہ بائع اپنی مملوکہ چیز کواس کے تمام مقتضیات کے ساتھ مشتری کی طرف منتقل کردے گا۔

(۲) دوسرے یہ کہ ملکے اور دست برداری کے طور پرعوش لینا۔اس صورت میں دست بردار ہونے والے کائن تو ختم ہوجاتا ہے لیکن محض اس کے دست بردار ہونے سے اس شخص کی طرف حق منتقل نہیں ہوتا جس کے حق میں وہ دست بردار ہوا،لیکن جس شخص کے حق میں دست بردار کی منا جس کے مقابلہ میں دست بردار ہونے والے کی مزاحمت ختم ہوجاتی ہے۔ ہوئی ہے اس کے مقابلہ میں دست بردار ہونے والے کی مزاحمت ختم ہوجاتی ہے۔ امام قرافی ان دونوں طریقوں کا فرق بیان کرتے ہوئے کہ کھتے ہیں:

"اعلم ان الحقوق والاملاك ينقسم التصرف فيها الى نقل واسقاط، فالنقل ينقسم الى ما هو بعوض فى الاعيان، كالبيع والقرض ..... والى ما هو بغير عوض، كالهدايا والوصايا ..... فان ذلك كله نقل ملكى اعيان بغير عوض، واما الاسقاط فهو اما بعوض كالخلع، والعفو على مال ..... فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت، والا ينتقل الى الباذل ما كان يملكه المبزول له من العصمة وبيع العبد ونحوهما ....(1)

''حقوق واملاک میں تصرف بھی اس طرح ہوتا ہے کہ مالک اپناحق یا اپنی ملکیت دوسرے کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اور بھی تصرف کی صورت ہے ہوتی ہے کہ مالک اپناحق اور ملکیت ساقط کر دیتا ہے۔ حق اور ملکیت کی منتقلی بھی بالعوض ہوتی ہے مثلاً ہدیہ اور وصیت کی صورت بھی ، ان دونوں صورتوں میں بلاعوض ہوتی ہے مثلاً بدیہ اور وصیت کی صورت میں ، ان دونوں صورتوں میں بلاعوض اشیاء میں ملکیت کی منتقلی ہوتی ہے، حق اور ملکیت کا ساقط کرنا بھی بھی بالعوض ہوتا ہے مثلاً خلع اور مال لے کر معاف کر دینا سان مام صورتوں میں ثابت شدہ حق ساقط ہو جاتا ہے اور دینے والے کی دینا سان مام صورتوں میں ثابت شدہ حق ساقط ہو جاتا ہے اور دینے والے کی طرف وہ چیز منتقل نہیں ہوتی جس کا دیا ہواضی مالک ہوجاتا ہے یعنی حفاظت، غلام کی بیچے اور اس طرح کی چیزیں۔''

ہم پہلے فقہاء کی ذکر کر دہ حقوق کی قسموں کو ذکر کر کے ہرائیک قشم پرعلیحدہ گفتگو کریں گے، پھر فقہاء کی بحثوں سے دورِ حاضر میں رائج حقوق کا حکم شرعی اور ان کاعوض لینے کا حکم جانبے کی کوشش کریں گے۔

الفروق للقراني، ٣٠ (١١٠) الفرق التاسع والسبعون \_

### حقوق شرعيه

''حقوق شرعیہ' سے ہماری مرادوہ حقوق ہیں جن کا ثبوت شارع کی طرف ہے ہوا ہے، قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یعنی ان کا ثبوت اصحابِ حقوق کے لئے شارع کی طرف ہے'' نص جلی''
یا''نص خفی'' کی بنا پر ہوا ہے، اگر نص نہ ہوتی تو وہ حق ثابت نہ ہوتا مثلاً حق شفعہ، حق ولاء، حق وراشت،
حق نسب، حق قصاص، بیوی ہے متمتع ہونے کا حق، طلاق، حضائت اور ولایت کا حق، شوہر کی باری
میں بیوی کا حق (حق شم)

ان حقوق کی دوقتمیں ہیں:

اوّل: وہ حقوق جواصالۃ ثابت نہیں ہوئے ہیں بلکہ اصحابِ حقوق سے ضرر دور کرنے کے لئے ان کی مشروعیت ہوئی ہے۔ انہیں ہم'' حقوق ضرور بیہ'' کا نام دے سکتے ہیں۔

دوم: وہ حقوق جواصحاب حقوق کے لئے اصالة ثابت ہوئے ہیں، دفع ضرر کے لئے مشروع نہیں موئے ہیں، دفع ضرر کے لئے مشروع نہیں موئے ، انہیں ہم ''حقوق اصلیہ'' کہ سکتے ہیں۔

#### حقو قِ ضرور پیر

''حقوقی ضروریہ' کی ایک مثال حق شفعہ ہے، یہ اصالہ ثابت ہونے والاحق نہیں ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ بائع اور مشتری نے باہمی رضامندی ہے جب کوئی بیج کی تو کسی تیسر ہے شخص کوان دونوں کے درمیان مداخلت کاحق حاصل نہیں ہے لیکن شریعت نے شریک جائداد، شریک حقوقی جائداد اور پڑوی کو دفع ضرر کے لئے حق شفعہ دیا ہے، اسی طرح شوہر کی باری میں بیوی کاحق بھی بیوی سے دفع ضرر کے لئے ہے درنہ شوہر کواختیار ہے کہ اپنی بیوی سے جب چاہے متمتع ہواوراس کے ساتھ رات گزارے ۔ بیچ کی پرورش کاحق بیتیم کی ولایت کاحق اوراختیار دی ہوئی بیوی کااختیار طلاق کاحق بھی حقوق ضرور یہ کے ذمرے میں آتے ہیں۔

حقوق ضرور کی کا محکم ہیہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کاعوض لینا جائز نہیں نہ تو فروختگی کے ذریعہ، نہ کے اور دستبر داری کے ذریعہ عوض لینا جائز ہے۔

اس کی عقلی دلیل ہے کہ بیرحقوق اصحابِ حقوق کے لئے اصالیۃ ٹابت نہیں ہوئے ہیں بلکہ دفع ضرر کے لئے مشروع ہوئے ہیں، جب صاحبِ حق اپناحق کسی دوسرے کو دینے یا دوسرے کے لئے مشروع ہوئے ہیں، جب صاحبِ حق اپناحق کسی دوسرے کو دینے یا دوسرے کے لئے دستبردار ہونے پرراضی ہوگیا تو ہے بات ظاہر ہوئی کہ اس حق کے نہ ہونے سے اے کوئی ضرر لاحق

نہیں ہوگا، لہذا یہ معاملہ اصل کی طرف لوٹ جائے گا اور یہاں اصل اس کے لئے حق ثابت نہ ہونا ہے۔ لہذا اس کے لئے حق ثابت نہ ہونا ہے۔ لہذا اس کے لئے عوض کا مطالبہ جائز نہیں ہے، مثلاً حق شفعہ میں شفیع اگر عوض لے کرحق شفعہ سے دستم دار ہو گیا تو یہ بات منکشف ہوئی کہ جو بچے اس کے لئے حق شفعہ کے ثبوت کا سبب بنی اس میں اس کا کوئی ضرر نہیں ہے، لہذا اس بچے کوختم کرنے کے سلسلے میں اس کا حق ختم ہوگیا، اب اس پر مال لینا اس کے لئے جائز نہیں ہوگا۔

ای طرح ہوں کا باری کا حق اس سے دفع ضرر کے لئے ہے۔ جب وہ ہوی اس سے دستبردار ہوگئ تو معلوم ہوا کہ باری ترک کرنے سے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچنا، البذا اس کے لئے اس دستبرداری پر عوض لیبنا جا تر نہیں ہے۔ ''مخیر ہ'' کا مسئلہ بھی اس کے مثل ہے ، شوہر نے اسے دفع ضرر کے لئے نکاح شخ کرنے کا اختیار دیا تو اگر اس عورت نے مال کے عوض میں اپنا اختیار طلاق ختم کر دیا تو معلوم ہوا کہ شوہر کے ساتھ رہنے میں اسے کوئی ضرر نہیں تھا، البذا وہ عورت اس پرعوض لینے کی حقد ار نہیں۔ اس طرح نامر دخص کی ہوی کو دفع ضرر کے لئے اپنے نامر دشوہر سے نکاح فتح کرانے کا حق ہے۔ اگر وہ عورت مال لے کراس نامر دشوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوگئ تو معلوم ہوا کہ نکاح باقی رہنے سے اسے ضرر مال لے کراس نامر دشوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوگئ تو معلوم ہوا کہ نکاح باقی رہنے سے اسے ضرر مال سے کراس نامر دشوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوگئ تو معلوم ہوا کہ نکاح باقی رہنے سے اسے ضرر مال سے کراس نامر دشوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوگئ تو معلوم ہوا کہ نکاح باقی رہنے سے اسے ضرر نہیں تھالبذا اس کے لئے عوض لینا جا تر نہیں ہوگئ تو معلوم ہوا کہ نکاح باقی رہنے سے اسے ضرر نہیں تھالبذا اس کے لئے عوض لینا جا تر نہیں ہوگا۔

## حقوق إصليه

حقوقِ شرعیہ کی دوسری قتم وہ حقوق ہیں جوصاحبِ حقوق کے لیے اصلۂ ثابت ہوئے ہیں، دفع ضرر کے طور پران کی مشروعیت نہیں ہوئی ہے مثلاً حقِ قصاص، نکاح کو ہاتی رکھ کرشو ہر کا بیوی سے متمتع ہونے کاحق ،حقِ میراث، وغیرہ۔

اس قتم کے حقوق کا حکم ہے ہے کہ بڑھ کے طریقہ پر تو ان کا عوض لینا جا تر نہیں ہے، لینی اس کی مختاب کن نہیں کہ فریدار کی طرف وہ حق منتقل ہوجائے اور بائع کو جو استحقاق تھا وہی خریدار کی طرف نتقل ہوجائے ، الہذا مقتول کے ولی کے لئے جا تر نہیں کہ قصاص لینے کا حق کسی کے ہاتھ بڑھ دے اور ولی کے بدلے اس دوسر مے مخص کو قصاص لینے کا حق حاصل ہوجائے ، ای طرح ہے بھی جا تر نہیں کہ شوہرا پنا حق مجتمع کسی دوسر سے مختاب کے اس کے اور دوسرا شخص اس کی بیوی سے محتمتع ہو، اور کسی شخص کے لئے ہے جا تر نہیں کہ اپنا حق میں وہ دوسرا شخص کے ہاتھ فروخت کردے کہ وارث حقیق کے بدلے میں وہ دوسرا شخص میراث کا حق دار ہوجائے۔ اس لئے کہ شارع نے یہ تھوق تی خصوص شخص کے لئے مخصوص صفت کے ساتھ قابت کیے ہیں۔ اس طور پر کہ اس صفت کے معدوم ہونے سے حقوق معدوم ہوجاتے ہیں

مثلاً شارع نے مقتول کے ولی کے لئے حق قصاص ولی ہونے کی بنا پر ثابت کیا ہے، لہذا ولایت ختم ہوتے ہی حق قصاص ختم ہوجائے گا۔

دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ بیر حقوق شرعاً قابلِ انتقال نہیں ہوتے لہذا نہ ان کی بھی ہوئے ہدا نہ ان کی بھی ہوئے ہے، نہ میراث جاری ہوتی ہے، حق قصاص کی وراثت جو جاری ہوتی ہے وہ حقیقی وراثت نہیں ہے بلکہ بیالیاحق ہے جو قریب ترین ولی کی عدم موجودگی میں دوسرے عزیز کے لئے اصالۂ ثابت ہوتا ہے۔ ایسانہیں ہوتا کہ قریب ترین ولی سے بیرحق دوسرے فخص کی طرف منتقل ہوگیا

لہٰذا شربعت چونکہ ایک شخص سے دوسر ہے شخص کی طرف ان حقوق کی منتقلی کی اجازت نہیں دیتی ،اس لئے فروختگی اورمبادلہ کے طور پران کاعوض لینا جائز نہیں ہے۔اس حکم کا ماخذ حضرت ابن عمر رِنْافِیْا کی بیرحدیث ہے:

"ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولا، وهبته. "(۱) كم ني اكرم مَلَاثِيمًا في ولاء كى فرفتكى اور بهبركر في سيمنع فرمايا-

البتہ ملح اور دستبر داری کے ذریعہ ان حقوق کا معاوضہ لینا جائز ہے۔ اس کی صورت ہیہ ہوگ کہ صاحب حق اپنا حق استعال کرنے سے باز آ جائے اور اس شخص سے مال لے لے جے اس حق کے استعال سے نقصان پہنچتا، مثلاً مقتول کے جس ولی کوحق قصاص حاصل ہے اس کے لئے جائز ہے کہ قاتل سے مال لے کرصلح کر لے، یہ مال صاحب حق کے اپنا حق استعال کرنے سے رکنے کا بدلہ ہے، قاتل سے مال لے کرصلح کر لے، یہ مال صاحب حق کے اپنا حق استعال کرنے سے رکنے کا بدلہ ہے، اور قاتل یہ مال اپنے کوموت کے ضرر سے بچانے کے لئے صرف کر رہا ہے، یہ صلح قرآن وسنت کے نصوص اور اہل علم کے اجماع کی بنا پر جائز ہے۔

ای طرح شوہر کو بیت ہے کہ بیوی کے ساتھ رشتہ نکاح باقی رکھ کراس ہے متمتع ہولیکن شوہر عورت کی طرف سے دیئے جانے والے کے بدلے میں اپنے حق کو استعمال کرنے سے باز آ جاتا ہے جس طرح خلع کرنے اور مال کی شرط کے ساتھ طلاق دینے میں ہوتا ہے، ایسا کرنا نصِ قرآنی اور اجماعِ اُمت سے جائز ہے۔

حقوقی ضرورید اور حقوقی اصلیه کے درمیان بیفرق فقهاءِ احناف میں سے بیری نے شرح الشیاه والنظائر میں ذکر کیا ہے: الشیاه والنظائر میں ذکر کیا ہے ۔ ابن عابدین نے بیری کی بحث کا خلاصه اس طرح نقل کیا ہے: "وحاصله ان ثبوت حق الشفعة للشفیع، وحق القسم للزوجة، و کذا حق

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخاري في العتق، باب بيع الولاء وهبته (۲) مخطوط، ١٣٠٦٣ \_

الخيار في النكاح للمخيرة انما هو لدفع الضرر عن الشفيع والمراة، وما ثبت لذلك لا يصح الصلح عنه، لان صاحب الحق لما رضى علم انه لا يتضرر بذلك، فلا يستحق شيئًا، اما حق الموصى له بالخدمة فليس كذلك، بل ثبت له على وجه البر والصلة، فيكون ثابتًا له اصالة، فيصح الصلح عنه اذا نزل عنه لغيره، ومثله مامر عن الاشباه من حق القصاص والنكاح والرق، حيث صح الاعتياض عنه، لانه ثابت لصاحبه اصالة، لا على وجه دفع الضرر عن صاحبه. "(۱)

اس کا حاصل ہے ہے کہ شفیع کے لئے حق شفعہ کا جوت، یوی کے لئے تشم (باری) کا حق ، مختر ہ کا حق خیار ہے سب حقوق شفیع اور عورت کے اور مختر ہ سے ضرر دور کرنے کے لئے ہیں۔اور جن حقوق کا جبوت دفع ضرر کے لئے ہو،ان میں (مال لے کر) صلح سی ختین ہوتی،اس لئے کہ جب صاحب حق صلح پر راضی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کوئی ضرر خیاں ہے لہٰذا وہ کسی مال کا حقد ارنہیں ہے، اس کے بر خلاف جس شخص کے لئے خدمت کی وصیت کی گئی تھی اس کا معاملہ ایسانہیں ہے بلکہ اس جس شخص کے لئے حق خدمت کی وصیت کی گئی تھی اس کا معاملہ ایسانہیں ہے بلکہ اس کے لئے حق خدمت کا جوت حسن سلوک اور صلاح کی کے طور پر ہوا ہے۔لہٰذا اس کا خدمت کا جوت حسن سلوک اور صلاح کی کے اس بنا پر دوسرے کے لئے حق بیحق اصاله خاب ہو تھا ص، حق نکاح خدمت سے دستم دار ہو کر صلح کرنا درست ہوگا۔اس کے مثل حق قصاص، حق نکاح خدمت سے دستم دار ہو کر صلح کرنا درست ہوگا۔اس کے مثل حق قصاص، حق نکاح اور حق ت ت کے اصاله خاب حقوق اصحاب حقوق کے اصاله خاب ہیں۔

کین سلم کے ذریعہ بیموض لیناای صورت میں جائز ہوگا جب وہ حق فی الحال موجود اور قائم ہو جیسا کہ حق قصاص، حق بقاءِ نکاح، حق رتی ہاری اگر کوئی حق مستقبل میں متوقع ہے فی الحال ثابت نہیں تو اس کاعوض لینا نہ بچے کے ذریعہ سے جائز ہے، اور نصلح کے ذریعے سے، مثلاً مورث کی زندگی میں مال کے بدلے میں حق وراثت سے دستبردار ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ مورث کی زندگی میں حق وراثت ثابت وموجود نہیں ہے بلکہ بیا کیک متوقع حق ہے جس کے ثبوت وعدم ثبوت دونوں کا امکان ہے۔ حق فابت وموجود نہیں ہے بلکہ بیا کیک متوقع حق ہے، ای طرح حق ولاء مولی کی زندگی میں غیر ثابت حق وراثت سے مولی کی وفات سے باجن مولد ہوتا ہے، ای طرح حق ولاء مولی کی زندگی میں غیر ثابت حق ہے، مولی کی وفات سے بیخق مولد ہوتا ہے البندا اس سے دستبردار ہونا درست نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) روالحتارلابن عابدين، ١٦/٢١\_

مورث اورمولی (آزاد کردہ غلام) کی وفات کے بعد حقّ میراث اور حقّ ولاء دونوں ترکے میں مادی ملکیت کی شکل میں تبدیل ہوجاتے ہیں ،لہذا مورث اورمولی کی وفات کے بعد شرا نظامعروفہ کے ساتھ تخارج کے طریقے پراس حق کوفروخت کرنا یا اس سے دستبر دار ہونا درست ہے جس کا طریقہ علم فرائض میں بیان کردیا گیا ہے۔

## حقوقء غرفيه

حقوق کی دوسری قتم کوہم حقوق عرفیہ کہہ سکتے ہیں۔حقوق عرفیہ سے مرادوہ شرعی حقوق ہیں جن
کے شوت اصحابِ حقوق کے لئے عرف و عادت کی بنا پر ثابت ہوتے ہیں۔ بیرحقوق اس اعتبار سے
شرعی ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے عرف و تعامل کی بنا پر انہیں تسلیم کیا ہے، کیکن ان حقوق کا ماخذ عرف
ہے ، نہ کہ شریعت ،مثلاً راستہ میں چلنے کاحق ، پانی لینے کاحق ، پانی بہانے کاحق وغیرہ۔
ان عرفی حقوق کی چند قسمیں ہیں:

## ا-اشياء سانفاع كاحق

اس سے مراد مادی اشیاء کے منافع سے استفادہ کا حق ہے، اگریدا نتفاع متعین مدت کے لئے ہوتو اجارہ کے طور پر اس کا عوض لینا جائز ہے، اور اس پر اجارہ کے احکام جاری ہوں گے مثلاً معین مدت کے لئے مکان میں سکونت سے استفادہ کرنا ، البذا مالک کے لئے اس انتفاع کا عوض اس طرح لینا جائز ہے کہ وہ اپنا مکان معین مدت کے لئے طے شدہ کرائے برکسی کو دیدے۔

لیکن اگر مالک بیمنفعت دوسر مے خص کی طرف ہمیشہ کے لئے منتقل کر ہے۔ اس تعجے کے فروختگی ہے۔ فقہائے احناف نے بھی اسے ' بھے الحقوق المجردہ' کے نام سے ذکر کیا ہے۔ اس تعجے جواز یا عدم جواز کے بارے میں فقہاء کے مختلف نقطہ ہائے نظر ہیں۔ بعض فقہاء نے حقوق مجردہ کی تعجے کومطلقاً جائز کہا ہے، بعض حضرات فقہاء نے اسے مطلقاً نا جائز قر اردیا ہے، بعض فقہاء نے بعض حقوق مجردہ کی فروختگی نا جائز قر اردی ہے۔ میرا خیال بیہ ہے کہ مجردہ کی فروختگی نا جائز قر اردی ہے۔ میرا خیال بیہ ہے کہ بہا نقہاء کی ذکر کردہ حقوق کی صورتوں اور ان کے بارے میں فقہاء کے بیان کیے ہوئے احکام کے بعد دیگرے ذکر کردہ حقوق کی میں فیصلہ کن بات بیان کردی جائے۔

والله سبحانه وتعالى هو الموفق للصواب

### مختلف حقوق

فقہاء نے اس قتم کے جوحقوق ذکر کیے ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں: (۱) حقِ مرور (۲) حقِ تعلی (۳) حقِ تسپیل (۴) حقِ شرب(۵) دیوار پرککڑی رکھنے کاحق (۲) درواز ہ کھو لنے کاحق۔

فقہائے احناف کے مشہور تول کے مطابق بیرسارے حقوق ،حقوق مجردہ ہیں جن کی بیج جائز نہیں ہے۔ فقہاء مالکید، شافعید، حنابلہ کی کتابوں میں معروف بیہ ہے کہ ان میں سے اکثر حقوق کاعوض لینا جائز ہے۔

## ہیچ کی تعریف

حقیقت میں اس اختلاف کی بنیاد ہیج کی تعریف ہے۔جن لوگون نے ہیج کی تعریف اس طرح کی ہے '' مال کا تبادلہ مال سے کرنا'' اور مال کوعین (مادی محسوس چیز ) کے ساتھ خاص کیا انہوں نے حقوق مجردہ کی ہیج کونا جائز کہا ہے کیونکہ حقوق مجردہ اعیان نہیں ہیں اور جن لوگوں نے ہیج کی تعریف کو عام کر کے منافع کو بھی اس میں شامل کیا ہے انہوں نے حقوق مجردہ کی ہیچ کو جائز قر اردیا ہے۔

## شوافع كاندهب

4

فقہاء شافعیہ کے یہاں ہیج کی تعریف میں منفعت کی دائمی ہی جھی شامل ہے، چنانچے علامہ ابن حجر میشمی نے بیج کی تعریف اس طرح کی ہے:

"عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الاتي لاستفادة ملك عين او منعفة موبدة."

بیج ایبا عقد ہے جس میں مال کا تبادلہ مال سے ہوآنے والی شرطوں کے ساتھ تا کہ متعین مادی چیز کی ملکیت یا اس سے ابدی منفعت حاصل ہو جائے۔ شروانی نے ابن حجر بیشی کی مذکورہ بالا عبارت کی تشریح کرتے ہوئے'' مؤہدہ'' کے تحت لکھا

> "قوله "مؤبدة" كحق الممر اذا عقد عليله بلفظ البيع."(1) مثلًا كزرنے كاحق جبك" بيع" كافظ كة درايداس كا معامله كيا جائـ

<sup>(</sup>۱) حواثی الشروانی علی تخفة الحقاج، جم م ۲۱۵\_

#### علامه شربني خطيب فرماتے ہيں:

"وحده بعضهم بانه عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او منفعة على التابيد، فدخل بيع حق الممر ونحوه و خرجت الاجارة بقيد التاقيت فانها ليست بيعًا. "(١)

"بعض فقہاء نے بیچ کی تعریف اس طرح کی ہے: بیچ مالی معاوضہ کا عقد ہے جس سے کسی چیز یا منفعت پر ہمیشہ کے لئے ملکیت حاصل ہوتی ہے۔اس تعریف میں حقِ مروروغیرہ کی بیچ داخل ہوگئی اوروہ اجارہ جومحدود مدت کے لئے ہواس تعریف سے خارج ہوگیا لہٰذاا جارہ بیچ نہیں ہے۔''

ابن القاسم غربی نے متن ابی شجاع کی شرح میں تکھا ہے:

"فاحسن ما قيل في تعريفه انه تمليك عين مالية بمعاوضة باذن شرعي، او تمليك منفعة مباحة على التابيد بثمن مالي ..... ودخل في منفعة تمليك حق البناء. "

'' بیج کی سب سے اچھی تعریف ہیں ہے کہ بیج شرعی اجازت سے بالعوض مالی چیز کا مالک بنانا ہے یا مالی قیمت کے بدلے دائمی طور پر مباح منفعت کا مالک بنانا ہے .....منفعت میں حق تعمیر کا مالک بنانا بھی داخل ہو گیا گئا۔

با جوری ابن القاسم غربی کی ندکورہ بالاعبارت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"انما قال "ودخل في منفعة" لان المنفعة تشمل حق الممر، ووضع الاخشاب على الجدار ..... ولا بدمن تقدير مضاف في كلامه بان يقال: ودخل في تمليك منفعة، ليناسب قوله "تمليك حق البناء" وصورة ذلك ان يقول له: بعتك حق البناء على هذا السطح مثلًا بكذا، والمراد بالحلق الاستحقاق."(٢)

"غربی نے "دخل فی منفعة" اس لئے کہا کہ منفعت راستے میں گزرنے کاحق اور دیوار پرلکڑی رکھنے کے حق کوشامل ہے ....ان کے کلام میں مضاف مقدر ماننا ضروری ہے بعنی تقدیر عبارت اس طرح ہے ہے

ودخل في تمليك منفعة، تأكه آ كي جو "تمليك حق البناء" كما بوه

<sup>(</sup>۱) مغنی المحتاج للشربنی، ج۲،ص۳۔ (۲) عاشیة الباجوری علی شرح الغربی، ج۱،ص ۲۳۰۰۔

درست ہوجائے۔''حق تقمیر''کا مالک بنانے کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے
سے کے: میں نے تمہارے ہاتھ اس سطح پر عمارت تقمیر کرنے کا حق اتنی قیمت کے
بدلے میں فروخت کیااور حق سے مرادا ستحقاق ہے۔''
علامہ شاطری نے''الیا قوت النفیس'' میں اس کی تلخیص اس طرح کی ہے:

"البيع لغة: مقابلة شئ بشئ، وشرعًا: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، او منفعة على التابيد، كما في بيع حق الممر، ووضع الاخشاب على الجدار، وحق البناء على السطح."(١)

''لغت میں بھے ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ کا نام ہے کین اصطلاح شرغ میں بھے کی تعریف ہیں ہے: مالی معاوضہ کاعقد جس کے ذریعہ کسی چیز یا کسی منفعت پردائی ملکیت حاصل ہو جیسا کہ حق مروراور دیوار پرلکڑیاں رکھنے کاحق اور سطح پر عمارت تعمیر کرنے کے حق کی بھے ۔''

ان فقہی عبارتوں سے بیربات ظاہر ہے کہ دائمی منفعت کاحق فقہاء شا فعیہ کے نز دیک مال ہے جس کی خرید وفروخت جائز ہے۔

### حنابله كاندب

فقہاء حنابلہ کے نز دیک بھی ایسا ہی ہے۔ بہوتی کے بیان کے مطابق حنابلہ کے یہاں بیچ کی تعریف ہیہے:

"مبادلة عين مالية ..... او منفعة مباحة مطلقًا، بان لا تختص اباحتها بحال دون آخر كممر دار او بقعة تحفر بئرًا، باحد هما، اى عين مالية او منفعة مباحة مطلقًا ..... فيشمل نحو يبع كتاب بكتاب او بممر فى دار، او بيع نحو ممر فى دار بكتاب، او بممر فى دار اخرى. "(۲) دار، او بيع نحو ممر فى دار بكتاب، او بممر فى دار اخرى. "(۲) در بخ ايک ماليت رکھنے والی چيز کا تبادله ہے يا مطلق مباح منفعت کا تبادله ہے جس کی اباحت کی ایک حال کے ساتھ مخصوص نہ ہو، (دوسری مالیت رکھنے والی چيز يا مطلق مباح منفعت ہے) جيے گھر کی گزرگاہ يا زمين کا وہ حصہ جس ميں کنوال کودا مطلق مباح منفعت ہے) جيے گھر کی گزرگاہ يا زمين کا وہ حصہ جس ميں کنوال کودا

<sup>(</sup>۱) الياقوت النفيس في ندب ابن ادريس، ص ٢٧\_

<sup>(</sup>٢) شرح منتهی الارادات، ج۲،ص ۱۹۰۰

جائے۔ ان میں سے ایک کا دوسرے سے تبادلہ، یعنی ایک طرف عین مالیت اور
دوسری طرف منفعت مباحہ، ..... لہذا بہ تعریف ان تمام صورتوں کو شامل ہوگی۔
کتاب کا کتاب سے تبادلہ، کتاب کا حق مرور سے تبادلہ، حق مرور کا کتاب سے
تبادلہ، ایک گھر کے حق مرور کا دوسرے گھر کے حق مرور سے تبادلہ۔''
مرداویؒ نے ''الا نصاف'' میں تھ کی متعدد تعریفات ذکر کرنے اور اکثر پر اعتراضات کرنے
عبدلکھا ہے:

"وقال في الوجيز: "هو عبارة عن تمليك عين مالية، او منفعة مباحة على التابيد، بعوض مالي" ويرد عليه ايضا: الربا والقرض، وبالحملة، قل ان يسلم حد قلت، لو قيل: هو مبادلة عين او منفعة مباحة مطلقًا، باحد هما كذلك على التابيد فيهما، بغير ربا ولا قرض، لسلم"(1)

"الوجیز میں لکھا ہے کہ: "نیخ" مالیت رکھنے والی چیزیا مباح منفعت کا دائی طور پر مالی عوض کے بدلے میں مالک بنا دینے کا نام ہے "اس تعریف پر ربوااور قرض کے ذریعہ اعتراض وارد ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ کوئی تعریف اعتراض سے خالی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح تعریف کی جائے کہ: ہے کسی چیزیا مطلق مباح منفعت کا ربا اور قرض کے بغیر کسی دوسری چیزیا مطلق مباح منفعت کے بدائی طور پر مالک بنا دینا ہے تو اعتراض وارد نہ ہوگا۔"
بر لے دائی طور پر مالک بنا دینا ہے تو اعتراض وارد نہ ہوگا۔"
بروتی نے کشاف القناع میں لکھا ہے:

"(ویصح ان یشتری ممرا فی ملك غیره) دارا كان او غیرها (و) ان یشتری (موضعا فی حائط یفتحه بابا و) ان یشتری (بقعة فی ارض یحفرها بئرا) بشرط كون ذلك معلوما، لان ذلك نفع مقصود، فجاز بیعه كالدور ویصح ایضا ان یشتری (علو بیت یبنی علیه بنیانا موصوفًا) او لیضع علیه خشبا موصوفا، لانه ملك للبائع، فجاز بیعه كالارض، ومعنی "موصوفا" ای معلوما ..... (وكذا لو كان البیت) الذی اشتری علوه (غیر مبنی اذا وصف العلو والسفل) لیكون معلوما، وانما صح لانه ملك للبائع، فكان له الاعتیاض عنه (ویصح فعل ذلك) ای ما ذكر من

اتخاذ ممر في ملك غيره، او موضع في حائطه يفتحه بابا، او بقعة في ارضه يحفرها بئرا، او علو بيت يبنى عليه بنيانا، او يضع عليه خشبا معلومين (صلحا ابدا) اى موبدا، وهو في معنى البيع ..... (ومتى زال) البنيان او الخشب (فله اعادته) لانه استحق ابقاوه بعوض (سواء زال السقوطه) اى سقوط البنيان او الخشب او زال (لسقوط الحائط) الذى استاجره لذلك (او) زال (لغير ذلك) كهدمه اياه ..... (وله) اى لرب البيت (الصلح على زواله) اى از الة العلو عن بيته (او) الصلح بعد انها دامه على (عدم عوده) سواء كان ما صالحه به مثل العوض الذى صولح به على وضعه او اقل او اكثر، لان هذا عوض عن المنفعة المستحقة له، فيصح بما اتفقا عليه ...(۱)

'دکسی دوسرے کی ملکت بیل گرد گاہ خرید نا جائز ہے، چاہوہ مکان ہویا کچھاور ہو، اس طرح کی دوسرے کی دیوار میں دروازہ کھو لئے کے لئے مخصوص حصہ خرید نا اور دوسرے کی زمین میں کنوال کھود نے کی جگہ خرید نا جائز ہے بشرطیکہ جگہ متعین و معلوم ہو، کیونکہ یہ بھی منفعت مقصودہ ہے لہذا مکانات کی طرح ان کی بچے بھی جائز ہوگی، اس طرح رہیج بھی بچے ہے کہ کی مکان یا کمرہ کا علو خرید لئے اکداس پر باہم طے شدہ انداز کی محارت بنائے یا اس پر طے شدہ لکڑیاں رکھے کیونکہ علو بھی بائع کی مکلیت ہے، لہذا اس کی بچے بھی زمین کی طرح جائز ہے۔ لفظ 'دموصوف' سے مراد معلوم ہے ......اس طرح اس مکان کا علو خرید نا بھی جائز ہے جو مکان ابھی تغییر معلوم ہو جائے علو وغیرہ کی بچے معلوم ہو جائے علو وغیرہ کی بچے درست ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی بائع کی ملکیت ہے لہذا جائے اس کا معاوضہ لینے کا حق ہے۔ اس طرح دائی صلح کے طور پر بھی فہ کورہ بالا اسے اس کا معاوضہ لینے کا حق ہے۔ اس طرح دائی صلح کے طور پر بھی فہ کورہ بالا اسے اس کا معاوضہ لینے کا حق ہے۔ اس طرح دائی صلح کے طور پر بھی فہ کورہ بالا معالمات کرنا جائز ہے بینی دوسرے کی ملکیت میں راستہ بنانا، دروازہ کھولئے کے دیوار کی خصوص جگہ لینا، یا کس کی زمین میں کنواں کھود نے کا حق لینا یا محارت میں کنواں کھود نے کا حق لینا یا متعین لکڑیاں رکھتے کے لئے علو مال کرنا، بیس مکان یا کمرے کا علو لینا یا متعین لکڑیاں رکھتے کے لئے علو عاصل کرنا، بیسلے بھی بچے کے تکم میں ہے، اور جب علو کی محارت یا لکڑی گر جائے تو

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع للبهوتی، جسم ۱۹۲،۳۹۱\_

اسے دوبارہ علو پر عمارت بنوانے یا لکڑی رکھنے کا حق ہے کیونکہ شتری عوض کے بدلے اسے باقی رکھنے کا حقدار ہے، خواہ او پر کا مکان یا لکڑی خود بخو دگر گئی ہو یا اس دیوار کے منہدم ہونے کی وجہ سے گر گئی ہو جے اس نے کرایہ پرلیا تھا یا کسی اور وجہ سے گر گئی ہو جے اس نے کرایہ پرلیا تھا یا کسی اور وجہ سے گر گئی ہو۔ مثلاً اسے منہدم کرنے کی وجہ سے ۔۔۔۔۔ مالک مکان کے لئے جائز ہے کہ خریدار سے اس کا حق علوختم کرنے کے لئے صلح کرلے ، یا علو کے منہدم ہونے کے بعد صاحب علوسے اس بات پر صلح کرلے کہ دوبارہ علو پر عمارت تعمیر نہ کرے، خواہ ان دونوں کی صلح اسے معاوضے پر ہوئی ہو جتنا معاوضہ دے کرصاحب علونے مالک سے علوخریدا تھا یا اس سے کم پر صلح ہوئی یا اس سے زیادہ پر ، کیونکہ یہ اس منفحت کا عوض ہے جس پر استحقاق ثابت ہو چکا ہے، لہذا جتنے پر دونوں راضی ہو جائیں اسنے پر صلح جائز ہے۔''

ابن قدامه خبلی فرماتے ہیں:

"ولا يجوز أن يبنى دكانا، ولا يخرج روشنا ولا سباطًا على درب غير نافذ الا باذن اهله، " وإن صالح اهل الدرب من ذلك على عوض معلوم جاز، وقال القاضى واصحاب الشافعى: لا يجوز، لانه بيع للهواء دون القرار، ولنا أنه يبنى فيه باذههم، فجاز، كما لو اذنوا له بغير عوض، ولانه ملك لهم، فجاز لهم اخذ عوضه كالقرار،

اذا ثبت هذا، فانما يجوز بشرط كون ما يخرجه معلوم المقدار في الخروج والعلو، وهكذا الحكم فيما اذا اخرجه الى ملك انسان معين لا يجوز بغير اذنه، ويجوز باذنه بعوض، وبغيره، اذا كان معلوم المقدار. "(۱)

"جوراسته (محلی) دوسری جانب نه نکلتا ہواس میں چبوتر ہبنانا، روشن دان نکالنا، چھجہ بنانا اس محلی میں رہنے والوں کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے ۔۔۔۔۔ اگر کلی والوں نے کچھ متعین عوض لے کر اس بارے میں صلح کر لی تو جائز ہے، قاضی اور فقہاء شافعیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ فضا کی بیچے ہے قرار کی نہیں۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ جس طرح اگر کلی والے کی معاوضہ کے بغیر اسے اجازت دیں تو جائز

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامه، ج٥،ص٥٥\_

ہے اسی طرح معاوضہ لے کرا جازت دینے کی صورت میں بھی جائز ہوگا کیونکہ وہ گلی ان لوگوں کی ملکیت ہے اس لئے ان کے لئے اس کاعوض لینا جائز ہے جس طرح قرار کاعوض لینا جائز ہوتا ہے۔

جب اتنی بات ثابت ہوگئی تو یہ بات بھی جانئی چاہئے کہ جواز اس شرط کے ساتھ ہے کہ گلی میں جو چیز بڑھائے گااس کی مقدار اور بلندی معلوم ہو۔اس طرح اگرکوئی شخص کسی متعین آدمی کی ملکیت کی جانب روشندان وغیرہ بڑھانا اور زکالنا چاہتا ہے تو بھی یہی تھم ہوگا کہ اس کی اجازت کے بغیر جائز نہ ہوگا،اس کی اجازت سے جائز ہوگا خواہ وہ اجازت بالعوض ہویا بلاعوض بشرطیکہ اس کی مقدار معلوم ہو۔''
ابن قدامہ ہمجی لکھتے ہیں کہ:

"ولا يجوز ان يفتح في الحائط المشترك طاقا ولا بابا الا باذن شريكه، لان ذلك انتفاع بملك غيره، وتصرف فيه بما يضره به، ولا يجوز ان يغرز فيه وتدا، ولا يحدث عليه حائطا، ولا يستره، ولا يتصرف فيه نوع تصرف، لانه تصرف في الحائط بمايضر به، فلم يجز كنقضه ولا يجوز له فعل شيئ من ذلك في حائط جاره بطريق الاولى، لانه اذا لم يجز فيما له فيه حق، ففيما لا حق له فيه اولى، وان صالحه عن ذلك بعوض جاز . "(1)

''مشترک دیوار میں شریک کی اجازت کے بغیر محراب یا درواز ہ کھولنا جائز نہیں ہے کیونکہ بید دوسرے کی ملکیت سے انتفاع ہے، اور دیوار میں ایسا تصرف ہے جود بوار کے لئے نقصان دہ ہے، یہ بھی جائز نہیں کہ مشترک دیوار میں آخ گاڑے اوراس پر کوئی اور دیوار کھڑی کرے اور نہ بی اس دیوار کوڈ ھکنا جائز ہے، غرض بید کہ مشترک دیوار میں شریک کی اجازت کے بغیر کی قتم کا تصرف نہ کرے، کیونکہ بید دیوار میں ایساتصرف ہے جود یوار کے لئے ضرر رساں ہے لہندااس کا جواز نہیں ہوگا جس طرح مشترک دیوار تو نا جائز نہیں، اپنے پڑوی کی دیوار میں اس طرح کا کوئی کام کرنا بردجہ اولی جائز نہیں ہوگا کھیں جب بیتصرفات اس دیوار میں جائز نہیں جس میں بردجہ اولی جائز نہیں ہوگا اور بردجہ اولی ہوگا اور

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامه، ج٥،٥ ٣٠، كتاب الصلح-

اگرعوض دے کر مذکورہ بالا کسی تصرف کے لئے شریک یا پڑوی سے صلح کرلی تو تصرف جائز ہوگا۔ ابن قدامہ یہ بھی فرماتے ہیں:

"ولا يجوز أن يحفر في الطريق النافذة بئر النفسه، سواء جعلها لماء المطر، أو ليستخرج منها ما ينتفع به ولا غير ذلك ..... ولو صالح أهل الدرب عن ذلك بعوض جاز ."(١)

"جوراسته آرپار ہواس میں اپنے لئے کنوال کھودنا جائز نہیں ہے، چاہے بیکنوال بارش کے پانی کے لئے کھودا ہو، یا پانی حاصل کرنے کے لئے یا کسی اور مقصد کے لئے کھودا ہو ۔ یا پانی حاصل کرنے کے لئے یا کسی اور مقصد کے لئے کھودا ہو ۔ ... البتہ اگر کلی والوں سے کنوال کھودنے پر معاوضہ دے کر سلح کر لی ہے تو جائز ہے۔"

مالكيه كامذهب

فقہائے مالکیہ کے یہاں بیچ کی مشہور تعریف وہ ہے جوابن عرفہ کی طرف منسوب ہے وہ یہ

"عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة ."(۲) "بيج ايباعقدمعاوضه ہے جومنافع پر نه کیا جائے اور نه ہی لذت حاصل کرنے کے لئے کیا جائے۔"

اس تعریف سے اجارہ اور کرایہ داری نکل جائے گی، کیونکہ ان دونوں میں منافع برعقد ہوتا ہے، نکاح بھی اس تعریف سے خارج ہے، کیونکہ نکاح لذت حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے، اس تعریف کے ظاہری الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مالکیہ کے نزد یک بھے مادی اشیاء ہی کی ہو کتی ہے، منافع اور حقوق کی نہیں ہو کتی ۔

کین اس تعریف کے برخلاف فقہاء مالکیہ کے یہاں بعض الی بیوع کا جواز ملتا ہے جوحقوق اور منافع کی بچے پر منتھی ہوتی ہیں چنانچہ مالکیہ کے یہاں حق تعلی کی بچے جائز ہے، اس طرح دیوار میں لکڑی گاڑنے کے حق کی بچے بھی جائز ہے، چنانچہ علامہ در دیر ّالشرح الکبیر میں لکھتے ہیں:

"(وجاز) بيع (هواه) بالمد، اي فضاء (فوق هواه) بان يقول شخص

<sup>(</sup>۱) حوالد رابقه، ج۵، ص۳۵ (۲) مواجب الجليل للحطاب، ج٣٥، ص ٢٢٥ (١)

لصاحب ارض بعنى عشرة اذرع مثلا فوق ما تبنيه بارضك (ان وصف النباء) الاسفل والاعلى لفظا او عادة للخروج من الجهالة والغرر ويملك الاعلى جميع الهواء الذى فوق بناء الاسفل ولكن ليس له ان يبنى ما دخل عليه الا برضا الاسفل ..... (و) جاز عقد على (غرز جذع) اى جنسه، فيشمل المتعدد (في حائط) لآخر بيعا او اجارة. وخرق موضع الجذع على المشترى او المكترى. "(۱)

'' فضا کے اوپر فضا کی بیچ جائز ہے مثلاً کوئی شخص زمین کے مالک سے کہے کہ اپنی زمین پرتم جو عمارت تغییر کرو گے اس کے اوپر دس ذراع فضا میرے ہاتھ بیچ اور اوپر اس کے جواز کی شرط بیہ ہے کہ لفظوں میں یا عرف و عادت کی بنیاد پر نیچے اور اوپر والے مکانوں کے اوصاف طے کر لیے جائیں تا کہ بیا بیچ جہالت اور غرر سے نکل جائے ۔ اوپر کی منزل والا نیچے کی عمارت کے اوپر کی پوری فضا کا مالک ہوجائے گا۔ والبتہ اوپر والے کے لئے جائز نہیں کہ وہ نیچے والے کی رضامندی کے بغیراس کی حد میں تغییر کرے۔

اور دوسرے کی دیوار پرلکڑیاں رکھنے کی تھے کرنایا اجارہ پرلینا جائز ہے اور دیوار پرجس جگہلکڑیاں رکھی جائیں ان جگہوں کا کا ثنایا تو ڈنا خریداریا کرایہ دار کے لئے جائز ہوگا۔

#### علامه خطاب بيمسكد ذكركرنے كے بعد لكھتے ہيں:

"ولا يجوز لمبتاع الهواء بيع ما على سقفه الا باذن البائع، لان الثقل على حائطه ..... ويفهم منه انه ملك ما فوق بناء من الهواء الا انه لا يتصرف فيه لحق البائع في الثقل. "(٢)

''فضاخریدنے والے کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی حجبت کے اوپر کی فضابا کع کی اجازت کے بغیر کسی اور کے ہاتھ بچے دے اس لئے کہ اوپر والے مکان کا بوجھ بھی اصل باکع کی دیوار پر پڑے گا ۔۔۔۔ اس سے یہ بات سمجھ بیں آتی ہے کہ فضا خرید نے والا اپنے مکان کے اوپر کی فضا کا ما لک تو ہو گیا لیکن دیوار پر بوجھ ڈالنے کا جوحق باکع کا ہے اس کی وجہ سے وہ اوپر کی فضا میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔''

<sup>(</sup>۱) الدسوقى على الشرح الكبير، جسم ١٣٥ (١) مواهب الجليل، جسم ١٤٦-

#### علامه مواق نے اس پر سیاضا فہ کیا ہے:

"يجوز في قول مالك شراء طريق في دار رجل، وموضع جذوع من حائط يحملها عليه اذا وصفها."(١)

''امام ما لک ؒ کے قول کے مطابق کسی شخص کے احاطہ میں راستہ خریدنا اور کسی کی دیوار پرلکڑیاں رکھنے کی جگہ خریدنا جائز ہے بشر طیکہ دونوں کی حد بندی کر دی گئی ہو۔'' امام ما لک ؒ کی المدونۃ الکبریٰ میں آیا ہے:

"قلت: ارئیت ان بعت شرب یوم، ایجوز هذا ام ۲۷ قال: قال مالك: هو جائز قلت: فان بعت حظی، بعت اصله من الشرب، وانّما لی فیه یوم من اثنی عشر یومّا، ایجوز فی قول مالك؟ قال: نعم قلت: فان لم ابع اصله، ولكن جعلت ایبع من السقی، اذا جاء یومی بعت ما صار لی من الماء ممن یسقی بن ایجوز هذا فی قول مالك، قال: نعم. "(۲)

" میں نے عرض کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں ایک دن کا حق شرب پیجوں تو یہ جائز ہوگایا نہیں؟ امام مالک نے فر مایا کہ جائز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں نے اپنا حصہ پیچا تو اصل حق شرب بیج دیا حالا فکد میرے لئے بارہ دنوں میں ایک دن ہے ، کیا پھر بھی اس کی بیج امام مالک کے قول کے اعتبار سے جائز ہوگی؟ انہوں نے فر مایا کہ ہاں! میں نے عرض کیا کہ اگر میں اصل حق نہ بیجوں بلکہ ایک دن کا پانی فر مایا کہ ہاں! میں نے عرض کیا کہ اگر میں اصل حق نہ بیجوں بلکہ ایک دن کا پانی بیجوں مثلاً جب میرا دن آئے تو اس دن جتنا پانی ہووہ بیج دوں تو کیا یہ امام مالک کے قول کے اعتبار سے جائز ہوگا؟ انہوں نے فر مایا: ہاں!"

ان عبارتوں سے ظاہر میہ ہوتا ہے کہ فقہاء مالکیہ کے نزد یک ان حقوق کی بجے جائز ہے اور میہ ممکن نہیں ہے کہ ان عبارات کواعیان کی بچے پرمحمول کریں جن کے ساتھ بیہ حقوق متعلق ہیں اس لئے کہ حق شرب کی بچے کواس مسئلہ میں پانی کی بچے سے الگ ذکر کیا گیا ہے اور دونوں کوالگ الگ عبارتوں میں جائز کہا گیا ہے حالانکہ حق شرب کا حصہ حق مجردہی ہے اور اس لئے بھی کہ مجرد فضا کی بچے مالکیہ کے میں جائز نہیں ہے الا میہ کہ تقمیر کی غرض سے ہو چنا نچے المدونة الکبری میں آیا ہے:

"قلت: ارئيت ان باع عشرة اذرع من فوق عشرة اذرع من هواء هوله،

<sup>(</sup>۱) التاج والأكليل للمواق بهامش الحطاب، ج٨،ص ١٧٥٥\_

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى، ج٠١،ص١٢١،١٢١\_

ایجوز هذا فی قول مالك؟ قال: لا یجوز هذا عندی، ولم اسمع من مالك فیه شیئا، الا ان یشترط له بناه یبنیه، لان یبنی هذا فوقه، فلا باس بذلك. "(۱)

''میں نے عرض کیا آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی فضا میں سے دس ذراع کے اوپر کی دس ذراع فضا چے دے تو کیا ایسا کرنا امام مالک کے قول کے اعتبار سے جائز ہوگا؟ انہوں نے فر مایا کہ میر نے زدیک ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور میں نے اس بارے میں امام مالک سے کوئی بات نہیں تی ہے، اللہ یہ کہ اس بات کی شرط لگادی جائے کہ فضا کا مالک اس جگہ محمارت تعمیر کرے تا کہ خرید اراس کے اوپر ممارت تعمیر کر سے تو پھراس تیج میں کوئی حرج نہیں ہے۔''

علامه زرقانی "نے منفعت کی بچ کو بھی بچ کے اقسام میں ذکر کیا ہے چنا نچہ وہ لکھتے ہیں: "البيوع جمع بيع و جمع لاختلاف انواعه، كبيع العين، و بيع الدين، و بيع الدين، و بيع المنفعة ."(٢)

''بیوع بیچ کی جمع ہے جمع اس واسطے لایا گیا کہ اس کی مختلف قسمیں ہیں مشلاً عین کی بیچے ، دین کی بیچے ، منفعت کی بیچے۔''

ان تمام عبارتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن منافع کو ابن عرفہ نے بھے کی تعریف سے خارج کیا ہے وہ موقت منافع ہیں جن کو اجارہ یا کرایہ داری کہا جاتا ہے جہاں تک منافع موبدہ ( دائمی منافع ) کا تعلق ہے تو اس کی بچے مالکیہ کے یہاں بھی جائز ہے۔ واللہ سجانہ اعلم۔

### احناف كاندهب

فقہائے احناف کے یہاں بیج کی مشہور تعریف ہے ہے' مال کا مال سے تبادلہ کرنا'(س) بعض فقہاء نے بیتعریف کی ہے' ایک مرغوب چیز کا دوسری مرغوب چیز سے تبادلہ کرنا'(س) کیکن مرغوب چیز سے مراداحناف کے یہاں مال ہی ہے کیونکہ علامہ کا سانی جہوں نے بیج کی بیتعریف کی ہے انہوں نے دوسرے مقام پر بیجی لکھا ہے کہ ' بیج مال سے مال کے تبادلہ کا نام ہے'(۵) اس طرح صاحب

<sup>(</sup>۱) المدونة الكبرى، ج١٠ص ١٥\_ (٢) شرح الزرقاني على المؤطاء ج٣٥، ص٢٥-

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع، ج٥، ص١٣١٠

<sup>(</sup>٣) البحرالرائق، ج٥،٥ ٢٥٢\_

<sup>(</sup>۵) بدائع الصنائع، ج۵،ص ۱۳۰۰

الدرالمخارنے شرح ملتقی الا بحرمیں صراحت کی ہے کہ مرغوب چیز سے مال ہی مراد ہے۔

## مال کی تعریف

مال كى تعريف مين فقهاء احناف كى عبارتين مختلف بين، ابن عابدين لكهة بين:

"المراد بالمال ما يميل اليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والماليه تثبت بتمول الناس كافة، او بعضهم، والتقوم يثبت به وباباحة الانتفاع به شرعًا."(1)

'' مال سے مرادوہ چیز ہے جس کی طرف طبیعت مائل ہواور وقت ضرورت کے لئے اس کو ذخیرہ کرناممکن ہواور مالیت تمام لوگوں یا بعض لوگوں کے مال بنانے سے ثابت ہوتی ہے اور'' تقوم'' مالیت بنانے کے ذریعہ بھی ثابت ہوتا ہے اور شرعاً اس سے انتفاع جائز ہونے سے بھی حاصل ہوجاتا ہے۔''

اس کے بعد ابن عابدین نے الحاوی القدی سے قتل کیا ہے:

"المال اسم بغير الأدمى خلق لمصالح الأدمى، وامكن احرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار."(٢)

'' مال اس غیر انسان کا نام ہے جوانسان کے مصالح کے لئے پیدا کیا گیا ہواور اسے اپنی حفاظت میں لے لینا اور اس میں اپنی مرضی ہےتصرف کرنامکن ہو۔''

ان دونوں تعریفوں میں سے کوئی تعریف ایی نہیں ہے جو بیچ کواعیان میں منحصر کرتی ہواور حقوق یا دائمی منافع کوصراحنا بیچ کی تعریف سے نکال دیتی ہولیکن الدرالمختار کے مصنف علاء الدین حصکفی نے ملتقی الا بحرکی شرح میں ایسی تعریف کی ہے جو بیچ کواعیان میں محدود کر دیتی ہے چنا نچہوہ کلھتے ہیں:

"والمراد بالمال عين يجري فيه التنافس والابتذال."(٣)

'' مال سے مراد وہ عین (مادی اور محسوں چیز ) ہے جس کے بارے میں لوگوں کے درمیان رغبت اور حرص یائی جائے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہو۔''

مال کی تعریف میں اس بات کی صراحت کہ وہ اعیان میں ہے ہونی جا ہے ، اگر چہ صفکی ّ کے

<sup>(</sup>ו) נפולצוני ביחישים (ד) נפולצוני ביחישים (

<sup>(</sup>٣) الدرامنتي ، بهامش مجمع الانهر، ج٢،ص٣\_

علاوہ کسی اور حنفی فقیہ کے یہاں اتنی وضاحت سے نہیں ملتی لیکن متاخرین فقہائے احناف کے کلام اوران کی تعریفات سے یہ بال ملحوظ ہوتی ہے کہ مال کی تعریف میں عینیت ان کے یہاں ملحوظ ہوتی ہے کہ مال کی تعریف میں عینیت ان کے یہاں ملحوظ ہوتی ہے گئے مصطفیٰ زرقاء نے ان تعریفات پر تنقید کرتے ہوئے مال کی ایک دوسری تعریف کی ہے، وہ لکھتے ہیں:

"المال: هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس."(١)

" ال ہروہ عین ہے جولوگوں کے درمیان مادی قیمت رکھتا ہو۔"

ان دونوں تعریفوں کا تقاضا ہے ہے کہ مال مادی چیزوں میں محدود ہو، منافع اور حقوقِ مجردہ کو شامل نہ ہو، اس لئے فقہائے احناف نے منافع اور حقوقِ مجردہ کی بیچ جائز نہ ہونے کی صراحت کی ہے۔ فقہائے احناف نے صراحثاً لکھا ہے کہ حق تعلی کی بیچ جائز نہیں ہے۔علامہ کا سانی مسلمے ہیں:

"سفل وعلو بين رجلين انهدما، فباع صاحب العلو علوه لم يجز، لان الهواه ليس بمال."(٢)

"اگرایک آدمی کی پنجے کی منزل ہے اور دوسرے آدمی کی اوپر کی منزل اور دونوں منزلیس منہدم ہو گئیں اس کے بعد اوپر کی منزل کے مالک نے اپنا حق علو چے دیا تو یہ جائز نہیں ہے گئی صاحب بدایہ لکھتے ہیں:

"لان حق التعلى ليس بمال، لان المال ما يمكن احرازه. "(٣)
"كونك حق تعلى مال نبيس بهاس لئے كه مال وہ ب جس كى احراز مكن ہو۔"

ای طرح حقِ تسپیل کے عدم جواز کی بھی فقہائے احناف نے صراحت کی ہے۔ میں نے کسی حنفی فقیہ کے یہاں حق تعلی اور حق تسپیل کے جواز کا حکم نہیں دیکھا۔ (۴)

کین بعض فقہائے احناف نے حقِ مرورادر حقِ شرب کی بیچ کو جائز کہا ہے۔اس سلسلہ میں فقہائے احناف نے جو کچھ ککھا ہے اسے ہم بیان کرتے ہیں۔

# احناف کے نز دیکے حقِ مرور کی ہیج

حقِ مرور کی بیج کے سلسلے میں فقہائے احناف کے یہاں دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت زیادات کی ہے جس میں اس کو ناجائز کہا گیا ہے۔ دوسری روایت کتاب القسمة کی ہے جس میں حقِ

<sup>(</sup>۱) الفقد الاسلامي وادلته لومية الزحيلي ، جسم ص ٣٣٥ (٢) بدائع الصنائع ، ج٥، ص ١٣٥ \_

<sup>(</sup>٣) فتح القدير، ج ۵، ص ٢٠٠ (٢) روالمحار، ج ٢٠٥س ١٣١\_

#### مرور کی بیج جائز قرار دی گئی ہے۔صاحب ہدایہ لکھتے ہیں:

"(وبيع الطريق وهبته جائز، وبيع مسيل الماء وهبته باطل) والمسئلة تحتمل وجهين! بيع رقبة الطريق والمسيل، وبيع حق المرور او التسييل فان كان الاول فوجه الفرق بين المسئلتين ان الطريق معلوم، لان له طولا وعرضا معلوما واما المسيل فمجهول، لانه لا يدرى قدر ما يشغله من الماء، وان كان الثانى ففى بيع حق المرور روايتان، ووجه الفرق على احداهما يبنه وبين حق التسييل ان حق المرور معلوم، لتعلقه بمحل معلوم، وهو الطريق، اما المسيل على السطح فهو نظير حق التعلى، وعلى الارض مجهولة لجهالة محله، ووجه الفرق بين حق المرور وحق التعلى على احد الروايتين ان حق التعلى يتعلق بعين لا تبقى، وهو البناء، فاشبه المنافع محمل حق المرور يتعلق بعين تبقى. وهو الارض، فاشبه الاعيان."(۱)

''راسته کی بیچ اوراس کا ہبہ جائز ہے اور پرنا لے کی بیچ اور ہبہ باطل ہے۔اس مسئلہ میں دوصور تیں ہوتی ہیں:

ا۔اصل راستہ اور پر نالہ کی بھے۔

۲۔راستہ چلنے کے حق اور پانی بہانے کے حق کی بیج۔

اگر پہلی صورت مراد ہے تو دونوں مسلوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ راستہ معلوم ہے اس لئے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی معلوم ہے اور پانی بہنے کی جگہ غیر متعین ہونے کی وجہ سے مجھول ہے۔ اس لئے کہ یہ بیس معلوم ہے کہ پانی کتی زمین کو مشغول کی وجہ سے مجھول ہے۔ اس لئے کہ یہ بیس معلوم ہے کہ پانی کتی زمین کو مشغول کرے گا۔اگر دوسری صورت ہے تو حقِ مرورکی بچے کے بارے میں دوروایت ہیں جس روایت میں حقِ مرورکی بچے کو جائز کہا ہے اس کی بنا پر حقِ مرورکی بچے اور حقِ مسل کی بچے کے درمیان فرق یہ ہے کہ حقِ مرور معین ومعلوم ہے کیونکہ اس کا تعلق معین جگہ سے ہے یعنی راستہ۔ جہاں تک ججت کے پرنالہ کا تعلق ہے تو وہ بالکل حقِ تعلی کے مثل ہے اور زمین کا حق مسل مجھول ہے کیونکہ اس کامحل مجھول ہے اور تعلی کے مثل ہے اور زمین کا حق مسیل مجھول ہے کیونکہ اس کامحل مجھول ہے اور ایک جیز ایک روایت کی بنیاد پر حقِ مروراور حقِ تعلی میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ حقِ تعلی الی چیز ایک روایت کی بنیاد پر حقِ مروراور حقِ تعلی میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ حق تعلی الی چیز ایک روایت کی بنیاد پر حقِ مروراور حقِ تعلی میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ حق تعلی الی چیز

<sup>(</sup>۱) فخ القدير، ج٥،ص٢٠٥\_

سے متعلق ہے جو ہاتی رہنے والی نہیں یعنی عمارت، لہذا حق تعلی منافع کے مشابہ ہو گیا اور حقِ مرور ہاتی رہنے والی چیز سے متعلق ہے یعنی زمین سے لہذا حقِ مرور اعیان کے مشابہ ہو گیا۔''

علامہ ابن ہام نے اس فرق پریہ اعتراض کیا ہے کہ بیج جس طرح باقی رہنے والی چیز کی ہوتی ہے اس طرح باقی رہنے والی چیز کی ہوتی ہے اس لئے باقی رہنے والے اعیان اور باقی نہ رہنے والے اعیان اور باقی نہ رہنے والے اعیان کیا ہے وہ یہ ہے: رہنے والے اعیان کیا ہے وہ یہ ہے:

"ان حق المرور يتعلق برقبة الارض، وهي مال هو عين، فما يتعلق به يكون له حكم العين، اما حق التعلى فحق يتعلق بالهواء، وهو ليس بعين مال."(۱)

''کہ حق مرور : مین سے متعلق ہوتا ہے اور زمین ایک ایسا مال ہے جو مادی اور محسوس ہے لہذا اس سے متعلق حق کو بھی عین کا تھم حاصل ہوگا۔ اس کے برخلاف حق تعلی فضا سے تعلق رکھنے والاحق ہے اور فضا عین مال نہیں ہے۔''

فقیہ ابواللیث نے زیادات کی روایت کو بھی قر اردیا ہے جس میں حقِ مرور کی بھے کونا جائز کہا گیا ہے، اس لئے کہ حقوقِ مجردہ کی بھے جائز نہیں ہوتی لیکن 'الدرالحقار'' میں ذکر کیا گیا ہے کہ اکثر مشاکخ نے جواز کی روایت کواختیار کیا ہے۔ ابن عابدین اس کے تحت لکھتے ہیں:

"قوله "وبه اخذ عامة المشايخ" قال السائحانى: وهو الصحيح، وعليه الفتوى، مضمرات والفرق بينه وبين حق التعلى حيث لا يجوز، هو ان حق الممرور حق بتعلق برقة الارض، وهي مال هو عين، فما يتعلق به له حكم العين، اما حق التعلى فمتعلق بالهواء، وهو ليس بعين مال."(٢)

"صاحب الدرالخاركا قول "وبه اخذ عامة المشائخ" كي بارك مين سائحاني لكهة بين كه يرجح به اوراسي پرفتوكي به، حق مروراور حق تعلى جونا جائز به ان دونوں كه درميان فرق بير به كرفق مرورايا حق به جوز مين سے متعلق به اور زمين عيني مال به البندااس سے تعلق ركھنے والے حق كو بھى عين كا حكم حاصل ہوگا، اس كے برخلاف حق تعلى فضا سے متعلق مهاور فضاعين مال نهيں ہے۔"

اس كه برخلاف حق تعلى فضا سے متعلق مهاور فضاعين مال نهيں ہے۔"

اس كه برخلاف حق تعلى فضا سے متعلق مهاور فضاعين مال نهيں ہے۔"

اس تفصيل سے بي بات ظاہر ہوتی ہے كہ متاخرين فقہاء احتاف كن دريك رائح بيرے كہ حق اس تعصيل سے بي بات ظاہر ہوتی ہے كہ متاخرين فقہاء احتاف كن دريك رائح بيرے كرفت

<sup>(</sup>۱) فخ القدير، ج٥،٩٠٠\_ (۲) روالحزار، ج٧،٩٠٠\_

مرور کی بیج جائز ہے۔ کیونکہ فقِ مرور عین سے تعلق رکھنے والاقت ہے لہذا بیج کے جائز ہونے میں اسے بھی عین کا تکم حاصل ہو گیا۔اس اصل کی بنیاد پر مناسب بیتھا کہ زمین پر پانی بہانے کے فق کی بیچ کو جائز ہو کیونکہ یہ بھی ایسا فق ہے جو عین سے متعلق ہے یعنی زمین سے لیکن فقہاء نے فق سیبل کی بیچ کو منع کیا ہے، کیونکہ پانی بہانے کا محل مجہول ہے، اس لئے منع نہیں کیا کہ وہ فقِ محرد کی بیچ ہے جبیبا کہ صاحب 'نہدائی' کی بیان کی ہوئی علت سے ظاہر ہوتا ہے۔اس علت کا تقاضہ بیہ کہ آگر پانی بہانے کا محل متعین کر دینے سے جہالت دور ہوجائے اور پانی اس متعین محل سے تجاوز نہ کر بے قو تقی تسییل کی بیچ بھی جائز ہوگی۔

# حقِشرب کی ہیچ

حقِ شرب کی ہے کہ ہورے میں بھی فقہائے احناف کے اقوال مختلف ہیں چنا نچے حفی مسلک کی ظاہر روایت سے ہے کہ حق شرب کی ہے جائز نہیں ہے۔ پھر بہت سے مشائخ نے عرف کی بنیاد پرحق شرب کی ہے جائز قرار دی ہے ۔ 'درامختار' وغیرہ میں عدم جواز پرفتو کی ہے۔ لیکن نظر غائر سے سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ جن فقہاء نے حق شرب کی ہے کا عرف قائم ہونے کے باوجوداس کے جواز سے منع کیا ہے ان حضرات نے غرراور جہالت کی وجہ سے منع کیا ہے ، اس وجہ سے نہیں کہ حق شرب مال نہیں۔ چنا نچے امام سرھی کی تھے ہیں :

"بيع الشرب فاسد، فانه من حقوق المبيع بمنزلة الأوصاف، فلا يفرد بالبيع ثم هو مجهول في نفسه غير مقدورا لتسليم، لان البائع لا يدرى ايجرى الماء ام لا؟ وليس في وسعه اجراوه قال: "وكان شيخنا الامام يحكى عن استاذه انه كان يفتى بجواز بيع الشرب بدون الارض، ويقول: فيه عرف ظاهر في ديارنا بنسف، فانهم يبيعون الماء" فللعرف الظاهر كان يفتى بجوازه، ولكن العرف انما يعتبر فيما لا نص بخلافه، والنهى عن بيع الغرر نص بخلاف هذا العرف فلا يعتبر ."(۱)

" حق شرب کی بیج فاسد ہے، کیونکہ یہ بیج کے حقوق میں سے ہے اور مبیع کے حقوق میں سے ہے اور مبیع کے حقوق مبیع کے اوصاف کے درجہ میں ہیں لہذا علیحدہ اس کی بیج نہیں کی جاسکتی۔ پھر حن شرب فی نفسہ مجبول ہے، اس کے حوالہ کرنے پر قدرت نہیں کیونکہ بائع جانتا ہی

<sup>(</sup>۱) مبسوط السزهي ، جهما ، ص ۱۳۵ \_

نہیں کہ پانی جاری ہوگا یا نہیں؟ اور پانی جاری کرنا اس کے اختیار میں نہیں۔ اور ہمارے شخ الا مام اپنے استاد سے نقل کرتے تھے کہ وہ زمین کے بغیر حق شرب کی بچے کے جواز کا فتو کی دیا کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ اس کے بارے میں ہمارے دیار ''سف'' میں واضح عرف موجود ہے کہ لوگ پانی بیچتے ہیں۔''غرض یہ کہ واضح عرف کی بنیاد پروہ حق شرب کی بیچے کے جواز کا فتو کی دیا کرتے تھے، لیکن عرف کا اعتبار ان جگہوں پر ہوتا ہے جہاں عرف کے خلاف نص موجود نہ ہواور بیچ غرر سے ممانعت والی حدیث اس عرف کے خلاف صحیح وصر سے لہذا یہ عرف قابل اعتبار نہیں والی حدیث اس عرف کے خلاف صحیح وصر سے لہذا یہ عرف قابل اعتبار نہیں دیا۔''

امام سرھی نے عدم جواز کے دواسباب بیان کیے ہیں، پہلاسب یہ ہے کہ شرب مبیع کے حقوق میں سے ہے لہٰذامتقلاً اس کی بیج نہیں ہو سکتی اور دوسراسب یہ ہے کہ شرب کی بیج میں دھو کہ اور جہالت ہے اور جب جائز کہنے والوں نے عرف ظاہر سے استدلال کیا تو امام سرھی نے ان کے رد میں صرف غرر و جہالت کی بات ذکر کی ۔ اور کھا کہ عرف میں اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس غرر کو جائز کہا جائے ، جس کی نص میں ممانعت آئی ہے، یہ بین فر مایا کہ عرف اس قابل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے حقوق تی بیج حائز ہو۔

ابن ہامؓ نے بھی اس کی صراحت کی ہے، چنانچہوہ لکھتے ہیں:

"ثم بتقدير انه حظ من الماء فهو مجهول المقدار فلا يجوز بيعه وهذا وجه منع مشايخ بخارى بيعه مفردًا."(۱)

" پھراس تقدیر پر کہ" شرب" پانی کے ایک جھے کا نام ہے جس کی مقدار مجہول ہے لہذااس کی بیچ جائز نہیں ہوگی اس وجہ سے مشائخ بخارا نے متقلاً اس کی بیچ کو منع کیا سے"

"بابرتی" کی عبارت ابن مام سے بھی زیادہ صرح ہے، چنانچہ کھتے ہیں:

"وانما لم يجز بيع الشرب وحده في ظاهر الرواية للجهالة، لا باعتبار انه ليس بمال. "(٢)

'' ظاہر الروایت میں تنہا'' شرب'' کی بیج کو جہالت کی وجہ سے نا جائز کہا گیا ہے اس وجہ سے کہ''شرب'' مالنہیں ہے۔''

<sup>(</sup>۱) فتح القدير، ج٥، ص ٢٠٥ (٢) العنابير بهامش الفتح، ج٥، ص٢٠٠\_

چنانچەدەلكھتے ہیں:

"وبعض المتاخرين من مشايخنا رحمهم الله افتى ان يبيع الشرب وان لم يكن له ارض للعادة الظاهرة فيه في بعض البلدان، وهذه عادة معروفة بنسف، قالوا: انما جوز الاستصناع للتعامل، وان كان القياس ياباه، فكذلك بيع الشرب بدون الارض."(۱)

"مشائخ متاخرین میں سے بعض نے شرب کی بیچ کے جواز کافتو کی دیا ہے، اگر چہ اس کے ساتھ زمین کی بیچ نہ کی جائے۔ ان حضرات نے ایسا بعض شہروں کے عرف کی بنیاد پر کہا ہے، چنانچے صرف شرب کی بیچ" "نسف" کی معروف عادت ہے، ان حضرات نے فر مایا ہے کہا سے مناع کو تعامل کی وجہ سے جائز کہا گیا ہے اگر چہ قیاس کا مقاضہ اس کے خلاف تھا۔ اس طرح زمین کے بغیر شرب کی بیچ بھی عرف کی وجہ سے حائز ہوگئی۔"

فقہاء احناف ؒ نے بیچ شرب کے بارے میں جو پھی کھا ہے اس سے حقوق کے مسئلہ میں بعینہ وہی ہا تیں معلوم ہوئی۔ اس وہی ہا تیں معلوم ہوئی۔ اس کی بیچ کے مسئلہ میں ان کی بحثوں سے معلوم ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ' حق اگر کسی عین مال سے متعلق ہوتو اس کی بیچ جائز ہوگی بشرطیکہ وہاں کوئی مانع مشلا غرراور جہالت وغیرہ نہ یایا جائے۔''

بعض متاخرین احناف نے لکھا ہے جن حقوق کی بیچ جائز نہیں ہے مثلاً حقِ تعلی ،حقِ تسئیل ،حقِ شرب ان کاعوض لینا بطریق بیچ تو جائز نہیں ، لیکن صلح کے طریقے پر ان کاعوض لینا جائز ہے۔علامہ خالد اتائ مال کے بدلہ میں وظائف سے دستبر داری کا مسئلہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"اقول" وعلى ما ذكروه من جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة بمال ينبغى ان يجوز الاعتياض عن حق التعلى وعن حق الشرب وعن حق المسيل بمال لان هذه الحقوق لم تثبت لاصحابها لاجل دفع الضرر عنهم بل ثبت لهم ابتداء بحق شرعى فصاحب حق العلو اذا انهدم

<sup>(</sup>۱) مبسو السرهي، ج۳۳، ص ا کار

علوه، قالوا: ان له حق اعادته كما كان، جبرا عن صاحب السفل، فاذا نزل عنه لغيره بمال معلوم ينبغي ان يجوز ذلك على وجه الفراغ والصلح، لا على وجه البيع، كما جاز النزول عن الوظائف ونحوها. لاسيما اذا كان صاحب حق العلو فقيرا قد عجز عن اعادة علوه، فلو لم يجز ذلك له على الوجه الذي ذكرناه، يتضرر فليتامل وليحرر. والله

سبحانه اعلم.

" میں کہتا ہوں کہ حقوق مجردہ کا مال کی صورت میں عوض لینے کا جواز جوفقہاء نے ذكركيا ہے اس كى بنياد يرمناسب ہے كہ حق تعلى، حق شرب اور حق مسكيل كاعوض مالی لینا بھی جائز ہو، کیونکہ بیرحقوق اصحابِ حقوق کے لئے دفع ضرر کے لئے ثابت نہیں ہوئے ہیں بلکہ اصحاب حقوق کے لئے ان حقوق کا ثبوت ابتداء حق شرعی کی بنا یر ہوا ہے لہذا جس مختص کوحق علو حاصل ہے اگر اس کا علومنہدم ہو جائے تو اسے دوبارہ علو کی تعمیر کاحق ہے جس طرح پہلے اس کا علو تھالہذا جب و و مخص متعین مال کے بدلے میں دوسر مے تخص کے لئے علوہے دستبر دار ہو گیا تو مناسب بیہ ہے کہ سلح کے طور پر بیکھی جائز ہو، بچ کے طور پر جائز نہ ہو، جس طریقے سے وظائف وغیرہ کے حق سے دستبرداری جائز ہوتی ہے خصوصاً اس وقت جب کہ حق علو والا هخص ایسا تنگ دست ہو کہ علو کی دوبار ہتھیر سے عاجز ہو، کیونکہ اگر مذکورہ بالا طریقے پر اس کے لئے حق علو کاعوض لینا جائز نہ ہوگا تو اسے ضرر پہنچے گا۔ واللہ سجانہ اعلم ۔

بیان بحثوں کا حاصل ہے جومیں نے منافع کی بچے اوراعیان سے تعلق رکھنے والے حقوق کے مئلہ میں فقہاءاحناف کے یہاں پائی ہے۔

# اس نوع کے حقوق کے احکام کا خلاصہ

آ کے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جوفقہی عبارتیں اوپر ذکر کی گئیں ان کا خلاصہ یهان درج کردین:

سے کی تعریف کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے۔ فقہاء شافعیہ اور حنابلہ مبیع کے عین ہونے کی شرطنہیں لگاتے بلکہ منافع ''موبدہ'' (دائمی منافع) کی بھے کوبھی جائز قرار دیتے ہیں۔فقہاء مالکیہ کی بعض فروع سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔

- (۲) فقہاءاحناف نے اگر چہ بیچ میں مبیع کے عین ہونے کی شرط لگائی ہے کیکن ان لوگوں نے حقِ مرور کی بیچ جائز قرار دی ہے اور جواز کی علت یہ بیان کی ہے کہ یہ ایساحق ہے جوعین سے متعلق ہے،لہذا جواز بیچ میں اسے عین کا حکم حاصل ہو گیا۔
- (۳) اس سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اعیان سے تعلق رکھنے والے حقوق کا احناف کے یہاں وہی حکم ہے جواعیان کا ہے یعنی حقوق کی بچھ جائز ہے بشرطیکہ اس میں بچھ سے کوئی اور مانع موجود نہ ہومثلاً دھوکہ اور جہالت۔
- (۴) جوحقوق اعیان ہے تعلق نہیں رکھتے مثلاً حقِ تعلی، ان کی بیچے احناف کے نزدیک جائز نہیں۔ لیکن از راوسلے ان کاعوض لینا جائز ہے جبیبا کہ بعض فقہاء متاخرین نے، ذکر کیا ہے۔

ان چاروں نکات کی روشی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوحقوق عرفیداعیان سے تعلق رکھتے ہیں ان کی نجے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جائز ہے، احناف کے نزدیک جائز نہیں ۔ فقہاءاحناف نے کہا کہ حقوق مجردہ کاعوض لینا جائز نہیں گئی ہے مہم احناف کے نزدیک اس عموم کے ساتھ نہیں ہے جس کا الفاظ سے جہم ہوتا ہے، بلکہ فقہاءاحناف نے اس تھم سے اعیان سے تعلق رکھنے والے بعض حقوق کا استثناء کیا ہے اور بعض اشیاء کو اموال میں داخل کرنے میں عمر ف کو بڑا دخل ہے اس لئے کہ جیسا کہ ابن عابدین نے کہا ہے کہ مالیت لوگوں کے مال بنانے سے ثابت ہو جاتی ہے لہذا ''حقوق'' جب عرف میں قیمت رکھنے والے مال مان لیے گئے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ اموال والا معاملہ کرتے ہیں تو ان کی بھے بھی درج ذیل شرطوں کے ساتھ جائز ہونی جائے۔

- (۱) و وحق في الحال ثابت هومستقبل مين متوقع نه هو\_
- (٢) ووق صاحب حق كے لئے اصلة ثابت ہو محض دفع ضرر كے لئے ثابت نہ ہو۔
  - (m) وہ حق ایسا ہو جوایک شخص سے دوسر مے شخص کی طرف منتقل ہو سکے۔
  - (٣) تحديد كرنے سے اس حق كى تحديد ہوجاتى ہو،اورغرريا جہالت كومتلزم نہ ہو۔
- (۵) تاجروں کے عرف میں لین دین کے سلسلہ میں اس حق کواموال واعیان کی حیثیت حاصل ہو۔

## حقِ اسبقيت

حقوق عرفیہ کی دوسری قسم کوہم'' حق اسبقیت'' کا نام دے سکتے ہیں۔'' حق اسبقیت'' سے مرادیہ ہے کہ مباح الاصل چیز پر سب سے پہلے قابض ہونے کی وجہ سے انسان کو مالک بننے کا جوحق یا

اس مال کے ساتھ جوخصوصیت حاصل ہوتی ہے اس کوحقِ اسبقیت کہا جاتا ہے، مثلاً افتادہ زمین کو قابلِ استعمال بنانے سے مالک بننے کاحق حاصل ہو جاتا ہے۔

بعض فقہاء شافعیہ اور حنابلہ نے اس حق کی تیج کا مسلہ بھی ذکر کیا ہے اور اس بات پر تو تمام فقہاء کا اجماع ہے کہ انسان بنجر اور افتادہ زمین کو قابلِ استعال بنانے سے اس کا مالک بن جاتا ہے، صرف افتادہ زمین میں بیخرگاڑ نے سے انسان کو ملکیت حاصل نہیں ہوتی ، البتہ حق تملک حاصل ہوجاتا ہے چنا نچہ جس شخص نے کسی زمین میں بیخر وغیرہ گاڑ کرنشان لگایا وہ اس زمین کو قابلِ کا شت بنانے کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حقد ارہے۔فقہاء شافعیہ کا اس مسلہ میں اختلاف ہے کہ بیخرگاڑ نے سے قابلِ کا شت بنانے کا جوحق انسان کو حاصل ہوتا ہے اس حق کی بیچ جائز ہے یا نہیں؟ علامہ رمای کے متابلے کا جوحق انسان کو حاصل ہوتا ہے اس حق کی بیچ جائز ہے یا نہیں؟ علامہ رمای دنہلیۃ المحتاج ''میں تحریر فرماتے ہیں:

"من شرع في عمل احياء ولم يتمه، كحفر الاساس، او علم على بقعة بنصب احجاره أو غرز خشبا، او جمع ترابا، وخط خطوطا، فمحجر عليه الى مانع لغيره منه بما فعله، بشرط كونه بقدر كفايته وقادرا على عمارته حالا، وجينئذ هو احق به من غيره اختصاصا لاملكا ..... لكن الاصح انه لا يصح بيعه ولا هبته، كما قاله الماوردي، خلافا للدارمي، لمامر من انه غير مالك، حق التملك لا يباع كحق الشفعة والثاني يصح بيعه وكانه باع حق الاختصاص."(۱)

''جس شخص نے قابلِ استعال بنانے کا عمل شروع کیالیکن اسے کھل نہیں کیا مثلاً نیو
کھودی یا پھر نصب کر کے یا لکڑیاں گاڑ کر یا مینڈ ھ بنا کر یا خط کھینچ کر کسی زمین پر
نثان لگایا تو دوسرے کے لئے وہ زمین ممنوع ہو جاتی ہے یعنی اس کے اس عمل کے
نتیجہ میں دوسرے کے لئے اس میں تصرف کرنا ممنوع ہے لیکن اس ممانعت کی شرط
سے ہے کہ اس نے اتنی ہی زمین پرنشان لگایا ہو جو اس کی ضرورت کے بقدر ہے اور
جے قابلِ استعال بنانے پروہ فی الحال قادر ہے، اس صورت میں وہ شخص دوسروں
کے مقابلے میں زیادہ حقد ار ہوگالیکن وہ زمین اس کی ملکیت نہیں کہلائے گی۔لیکن
زیادہ شیح بات ہے ہے کہ اس شخص کے لئے اس حق اوراختصاص کا پیچنا اور ہبہ کرنا شیح
زیادہ گھے بات ہے ہے کہ اس شخص کے لئے اس حق اوراختصاص کا پیچنا اور ہبہ کرنا شیح

<sup>(</sup>۱) نهلية المحتاج للرملي، ج٥، ١٣٣٧\_

چکی ہے کہ وہ مخص مالک نہیں ہے (بلکہ حقِ تملک صرف حاصل ہوا ہے) اور حقِ شفعہ کی طرح حقِ تملیک کی ہیچ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی ہیچ درست ہے۔'' المجموع شرح المہذب میں ہے کہ:

"وان تحجر رجل مواتا وهو ان يشرع في احياء ولم يتمم، صار احق به من غيره سن وان نقله الى غيره صار الثاني احق به سن وان مات انتقل ذلك الى وارثه لانه حق تملك ثبت له فانتقل الى وارثه كالشفعة وان باعه ففيه وجهان احدهما وهو قول ابى اسحاق، انه يصح لانه صار احق به فملك بيعه والثاني انه لا يصح، وهو المذهب، لانه لم يملكه بعد، فلم يملك بيعه كالشفيع قبل الاخذ."(۱)

''اگر کسی خفس نے افحارہ زمین پر پھر کے نشانات لگائے بعنی اس نے زمین کو قابلِ
استعال بنانے کا کمل شروع کیا لیکن ابھی کمل نہیں کیا تو وہ دوسروں کے مقابلہ میں
اس زمین کا زیادہ حقدار ہے ۔۔۔۔۔۔اورا گراس نے اپنا بیتی دوسر ہے خفس کی طرف
منتقل کیا تو دوسر المخفس اس کا زیادہ حقدار ہو جائے گا۔۔۔۔۔اورا گراس خفس کا انتقال ہو
گیا تو بیتی اس کے دارث کی طرف منتقل ہوگا گیونکہ اس شخف کے لئے حق تملیک
ثابت ہو چکا ہے۔لہذا اس کے مرنے کے بعد بیتی وارث کی طرف منتقل ہوجائے
گاجس طرح حق شفعہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس نے بیتی بچے ہوجائے گ
بارے میں دوقول ہیں، پہلاقول جو ابوالحق کا ہے وہ بیہے کہ بیتی سیجے ہوجائے گ
کورکٹہ جب وہ شخص اس زمین کا حقدار ہو گیا تو اس کی فرونتگی کا مالک بھی ہو گیا،
دوسراقول بیہ ہے کہ بیریج سیجے نہ ہوگی، بھی اصل مذہب ہے اس لئے کہ ابھی وہ شخص
دوسراقول بیہ ہے کہ بیریج سیجے نہ ہوگی، بھی اصل مذہب ہے اس لئے کہ ابھی وہ شخص
اس زمین کا مالک ہونے ہے پہلے اس کے بیجے کا اختیار نہیں رکھتا۔''
طرح شفیع مکان کا مالک ہونے ہے پہلے اس کے بیجے کا اختیار نہیں رکھتا۔''

ہے کہ بیرتِ اختصاص کی بیچ ہے جس طرح تعمیر اور رہائش کے لئے گھر کے علو کی بیچ نیچے والے مکان کی بیچ کے بغیر جائز ہوتی ہے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) تكملة المجموع شرح المبذب، جهما ، صابح الميم و ٢٠ مغني المحتاج، ج٢، ص ١٧٧\_

ای طرح فقہاء حنابلہ نے اس مسئلہ میں دوقول ذکر کیے ہیں ، ایک قول جواز کا ہے اور دوسرا عدم جواز کا موفق ابن قدامہ ککھتے ہیں:

"ومن تحجر مواتا وشرع في احيائه ولم يتم، فهو احق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به، رواه ابوداود فان نقله الى غيره صار الثاني احق به، لان صاحب الحق اثره به، فان مات انتقل الى وارثه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا او مالا فهو لورثته، وان باعه لم يصح، لانه لم يملكه، فلم يصح بيعه كحق الشفعة، ويحتمل جواز بيعه، لانه صار احق به. "(١) "جس شخص نے افتارہ زمین پرنشانات لگائے اور اسے قابلِ استعال بنانا شروع کیا الیکن ابھی مکمل نہیں کیا و چخص اس زمین کا دوسروں سے زیادہ حقدار ہے کیونکہ نی اکرم طال المرا نے فر مایا ہے: جس مخص نے اس چیز کی طرف سبقت کی جس چیز کی طرف کسی دوسرے مسلمان نے سبقت نہیں کی، وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے (ابوداؤد)۔اب اگر اس مخص نے کسی دوسرے کی طرف وہ زمین منتقل کی تو دوسرا مخص اس زمین کا زیادہ حقدار ہوگا، کیونکہ صاحب قتل نے اسے اپنے او پرتر جیج دی ہے۔اگر افتادہ زمین پرنشانات لگانے والے شخص کا انتقال ہو گیا تو وہ زمین اس کے وارث کی طرف منتقل ہو جائے گی ، چنانچہ رسول الله مَلَاثِوْمُ نے قرمایا کہ جس مخص نے کوئی حق یا مال چھوڑا، وہ اس کے در ثاء کا ہوگا، اگر و چخص اس زمین کو چے دیتو یہ بیجنا سیجے نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ اس زمین کا ما لک نہیں ہے لہٰذا اس کی بیچے ضبیں ہوگی جس طرح حق شفعہ کی بچے سیجے نہیں ہوتی۔اس بات کا بھی احمال ہے کہاس کی بیج کوجائز کہا جائے ، کیونکہ وہ اس زمین کا سب سے زیادہ حقدار ہو گیا ہے!'' مرداويٌ لكصة بين:

"ومن تحجر مواتا لم يملكه ..... وهو احق به، ووارثه بعده ومن ينقله اليه بلا نزاع، وليس له بيعه، هو المذهب، وعليه الاصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المغنى، والشرح، وشرح الحارثي، وابن منجا، والفروع، والفائق وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) الكافى لابن قدامه، ج٢، ص ١٣٩٠

وقيل، يجوز له بيعه، وهو احتمال لابي الخطاب، واطلقهما في المحرر، والرعايتين والحاوي الصغير. "(١)

مسلک شافعی اور مسلک خنبلی دونوں میں راج یہی ہے کہ حق تملک کی بیج جائز نہیں ہے کین حنابلہ میں سے ''بہوتی ''نے ذکر کیا ہے کہ عدم جواز صرف بیچ کے سلسلہ میں ہے کیکن دست برداری اور صلح کے طور پر حق تملک کاعوض لینا جائز ہے۔

علامه بهوتی لکھتے ہیں:

"(وليس له) اى لمن قلنا انه احق بشئ من ذلك السابق (بيعه) لانه لم يملكه كحق الشفعة قبل الاخذ، وكمن سبق الى مباح لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز، كما ذكره ابن نصرالله قياسا على الخلع."(٢)

"جو خص سبقت کی وجہ ہے کسی چیز کا دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ حقدار ہو چکا ہو،
اس کے لئے اس چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوا ہے
جیسے کہ حق شفعہ کو بیچنا جائز نہیں جب تک زمین پر قبضہ نہ کر لے یا جس شخص کا قبضہ
کسی مباح چیز پر پہلے ہووہ مالک ہونے سے پہلے اس کو پچ نہیں سکتا لیکن فروخنگی
کے بغیرا گروہ خجض عوض لے کرکسی کے حق میں دست بردار ہوجا تا ہے تو بیجا ئز ہے

الانصاف للمرداوي، ج٢، ص٣٧٣ \_ (٢) شرح منتبي الارادات للبهوتي \_

جیسا کہ ابن نفراللہ نے خلع پر قیاس کرتے ہوئے اس کو جائز قرار دیا ہے۔'' حقِ اسبقیت کی ایک صورت وہ ہے جس کو فقہاء نے ذکر کیا ہے مثلاً جوشخص مسجد میں کسی خاص جگہ سب سے پہلے پہنچے گیا وہ اس جگہ کا سب سے زیادہ حقدار ہے اور اسے یہ اختیار ہے کہ وہ کسی

دوسرے کواپنے او پرترجیح دے کروہ جگہ دیدے، کیکن اس حق کا بیچنا اس کے لئے جائز نہیں ، البتہ علامہ سرق نی ایک ہے

بہوتی نے ذکر کیا ہے کہ عوض لے کراس حق سے دست بردار ہونا جائز ہے۔

فقہاء احناف اور مالکیہ کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا کہ کسی فقیہ نے حقِ اسبقیت کی بیج کا مسئلہ چھٹرا ہو۔ فقہاء احناف اور مالکیہ نے بیتو ذکر کیا ہے کہ افتادہ زمین پرنشان لگانے سے وہ شخص زمین کے استعال کرنے اور زمین کا مالک بننے کا زیادہ حقد ار ہوجا تا ہے، لیکن مجھے اس حق کی بیج کی بحث ان فقہاء کے یہاں نہیں ملی ۔ قیاس کا تقاضا بیہ ہے کہ ان کے نزد میک بھی حقِ اسبقیت کی بیج جائز نہ ہو، الا بیہ کہ دست برداری کے طور بر ہو۔

حقِ اسبقیت کی بیچ کے سلسلہ میں حکم شرعی کا خلاصہ بیہ ہے کہا گرچ بعض فقہاءاس بیچ کو جائز کہتے ہیں لیکن فقہاء کی بڑی جماعت کی رائے اس کے عدم جواز کی ہے البتہ حقِ اسبقیت سے مال لے کربطور صلح کے دست بردار ہو جانا فقہاء کے نز دیک جائز ہے۔واللہ سجانہ اعلم۔

حقِءعقد

حقوق کی تیسری قتم کوہم ''حقِ عقد'' کا نام دے سکتے ہیں۔''حقِ عقد'' سے ہماری مرادکسی دوسرے کے ساتھ عقد کو وجود میں لانے یا عقد کو باقی رکھنے کا حق ہے، مثلاً مکانات اور دکانوں کو خالی کرنے کا حق ، البندایہ مالک مکان یا مالک دکان کے ساتھ عقد اجارہ کو وجود میں لانے یا اس کو باقی رکھنے کا حق ہے، اس طرح شاہی وظائف یا اوقاف کے وظائف کا حق ، یہ حکومت یا وقف کے متولی کے ساتھ عقد اجارہ کو باقی رکھنے کا حق ہے، ان دونوں حقوق کا عوض لینے کے مسئلہ پر فقہاء نے کلام کیا ہے۔ اس سلسلہ میں فقہاء نے جو بحثیں کی ہیں، ان کا خلاصہ ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہی تو فیق دینے والا ہے۔

## مال کے بدلہ میں وظائف سے دست برداری کا مسئلہ

اگرکسی آدمی کی اوقاف میں کوئی مستقل ملازمت ہوجس کی اسے تخواہ ملتی ہومثلاً مسجد کا امام یا موذن یا کوئی ملازم ہواورشرا نطِ اوقاف کی بنیاد پر بیرملازمت دائمی ہو،للٖذاو ہ ملازم اس ملازمت پر باقی رہے کا اور زندگی بھر عقد اجارہ باقی رکھنے کے حق کا مالک ہے۔ اب اس حق کا عوض لینے کے سلسلے میں فقہاء نے کلام کیا ہے۔ فروختگی کے ذریعہ اس حق کا عوض لینے کوکسی نے بھی جائز نہیں کہا ہے، لیکن دست برداری اور صلح کے ذریعہ اس کا عوض لینے کے سلسلے میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض فقہاء نے اس کے عوض لینا جائز نہیں ہے اور بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔

متاخرین فقہاء احناف کی ایک جماعت نے مال کے بدلہ میں وظائف سے دست برداری کے جواز کی صراحت کی ہے،الدرالمختار میں ہے:

"وفى الاشباه: "لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالاوقاف" وفيها في آخر بحث "تعارض العرف مع اللغة" "المذهب عدم اعتبار العرف الخاص لكن افتى كثير باعتباره، وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال."(۱)

''الا شباہ میں ہے کہ حقوق مجردہ کا عوض لینا جائز نہیں ہے، مثلاً حق شفعہ، اسی بنیاد پر اوقاف کی ملازمتوں کا عوض لینا بھی جائز نہیں ہوگا اور''اشباہ' میں'' تعارض العرف مع اللغة'' کی بحث کے آخر میں ہے کہ سے محملے مذہب سے ہے کہ عرف خاص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لیکن بہت سے فقہاء نے عرف خاص کے معتبر ہونے کا فتوی دیا ہے اور اس کی بنا پر مال کے بدلے وظائف سے دستبرداری کے جواز کا فتوی دیا جاتا ہے۔''

ابن عابدین نے ''الدرالحقار'' کی فدکورہ بالاعبارت کے ذیل میں اس مسلم کی طویل تحقیق کی ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ زول عن الوظا نف کا جواز عرف خاص پر جنی نہیں ہے بلکہ یہ دوسر ے فقہی نظائر پر جنی ہے، جہاں تک اس حق کو حق شفعہ پر قیاس کرنے کا تعلق ہے تو یہ قیاس مع الفارق ہے، جیسا کہ ہم نے بحث کے آغاز میں علامہ بیری وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حق شفعہ دفع ضرر کے جیسا کہ ہم نے بحث کے آغاز میں علامہ بیری وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حق شفعہ دفع ضرر کے لئے مشروع ہوتے ہیں ان کا عوض لینا جائز نہیں ہوتا لئے مشروع ہوا ہے، اور جوحقوق دفع ضرر کے واسطے مشروع ہوتے ہیں ان کا عوض لینا جائز نہیں ہوتا کین وظیفہ'' ایساحق ہے جو صاحب حق کے لئے اصالتا ثابت ہوا ہے لہذا اس کا عوض لینا حرام نہیں ہوگا جیسا کہ حق قصاص وغیرہ میں ہوا ہے۔ اس بنا پر علامہ ابن عابدین نے ذکر کیا ہے کہ حق کا نہیں ہوگا جیسا کہ حق قصاص وغیرہ میں ہوا ہے۔ اس بنا پر علامہ ابن عابدین نے ذکر کیا ہے کہ حق کا

<sup>(</sup>۱) روالحتار،جم،ص۱۵۰

عوض لینے کا عدم جوازمطلق نہیں ہے۔ پھرانہوں نے اپنی گفتگواس عبارت برختم کی ہے:

"ورائيت بخط بعض العلماء عن المفتى ابى السعود انه افتى بجواز اخذا العوض فى حق القرار والتصرف وعدم الرجوع، وبالجملة فالمسألة ظنية، والنظائر المتشابة للبحث فيها مجال. وان كان الاظهر فيه ما قلنا،

فالاولى ما قاله في البحر من انه ينبغي الابراء العام بعده. "(١)

"میں نے مفتی ابوالسعو دی نقل کردہ بعض علماء کی تحریر دیکھی ہے کہ انہوں نے حق قر اراور حق نقرف اور حق عدم رجوع کے بارے میں عوض لینے کے جواز کا فتو کی دیا،خلاصہ کلام بیہ ہے کہ بیہ مسئلہ فنی ہے اور نظائر متشابہ ہیں اور اس مسئلہ میں بحث کی گنجائش ہے، اگر چہ زیادہ ظاہر وہ ہے جوہم نے کہالیکن اولی وہ ہے جے صاحب بحر نے لکھا ہے کہ اس کے بعد ابراء عام مناسب ہے" (یعنی دوسرے کو تمام واجبات سے بری گردہے)

متاخرین فقہاء شافعیہ نے بھی مال کے بدلہ میں وظائف سے دستبر داری کے جواز کا فتوی دیا ہے، چنانچہ علامہ رمائی لکھتے ہیں:

"وافتى الوالد رحمه الله تعالى بحل النزول عن الوظائف بالمال، اى لانه من اقسام الجعالة، فيستحقه النازل ويسقط حقه "(٢)

''والدِّن مال كے بدلہ ميں وظائف سے دستبردارى كے جواز كافتوى ديا تھا كيونكه يہ بھى جعالة كى ايك قتم ہے، للبذا دست بردار ہونے والاشخص مال كامستحق ہوگا اور اس كاحق ساقط ہو جائے گا۔''

شراملسی نے بھی آپ حاشیہ میں اسے تنکیم کیا ہے بلکہ انہوں نے مال کے بدلہ میں "جوا کہ" سے دہتر دار ہونے کا جواز بھی ای رمتف ع کہا ہے۔

''جوا کک'' سے دستبر دار ہونے کا جواز بھی اس پر متفرع کیا ہے۔ ''جوا مک'' جا مکیہ کی جمع ہے، جا مکیہ متعینہ رقم ہے جو کسی شخص کو بیت المال سے بطور عطیہ ملا کرتی ہے۔احناف کے یہاں اس کی بیچ جائز نہیں ہے کیونکہ بیا یسے خص کے ہاتھ دین کی بیچ ہے جس کے ذمہ وہ دین لازم نہیں ہے، (ملاحظہ ہور دالمحتار)

لیکن انہوں نے بینجی لکھا ہے کہ بیتھم اوقاف کی دائمی ملازمتوں میں جاری ہوگا، حکومت کی ملازمتیں جن میں دوام نہیں ہوتا ،ان کاعوض لینا جائز نہیں ہوگا۔ چنا نچہ علامہ شبر املسی کھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) روامخار،جم،ص ۲۵۰ (۲) نبلية المخاج،ج٥،٩٨٨-١

"واما المناصب الديوانية، كالكتبة الذين يقررون من جهة الباشا فيها، فالظاهر انهم انما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة فيما ضبط ما يتعلق به من المصالح، فهو مخير بين ابقاءهم وعزلهم ولو بلا حجة فليس لهم يد حقيقة على شئ ينزلون عنه، بل متى عزلوا انفسهم انعزلوا واذا اسقطوا حقهم عن شئ لغيرهم فليس لهم العود الا بتولية جديدة ممن له الولاية ولا يجوز لهم اخذ عوض على نزولهم."(۱)

''جہاں تک حکومت کے عہدوں کا تعلق ہے مثلاً وہ محررین جو بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ظاہر یہ ہے کہ وہ لوگ سلطان کی طرف سے نیابۂ تصرف کرتے ہیں جیسا مصالح کا تقاضہ ہوتا ہے اور پاشا کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ انہیں ملازمت میں باقی رکھے یا بلاوجہ بھی معزول کرسکتا ہے لہٰذا محرروں کواس چیز پر حقیقی قبضہ وقصرف حاصل نہیں ہے جس سے وہ دستبردار ہورہ ہیں بلکہ جب بھی وہ اپنے کومعزول کر لیس تو معزول ہو جا کیں گے اور جب ان لوگوں نے کسی دوسرے کے لئے اپنا حق ختم کر لیا اب دوبارہ معاہدے کے بغیر انہیں دوبارہ نیا حق حاصل نہیں ہوگا، اور ان کے لئے دستبرداری پر عوض لینا جا تر نہیں۔''

اس طرح کا تھم ندہب صنبلی میں بھی معلوم ہوتا ہے۔ حنابلہ نے لکھا ہے کہ جس شخص نے وقف میں کوئی ملازمت حاصل کی وہ اس کا زیادہ حقدار ہو گیا اور اس کے لئے یہ جائز ہے کہ دوسرے کے لئے اس حق سے دستبر دار ہوجائے البتہ اس کے لئے اس حق کی بچے جائز نہیں۔ (۲)

کی سے جب ہو ہو ہے ہے ہے ہی سے سے میں میں ہو رہاں ملازمت سے دستبرداری اس کے لئے جائز ہے۔ اس طرح کے چندمسائل ذکر کرنے کے بعد بہوتی لکھتے ہیں:

"(وليس له) اى لمن قلنا انه احق بشئ من ذلك السابق (بيعه) لانه لم يملكه كحق الشفعة قبل الاخذ، وكمن سبق الى مباح، لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز، كما ذكره ابن نصرالله قياسا على الخلع."(٢)

<sup>(</sup>۱) حاشيه الشبراملسي على نهاية المحتاج، ج٦، ص ١٧٥٨\_

<sup>(</sup>٢) الانصاف للمرداوي، ج٢، ص٧٤\_

<sup>(</sup>۳) شرح منتبی الارادات، ج۲،ص۲۲۳\_

''جو خص کسی چیز کازیادہ حقد ارہواس کے لئے اس چیز کی بیج جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، مثلاً مکان یا دکان ملنے سے پہلے حق شفعہ کی بیج اور مثلاً جس شخص نے کسی مباح چیز کی طرف سبقت کی اس کا اس مباح چیز کو بیچنا جائز نہیں لیکن سبقت کرنے والے محض کا بیج کے بغیر عوض لے کراس سے دستبر وار ہونا جائز ہے جیسا کہ ابن نصر اللہ نے خلع پر قیاس کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔''

مجھے اپنی ناقص تتبع و تلاش کے بعد مالکیہ کے یہاں وظائف سے دستبرداری کے بارے میں کوئی چیز نہیں ملی لیکن وہ لوگ جا مکیہ کی بچ کو جائز کہتے ہیں (۱) ہوسکتا ہے کہ شاید نزول عن الوظائف کے مسئلہ کواس پر قیاس کرتے ہوں۔واللہ سجانہ اعلم۔

بسااوقات مال کے بدلہ میں وظائف سے دستبرداری کے جواز پراس واقعہ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت حسن بن علی وظائف سے حضرت معاویہ وظائف کے حق میں دستبردار ہوئے اور مال کے بدلہ میں ان سے سلے کی علامہ بدرالدین عینیؓ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"وفیه جواز خلع التحلیفة نفسه اذا رای فی ذلك صلاحًا للمسلمین، وجواز اخذ المال علی ذلك واعطائه بعد استیفاء شرائطه بان یکون المنزول له اولی من النازل، وان یکون المبلول من مال الباذل."(۲)

"اس حدیث ہمعلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اگر مسلمانوں کے لئے بہتر سمجھتو اپنے کو برطرف کرسکتا ہے اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خلافت سے دستبرداری پر مال لینا اور شرائط پوری ہونے کے بعد خلافت دینا جائز ہے، اس طور سے کہ جس کے حق میں دستبرداری ہورئی ہے وہ دستبردارہونے والے سے زیادہ بہتر ہواور خرج کیا ہوا مال خرج کرنے والے کی ملکیت ہو۔"

بہرحال اس باب میں فقہاء کے کلام کا خلاصہ بیہ ہے کہ ان کے نزدیک حقِ ملازمت کی سجے جائز نہیں ہے لیکن جمہور فقہاء متاخرین اس بات کو جائز کہتے ہیں کہ صاحب ملازمت اپنے حق سے دستبر دار ہو جائے اوراس شخص سے مال لے لے جس کے حق میں دستبر دار ہوا ہے۔

پھر فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ شخص جس کے حق میں دستبرداری ہوئی ہے وہ اس ملازمت کے لئے دستبرداری ہی کی بنا پر متعین ہوجائے گایانہیں؟ ایک جماعت کا خیال ہے ہے کہ جس کے حق میں دستبرداری ہوئی ہے وہ ملازمت کے لئے متعین نہیں ہوگا بلکہ متولی اوقاف کواختیار ہوگا

<sup>(</sup>۱) و مکھنے مواهب الجلیل لکھا ب، جم م ۲۲۰ (۲) عدة القاری شرح سیح ابنجاری ، ج۲۰۸م ۲۰۰۸

کہ اسے متعین کرے یا کسی اور کو متعین کرے ، البتہ اگر متولی او قاف اسے متعین نہ کرے تو اس صورت میں اس شخص نے دستبر دار ہونے والے کو جو کچھ دیا تھا وہ اس سے واپس لینے کا حقد ارنہیں ہوگا کیونکہ دستبر دار ہونے والے کے بس میں جو کچھ تھا اس نے کیا یعنی وہ دستبر دار ہوگیا لہٰذاوہ مال کا مستحق ہوگیا۔ اس کی صراحت شافعیہ میں سے حمویؓ اور شہر املسیؓ نے کی ہے (۱) اور احناف میں سے حمویؓ اور مفتی ابوالسعو دؓ نے کی ہے۔ (۲)
ابوالسعو دؓ نے کی ہے۔ (۲)

"ثم اذا فرغ عنه لغيره ولم يوجهه السلطان للمفروغ له بل ابقاه على الفارغ او وجهه لغيرهما، فينبغي ان يثبت الرجوع للمفروغ له على الفارغ ببدل الفراغ لانه لم يرض بدفعه الا بمقابلة ثبوت ذلك الحق له لا بمجرد الفراغ وان حصل لغيره، وبهذا افتى في الاسماعيلية والحامدية وغيرهما، خلافا لما افتى به بعضهم من عدم الرجوع لان الفارغ فعل ما في وسعه وقدرته اذ لا يخفي انه غير مقصود من الطرفين ولاسيما اذا ابقى السلطان والقاضي التيمار او الوظيفة على الفارغ، فانه يلزم اجتماع العوضين في تصرفه وهو خلاف قواعد الشرح فافهم. "(٣) " پھر جب صاحب وظیفہ دوسرے کے لئے رستبردار ہو گیا اور سلطان نے وہ عہدہ اس مخص کونہیں دیا جس کے حق میں دستبر داری ہوئی تھی بلکہ دستبر دار ہونے والے کو ہی اس پر باقی رکھایا ان دونوں کے علاوہ کسی اور شخص کووہ وظیفہ سونیا تو مناسب پیہ ہے کہ جس مخض کے لئے دستبرداری ہوئی تھی اسے دستبردار ہونے والے ہخص سے دستبرداری کا معاوضہ واپس لینے کا اختیار ہو کیونکہ جس شخص کے حق میں دستبر داری ہوئی تھی اس نے معاوضہ اس لئے دیا تھا کہ حق وظیفہ اسے حاصل ہو جائے محض دستبرداری کی بنایر (خواہ وہ وظیفہ دوسرے کوئل جائے) معاوضہ دینے پر راضی نہیں ہوا تھا۔ اساعیلیہ اور حامدیہ وغیرہ میں اس پرفتویٰ دیا گیا ہے اور بیفتویٰ ان لوگوں کے برخلاف ہےجنہوں نے کہا ہے کہاسے دستبرداری کا معاوضہ کسی صورت میں واپس لینے کا اختیار نہیں ، کیونکہ دستبر دار ہونے والے کے اختیار میں جو تھا وہ اس

<sup>(</sup>۱) نهابیة المحتاج، ج۲،ص ۲۷۸ (۲) شرح الا شباه والنظائر محموی، ج ۱،ص ۱۳۹\_

<sup>(</sup>٣) روالحتار،جم،ص٠٥٠\_

نے کیا یعنی دستبردار ہوگیا۔ یہ بات مخفی نہیں کہ فریقین کے درمیان محض دستبردار مقصود نہیں تھی۔خصوصاً جب کہ سلطان یا قاضی نے اس وظیفہ اور تیار پر دستبردار ہونے والے کوہی باقی رکھا،اس صورت میں تو اس کے تصرف میں دونوں عوضوں کا جمع ہونالازم آئے گا اور یہ بات قواعدِشرع کے خلاف ہے۔''

اس سلسلے میں احقر کی رائے ہے ہے کہ جب سلطان و قاضی نے تیار اور وظیفہ پر دستبر دار ہونے والے ہی کو ہاتی رکھا تب تو دستبر داری کے معاوضہ کو واپس لینے کا جواز ظاہر ہے۔اس کی ایک وجہ تو وہ ہے جس کا ذکر علامہ ابن عابدین نے کیا ہے کہ دونوں عوضوں کا اس کے تصرف میں جمع ہونا لازم آئے گا، ٹانیا اس لئے کہ صاحب وظیفہ دستبر داری پر عوض کا مستحق ہوا تھا اور جب اسے دستبر داری مل نہ کی تو وہ مال کا مستحق بھی نہیں ہوا، لہذا اس پر لازم ہے کہ وہ عوض کو واپس کرے۔

اگر قاضی یا متولی اوقاف نے اس کی دستبرداری کو نافذ کر کے اسے ملازمت سے فارغ کر دیا لیکن قاضی یا متولی و تف فیاس کی جگہ اس محف کو مقرر نہیں کیا جس کے حق میں وہ دستبرداری ہوئی تھی کسی تیسر سے مخص کو نامزد کر دیا تو تو اعد شرع کا تقاضہ ہیہ ہے کہ جس محف کے حق میں دستبرداری ہوئی تھی اسے دستبردار ہونے والے مخص سے دستبرداری کا معاوضہ واپس لینے کا اختیار نہ ہو کیونکہ فقہاء نے بچے کے طور پر حق وظیفہ کا عوض لینے کو جائز نہیں کہا ہے بلکہ صلح اور دستبرداری کے طور پر معاوضہ لینے کی اجازت دی ہے۔ حق کی بچے اور مال کے بدلے میں حق سے دستبرداری میں فرق یہی ہے کہ '' بچے'' خریداری طرف اس چیز کو منتقل کر دیتی ہے جس کا بائع مالک تھا اور دستبرداری ' ملکیت'' اس مخص کی خریداری طرف اس چیز کو منتقل کر دیتی ہے جس کا بائع مالک تھا اور دستبرداری '' ملکیت'' اس مخص کی طرف منتقل نہیں کرتی جس کے حق میں دستبرداری ہوئی ہے، صرف اتنا ہوتا ہے کہ دستبردار ہونے والا اپنا حق ختم کر دیتا ہے، جس مخص کے حق میں دستبرداری ہوئی ہے اسے صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ دستبردار ہونے والا وستبردار ہونے والے کی طرف سے مزاحمت ختم ہوجاتی ہے۔

امام قرافی نے نقل اور اسقاط کے قاعدوں کے فرق پر پوری وضاحت سے گفتگو کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

"اعلم ان الحقوق والاملاك ينقسم التصرف فيها الى نقل واسقاط فالنقل ينقسم الى ما هو بعوض فى الاعيان، كالبيع والقرض، والى ما هو المنافع، كالاجارة والمساقاة والمزارعة والقراض والجعالة، والى ما هو بغير عوض، كالهدايا والوصايا والعمرى، والوقف والهبات والصدقات، والكفارات، والزكاة والمسروق من اموال الكفار والغنيمة فى الجهاد، فان ذلك كله نقل ملك في اعيان بغير عرض.

واما الاسقاط فهو اما بعوض كالخلع، والعفو على مال والكتابة وبيع العبد من نفسه والصلح على الدين والتعزير، فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا ينتقل الى الباذل ما كان يملكه المبذول له من العصمة وبيع العبد ونحوهما."(۱)

'' حقوق واملاک میں تصرف کی دوصور تیں ہیں۔ ایک منتقل کرنا، دوسرے ساقط کرنا۔ پھر منتقل کرنا مثلاً کرنا۔ پھر منتقل کرنا مثلاً کرنا۔ پھر منتقل کرنا مثلاً اجازہ، مساقاۃ اور مزارعت (۳) بیج اور قرض (۲) منافع میں بالعوض منتقل کرنا مثلاً اجازہ، مساقاۃ اور مزارعت (۳) بلاعوض منتقل کرنا مثلاً ہدید، وصیت، عمری، وقف، ہبہ، صدقد، کفارہ، زکوۃ، کفارے اموال میں سے سرقد کیا ہوا، جہاد کا مال غنیمت، ان سب میں اعیان کی ملکیت بغیر عوض منتقل ہوتی ہے۔

اوراسقاط یا تو بالعوض ہوگا جس طرح خلع میں ہوتا ہے۔ اس طرح مال کے بدلے میں معاف کرنے ،غلام کومگات بنانے ،غلام کواس کے ہاتھ بیچنے ، دین اور تعزیر پرصلح کرنے میں ہوتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں ثابت شدہ حق اور ملکیت ماقط ہو جاتی ہے کین باذل کی طرف وہ چیزیں منتقل نہیں ہوتیں جس کا مبذول مال تفاعینی عصمت ،غلام کی بیچ وغیرہ۔''

جب فقہاء کے کلام سے بیہ بات ثابت ہے کہ ان حضرات نے حق وظیفہ کا عوض لینا،
دستبرداری اور اسقاط کے طور پر جائز قرار دیا ہے نہ کہ بچے اور نقل ملکیت کے طور پر (جیسا کہ بہوتی کی شہرداری اور اسقاط کے فرق کو بلحوظ رکھا جائے شرح منتہی الارادات کے حوالہ میں گزر چکا) تو بیضروری ہے کہ بچے اور اسقاط کے فرق کو بلحوظ رکھا جائے اور اس کی صورت بیہ ہو جو میں نے بیان کی کہ دستبردار ہونے والامحض دستبرداری سے عوض کا مستحق ہو جائے گا اور محض اس کی دستبرداری سے اس محض کی طرف حق منتقل نہ ہوگا جس کے حق میں وہ دستبردار ہوا ہے۔

## مکانوں اور د کا نوں کی پگڑی

ای نوع کاایک حق وہ ہے جس کارواج بہت سے شہروں میں ہے بینی مکانوں اور د کانوں کی

<sup>(</sup>۱) الفروق للقرافي ، ج٢ بص الله

گری کی بچے۔ " گری کی بھے۔ " گری مکان یا دکان میں حق قرار کا نام ہے۔ بسااہ قات مالک مکان یا مالک دکان اپنا مکان یا دکان اپنا مکان یا دکان اپنا مکان یا دکان طویل مدت کے لئے کرایہ پر دیتا ہے اور کرایہ کے علاوہ کچھر قم یک مشت لیتا ہے۔ کرایہ دار کی مشت رقم دے کر اس بات کا حقدار ہو جاتا ہے کہ کرایہ داری طویل مدت تک یا تاحیات باقی رکھے۔ پھر بسااہ قات کرایہ دار اپنایہ حق دوسرے کرایہ دار کی طرف منتقل کر دیتا ہے اور اس سے میر قم لیتا ہے جس کی بنا پر یہ دوسر آخف مالک مکان و دکان سے عقد اجارہ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اگر مکان یا دکان کا مالک کرایہ دار سے مکان یا دکان واپس لینا چاہے تو اس کے ذمہ لا زم ہوتا ہے کہ کرایہ دار کو اتنی رقم ادا کر ہے جس پر دونوں راضی ہوں۔ اس یک مشت کی جانے والی رقم کو مختلف بلاد عربیہ میں " خلو" (۱) اور "جلسہ" کہا جاتا ہے اور ہندو یا ک میں " گری " اور "سلامی" کہتے ہیں۔

اس پکڑی کے بارے میں اصل تھم عدم جواز کا ہے کیونکہ یہ یا تو ''رشوت' ہے یا'' حقِ مجرد''
کاعوض ہے۔لیکن بعض فقہاء سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کے جواز کا فتو کی دیا ہے۔سب سے
پہلے وہ فقیہ جن کی طرف بدل خلو ( پکڑی ) کے جواز کی بات منسوب ہے دسویں صدی ہجری کے مالکی
فقیہ علامہ ناصرالدین لقائی ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے اس مسئلہ میں ان کی اتباع کی
ہے۔ چنا نچہ علامہ ابن عابدین ککھتے ہیں:

"وقد اشتهر نسبة مسألة الخلو الى مذهب الامام مالك، والحال انه ليس فيه نص عنه، ولا عن احد من اصحابه، حتى قال البدر القرافى من المالكية: انه لم يقع فى كلام الفقهاء التعرض لهذه المليئلة وانما فيها فتيا للعلامة ناصرالدين اللقانى المالكى، بناها على العرف وخرجها عليه، وهو من اهل الترجيح فيعتبر تخريجه، وان نوزع فيه، وقد انتشر فتياه فى المشارق والمغارب وتلقاها علماء عصره بالقبول."(١)

"مسئله: خلوكموا امام ما لك ك مذبب كي طرف منوب كياجاتا ب حالاتكه الربار عين ندتوامام ما لك ك مذبب كي طرف منوب كياجاتا ب حالاتكه الربار عين ندتوامام ما لك كي كوئي نص بدان كي شاگردكى ، حتى كه علامه

قرافی مالکی نے لکھا ہے کہ فقہاء کے کلام میں اس مسئلہ سے تعرض نہیں کیا گیا ہے،
البتہ اس مسئلے میں علامہ ناصر الدین لقانی کا ایک فتویٰ ہے جس کی بنیاد عرف پر ہے،
انہوں نے عرف کی بنا پر اس مسئلہ کی تخریج کی ہے اور وہ اصحابِ ترجیح میں سے
ہیں، لہذا ان کی تخریج کا اعتبار کیا جائے گا، اگر چہ اس بارے میں ان سے اختلاف
بھی کیا گیا ہے، لیکن ان کا فتویٰ مشرق ومغرب میں مشہور ہو گیا اور علماء عصر نے اس
فتویٰ کو قبول کیا ہے۔''

بعض فقہاءاحناف نے خلو کے جواز پر فتاوی خانیہ کے ایک مسئلہ سے استدلال کیا ہے، وہ

#### مئلەرىيى:

"رجل باع سكنى له فى الحانوت لغيره، فاخبر المشترى ان اجرة الحانوت كذا، فظهر انها اكثر من ذلك الواليس له ان يرد السكنى مفذا العب. "

''ایک شخص نے دوسرے کی دکان میں اپناسکنی فروخت کیا، اس نے خریدار کوخبر دی که دکان کا کرایہ اتنا ہے لیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ کرایہ مکان اس سے زیادہ ہے تو خریدار کواس عیب کی بنایر ہے رد کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔''

اس عبارت سے خلو کے جواز پر استدلال کرنے والوں نے سمجھا کہ اس میں سکنی سے مراد دکان میں اضافہ کی گئی دخلو'' ' گیڑی' ہی ہے کیکن علامہ شرنبلالیؒ نے تحقیق فر مائی ہے کہ سکنی سے مراد دکان میں اضافہ کی گئی کوئی مادی چیز ہے، جو' خلو' کے علاوہ کوئی اور چیز ہے لہذا اس سے احتاف کے یہاں خلو کے جواز پر استدلال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ سکنی کی خریداری عین (متعین مادی چیز) کی خریداری ہے نہ کہ خلو کی خریداری ہے کہ اگر کسی مالکی قاضی نے خلو کے کی خریداری ہونے کا فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ سے اور لازم ہونے کا فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ سے اور لازم ہوگا۔ اس بحث کے آخر میں علامہ ابن عابدینؒ نے لکھا ہے

"وممن افتى بلزوم الخلو الذى يكون بمقابلة دراهم يدفعها للمتولى او المالك العلامة المحقق عبدالرحمن آفندى العمادى صاحب هدية ابن العماد، وقال فلا يملك صاحب الحانوت اخراجه والاجارتها لغيره، ما لم يدفع له المبلغ المرقوم، فيفتى بجواز ذلك للضرورة."

''ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس''خلو'' کے لازم ہونے کا فتوی دیا ہے جو ''ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس' خلو'' متولی یا مالک کو دیئے ہوئے دراہم کے بدلے میں حاصل ہوتا ہے ان میں

سے علامہ محقق عبدالرحمٰن آفندی عمادی مصنف ہدیۃ ابن العماد ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کددکان کا مالک نداسے نکال سکتا ہے نددوسرے کوکرایہ پردے سکتا ہے جب تک اتنی رقم کرایہ دار کوواپس نہ کردے جتنی کرایہ پردیتے وقت اس سے لی تھی ،الہذا ضرورت کی بنا پر 'خلو' کے جواز کافتو کی دیا جائے گا۔''

علامہ ابن عابدین کی بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مروجہ پکڑی کے جواز کی طرف مائل ہیں لیکن مالکیہ کی ان کتابوں کی طرف مراجعت کے بعد، جن کی ظرف خلو کا جواز منتوب ہے، مجھے یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے جس خلو کے جواز کا فتو کی دیا ہے وہ ہمارے دور کی مروجہ پکڑی نہیں ہے اس کے کہ مروجہ پکڑی کی شکل تو یہ ہے کہ پکڑی مجردی کرایہ داری کا نام ہے چا ہے مکان یا دکان میں کوئی پائدار عین زائد موجود ہو یا نہ ہو۔ مجھے فقہاء مالکیہ کے یہاں مروجہ پکڑی کا جواز نہیں ملا بلکہ اس کے خلاف ہی ملا جس خلو کا عوض لینا مالکیہ نے جائز قرار دیا ہے اس کی دوسری صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں متاجر کے لئے مکان یا دکان میں کرایہ دار کے لئے کوئی متنقل اور پائیدار عین ہونا ضروری ہے یہاں میں فقہاء مالکیہ کی دوعبارتیں نقل کرتا ہوں جس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو حائے گ

چنانچەعدوى نے الخرشى كى شرح ميں تكھا ہے:

"اعلم ان الخلو يصور بصور، منها ان يكون الوقف آئلا للخراب، فيكريه ناظر الوقف لمن يعمره بحيث يصير الحانوت مثلاً يكرى بثلاثين نصف فضة ويجعل عليه لجهة الوقف خمسة عشر، فصارت المنفعة مشتركة بينهما، فما قابل الدراهم المصروفة من المنفعة هو الخلو، فيتعلق به البيع والوقف والارث والهبة وغير ذلك، ويقضى منه الدين وغير ذلك، ولا يسوغ للناظر اخراجه من الحانوت ولو وقع عقد الايجار على سنين معينة كتسعين سنة، ولكن شرط ذلك ان لا يكون ربع يعمر به.

الثانية: ان يكون لمسجد مثلا حوانيت موقوفة عليه واحتاج المسجد للتكميل او عمارة، ويكون يكرى، مثلًا لشهر بثلاثين نصفا، ولا يكون هناك ربع يكمل به المسجد او يعمر به، فيعمد الناظر الى الساكن في الحوانيت فياخذ منه قدرا من المال يعمر به المسجد، ويجعل عليه خمسة عشر مثلا في كل شهر والحاصل ان منفعة

الحانوت المذكورة شركة بين صاحب الخلو والوقف بحسب ما يتفق عليه صاحب الخلو والناظر على وجه المصلحة، كما يوخذ مما افتى به الناصر كما افاده عج.

الثالثة: ان تكون ارض مجلسة، فيستاجرها من الناظر وبيني فيها دارا مثلا على ان عليه في كل شهر لجهة الوقف ثلاثين نصف فضة، ولكن الدار تكرى بستين نصف فضة مثلا، فالمنفعة التي تقابل الثلاثين الاخرى يقال لها خلو. (۱)

'' خلوکی چند صورتیں ہیں، ایک صورت ہے ہے کہ وقف کی جا کداد ویران ہورہی ہو،
وقف کا متولی کسی ایسے محف کو وہ جا کداد کرائے پر دید ہے جواس کو آباد کر کے اس
میں دکان تغییر کر ہے پھر بید دکان تمیں درہم کرایے پر دی جائے، جس میں سے پندرہ
درہم وقف کے ہوں، (اور پندرہ تغییر کرنے والے کے ) اس طرح دکان کی منفعت
وقف اوراصل کرایے داری مشترک ہوجائے، جو دراہم اصل کرایے دارنے خرچ کیے
اس کے بدلے میں جو حق منفعت اس مخص کو حاصل ہوا، اسے ''خلو' کہا جاتا ہے
لہذااس' خلو' سے تمام تصرفات مثلاً ہی ۔ وقف میراث، ہبدوغیرہ متعلق ہوں گ،
دین وغیرہ کی ادائیگی بھی اس سے کی جاستی ہے، وقف کے متولی کے لئے اسے
دکان سے نکالنا جائز نہ ہوگا، اگر چہ عقد اجارہ متعین مدت کے لئے مثلاً نوے سال
کے لئے کیا گیا ہو ۔ لیکن اس کے جواز کے لئے شرط یہ ہے کہ وقف کے سرمایہ ک
ذریعہ اس کی تغیر نہ کی جاسکتی ہو۔

''خلو''کی دوسری صورت ہے کہ مجد پر چند دکا نیں وقف ہیں، مجد کی تخیل یا نگر تغیر کے لئے سرمایہ کی ضرورت پڑئی، ایک دکان کا ماہانہ کرایہ تمیں درہم ہے، کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے، جس سے مسجد کی تخمیل یا تغییر نوکی جا سکے لہذا مسجد کا متولی دکا نوں کے کرایہ داروں سے خاص مقدار کی رقم مسجد تغییر کرنے کے لئے ان سے وصول کرے، اور ماہانہ کرایہ تمیں درہم کے بجائے پندرہ درہم کر دے، جس کا حاصل بیہ ہے کہ دکان کی منفعت صاحب 'خلو''کرایہ داراور وقف کے درمیان اس مقدار پر مشترک ہو جائے گی جتنے پر صاحب خلوا ورمتولی وقف از روئے مصلحت مقدار پر مشترک ہو جائے گی جتنے پر صاحب خلوا ورمتولی وقف از روئے مصلحت

<sup>(</sup>۱) عاشية العدوى على الخرشي ، ج 2، ص 24\_

راضی ہوجائیں جیسا کہ الناصر کے فتوی سے معلوم ہوتا ہے' 'عج''نے نیہ بات کھی ہے۔

تیسری صورت ہے ہے کہ کوئی زمین ہے جے کوئی شخص وقف کے متولی سے کرا ہے پر لے کراس طور سے اس میں عمارت تعمیر کر دے کہ اس عمارت کا کرا ہے ساٹھ در ہم ہوگا، جس میں سے تمیں در ہم وقف کوملیں گے اور مزید تمیں در ہم کی منفعت عمارت بنانے والے کو حاصل ہوگی ، اس کوخلو کہا جاتا ہے۔''

شیخ محمداحم علیش نے علامہ ناصر لقانی کا فتو کی نقل کیا ہے، پھر خلو کی مختلف صور تیں ذکر کی ہیں، بیصور تیں وہی ہیں جوہم نے عدوی کے حوالے سے اوپر نقل کی ہیں، پھر انہوں نے ایک فصل قائم کر کے خلو کی صحت کی شرطیں ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

"فصل في شروط صحة الخلو، منها ان تكون الدراهم المرفوعة عائدة على جهة الوقف يصرفها في مصالحه، فما يفعل الآن من صرف الناظر الدراهم في مصالح نفسه لحيث لا يعود على الوقف منها شيئ فهو غير صحيح، ويرجع دافع الدراهم بها على الناظر.

ومنها ان لا یکون للوقف ریع یعمر میه، فان کان له ریع یفی بعمارته مثل اوقاف الملوك، فلا یصح فیه خلو، ویرجع دافع الدراهم بها علی الناظر ومنها ثبوت الصرف فی منافع الوقف بالوجه الشرعی ..... وفائدة الخلو انه یصیر کالملك ویجری علیه البیع والاجارة والهبة والرهن ووفاء الدین والارث کما یوخذ من فتوی الناصر اللقانی"(۱) در فصل خلو کے صحت کی شرطوں کے بیان میں ہے، ان میں سے ایک شرط یہ کہ جودراہم وقف کوملیں انہیں وقف کے مصالح میں خرچ کیا جائے، آج کل یہ جو ہورہا ہے کہ وقف کا متولی ان دراہم کو ایخ قش کوائی مصالح میں خرچ کر لیتا ہے اور موقف کوائی میں سے کہ خواہی ماتا یہ درست نہیں ہے، دراہم دینے والا ان دراہم کو مقبل کوائی مصالح میں خرچ کر لیتا ہے اور مقف کوائی میں سے کہ خواہی ماتا یہ درست نہیں ہے، دراہم دینے والا ان دراہم کو مقبلی وقف کوائی میں سے کہ خواہی میں ایک کے میں کر ایک کے دوقف کوائی میں سے کہ خواہی میں ایک کے دوقت کوائی کے دوالا ان دراہم کو میں وقف کوائی کے دوالا ان دراہم کو میں وقف کے دائی مقبلی وقف سے والی لے سکتا ہے۔

ایک شرط یہ ہے کہ وقف کی کوئی ایسی آمدنی نہ ہوجس سے تعمیر کرائی جاسکے، اگر وقف کے پاس ایسی آمدنی ہے اس کی تعمیر ہوسکتی ہے مثلاً سلاطین کے

<sup>(</sup>۱) فتح العلى المالك محم عليش، ج٢، ص ٢٠١\_

اوقاف ہیں تو پھراس وقف میں خلوکا معاملہ سیجے نہیں ہوگا اور دراہم دینے والا وقف کے متولی سے وہ دراہم واپس لے لے گا۔ ایک شرط بیہ ہے کہ وقف کے منافع کو شرع طور پراس کے مصارف میں خرچ کیا جاتا ہو ..... خلوکا فائدہ بیہ ہے کہ وہ ملک کی طرح ہو جاتا ہے، اسے بیچنا، کرابیہ پر دینا، مبہ کرنا، رئمن رکھنا، دین کی ادائیگی کرنا اور میراث جاری ہونا سب سیح ہوتا ہے جیسا کہنا صرلقانی کے فتو سے معلوم ہوتا ہے۔''

فقہائے مالکید کی ان عبارتوں سے یہ بات واضح ہوگئی کہ جس 'خلو' کے جواز کا علامہ لقانی نے فتوئی دیا اور بہت سے فقہائے مالکید نے اسے سلیم کیا اس خلوکا دورہ ضرکے مروجہ خلو (پگڑی) سے دور کا بھی تعلق نہیں ، کیونکہ علامہ لقانی نے جس خلوکو جائز کہا ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وقف کا کرایہ دار وقف کی زمین میں عمارت تعمیر کرتا ہے ، اس کی وجہ سے جتنا اس نے خرج کیا ہے اس کے بقدر دکان کی منفعت میں شرکی ہو جاتا ہے لہذا اس کے بقدر اس کے لئے دکان کا کرایہ کم کر دیا جاتا ہے اور اسے اس دکان میں حق قرار ماصل ہو جاتا ہے۔ اس کرایہ دار نے اگر دوسرے آدمی کے ہاتھ یہ حق قرار بیچا تو یہ حق مجرد کی بیج نہیں ہوئی بلکہ ایس منفعت کی بیج ہوئی جو دکان میں اضافہ کے گئے وقت اعیان سے متعلق ہے اور یہ منفعت اس کی ملکبت ہے فقہاء مالکیہ نے تعمیر وقف کی ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی ہے ، اس واسطے ان حضرات نے یہ شرط لگائی ہے کہ وقف کی کوئی ایسی آمد نی نہ ہوجس سے اس کی تعمیر کی جا سکے۔ اگر آمد نی ہے تو یہ عقد جائز نہیں ہوگا۔

بلاشبہ بعض نقبہاء مالکیہ نے ان زمینوں میں بھی جو وقف نہیں بلکہ ذاتی ملکیت ہیں اس طرح کے خلوکو جائز کہا ہے، کیکن اس کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ کرایہ دار نے اس میں کوئی عمارت تعمیر کی ہویا اس میں کوئی ورسرامستقل اضافہ کیا ہو، اس کوان کی اصطلاح میں ''جدک'' کہا جاتا ہے، چنانچہ شخ محمد علیش لکھتے ہیں:

"ثم ان الخلو ربما يقاس عليه الجدك المتعارف في خوانيت مصر فان قال قائل: الخلو انما هو في الوقف لمصلحة وهكذا يكون في الملك، قيل له: اذا صح في وقف فالملك اولى لان المالك يفعل في ملكه ما يشاء نعم! بعض الجدكات بناء او اصلاح اخشاب في الحانوت مثلًا باذن، وهذا قياسه على الخلو ظاهر ..... وبعض الحدكات وضع امور مستقلة في المكان غير مستمرة فيه، كما يقع في الحمامات وحرانيت

القهوة بمصر، فهذه بعيدة عن الخلوات، فالظاهر ان للمالك اخراجها. "(۱)

''چُر بسااوقات خلو پرمصر کی دکانوں میں متعارف' 'جدک' کوقیاس کیا جاتا ہے۔ اگرکوئی آدمی بیسوال کرے کہ وقف میں تو خلو کی اجازت مصلحت کی بنا پر دی گئی ہے اور جدک ذاتی ملکیت میں ہوتا ہے وقف میں نہیں ہوتا تو اس کا بیہ جواب دیا جائے گا کہ جب وقف میں چو ہوگا، اس لئے کہ مالک اپنے ملک میں جو چاہے تھرف کرسکتا ہے، ہاں بعض جدک تعمیر کی صورت میں ہوتے ہیں اور بعض مالک کی اجازت سے دکان میں چندلکڑیوں کی مرمت کرانے مورت میں ہوتے ہیں اور بعض مالک کی اجازت سے دکان میں چندلکڑیوں کی مرمت کرانے کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ایسے جدک کا خلو پر قیاس کرنا تو ظاہر ہے، بعض جدک کی صورت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں چھ مستقل چیزیں بنالی جاتی ہیں جو سمتر نہیں ہوتیں جسیا کہ مصر کے خیل خانوں اور قہوے کی دکانوں میں ہوتا ہے، اس طرح کے جدک کا خلو سے کوئی تعلق نہیں ہو، ان کے بارے میں ظاہر یہ ہے کہ مالک کوان جدک کا خلو سے کوئی تعلق نہیں ہو، ان کے بارے میں ظاہر یہ ہے کہ مالک کوان ۔ کے ذکا لئے کا اختیار ہوگا۔''

اس تفصیل سے میہ بات معلوم ہوئی کہ مالکیہ ہمارے دور میں مروح پگڑی کے جواز کے قائل نہیں ہیں جس کے ساتھ نہ کوئی تغمیر ہوتی ہے نہ مکان یا دکان میں ٹاجت و یا ئیدار اضافے کیے جاتے ہیں، پھر بات و ہیں لوٹت ہے جوہم نے شرنبلا لی کے حوالے سے بحث کے شرف کی میں نقل کی تھی کہ محض خلوگی ہنچ جائز نہوگی جبکہ اس کے ساتھ دکان میں کوئی تغمیری یا مستقل اضافہ کر دیا گیا ہو۔ جسے بھی ''کہا جاتا ہے ، بھی ''جدک' ۔ حاصل بحث وہ ہے جس کوعلامہ ابن عابدین نے تنقیح الحامد یہ میں ذکر کیا ہے ، چنانچے موصوف '' عکن' کاذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

"وهو غير الخلو الذي هو عبارة عن القدمية ووضع اليد، خلافا لمن زعم هو، واستدل بذلك على جواز بيع الخلو، فانه استدلال فاسد، لما علمت من ان السكنى اعيان قائمة مملوكة، كما اوضحه العلامه الشرنبلالي في رسالة خاصة لكن اذا كان هذا الجدك المسمى بالسكنى قائما في ارض وقف فهو من قبيل مسألة البناء او الغرس في الارض المحتكرة، لصاحبه الاستبقاء باجرة مثل الارض، حيث لا ضرر

<sup>(</sup>١) حواله سابقد ، ص٢٥٢\_

على الوقف، وان ابى الناظر، نظرًا للجانبين على ما مشى عليه فى متن التنوير ..... ولا ينافيه ما فى التجنيس من ان لصاحب الحانوت ان يكلفه رفعه، لان ذاك فى الحانوت الملك، بقرينة ما فى الفصولين: والفرق ان الملك قد يمتنع صاحبه عن ايجاره، ويريد ان يسكنه بنفسه او يبيعة او يعطله، بخلاف الموقوف المعد لا يجار، فانه ليس للناظر الا ان يوجره، فايجاره من ذى اليد باجرة مثله اولى من ايجاره من اجنبى لما فيه من النظر للوقف ولذى اليد. "(۱)

'' سکنی'' اس خلو کے علاوہ ہے جو محض پرانا کرایہ دار ہونے اور قابض ہونے کا نام ہان لوگوں کے برخلاف جن کا بیگان ہے کہ 'سکنی' ہی 'خلو' ہے اوراس سے ''خلو'' کی بیچ کے جواز پر استدلال کیا ہے بیاستدلال فاسد ہے کیونکہ آپ کومعلوم ہو چکا کہ ''علیٰ' مائیداراورمملوک اعیان کا نام ہے جبیبا کہ علامہ شرنبلا کی نے ایک مستقل رسالہ میں اس کی وضاحت کی ہے، لیکن اگرید ' جدک' جس کو' ' سکنی' کہا جاتا ہے وقف کی زمین میں قائم ہوتو ہے اس طرح کی چیز ہوگی جبیبا کے مختکر ہ زمین میں عمارت تعمیر کرنے یا درخت لگانے کی صورت میں ہوتا ہے۔اس صورت میں صاحبِ جدک کو کرایہ مثل دے کراہے اپنے قبضے میں باقی رکھنے کا اختیار ہے۔ کرایمثل کی شرطاس واسطے ہے تا کہ وقف کا نقصان نہ ہواگر چہ وقف کا متولی اس یر راضی نہ ہو۔ دونوں فریقوں کی رعایت کرتے ہوئے یہی قول متن التو ریمیں اختیار کیا گیا ہے .... النجنیس میں یہ جولکھا ہوا ہے کہ دکان کے مالک کواختیار ے کہ کرابہ دار کوجدک ہٹانے برمجبور کرے یہ بات ہماری مذکورہ بالا بات کے منافی نہیں ہے کیونکہ التجنیس میں جو بات الصی ہوئی ہے وہ اس دکان کے بارے میں ہے جوشخص ملکیت ہے۔اس کا قرینہ جامع الفصولین کی بیعبارت ہے: ملکیت اور وقف میں فرق ہے ہے کہ جو مکان شخصی ملکیٹ ہواس کا مالک مکان بھی اس کو کراہیہ پر دیے سے باز آجاتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ خود اس میں رہائش اختیار کرلے یا اسے فروخت کر دے یا معطل چھوڑ دے لیکن جو مکان وقف کی ملکیت ہے اور کرا ہے یردینے کے لئے بنایا گیا ہے اس کے بارے میں وقف کے متولی کوکرایہ پردینے

<sup>(</sup>۱) تنقیح الفتادی الحامد بیلا بن عابدین ، ج۲،ص٠٠٠\_

کے سواکوئی جاہ کارنہیں ،لہذااس مکان پر جس شخص کا قبضہ ہے اس کواجرت مثل پر کرایہ پر دیناکسی اجنبی شخص کوکرایہ پر دینے سے زیادہ بہتر ہے اس لئے کہاس میں وقف اور صاحب قبضہ دونوں کی مصلحت کی رعایت ہے۔''

#### مروجه پگڑی کا متبادل

ہم نے اوپر جو بحثیں کی ہیں ان سے بیہ بات محقق ہوگئ کہ ہمارے زمانے کی موجودہ پگڑی جو مالک مکان کرابیددار سے لیتا ہے جائز نہیں ہے اور پگڑی کے نام پر لی جانے والی بیرقم شریعت کے کسی قاعدے پر منطبق نہیں ہوتی ،لہذا بیرقم رشوت اور حرام ہے۔البتہ پگڑی کے مروجہ نظام میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں ممکن ہیں:

(۱) مالک مکان و دکان کے لئے جائز ہے کہ وہ کرایہ دار سے خاص مقدار میں یک مشت رقم لے لئے جمتعینہ مدت کا پیشگی کرایہ قرار دیا جائے۔ یہ یک مشت رقم سالانہ یا ماہانہ کرایہ کے علاوہ ہوگ۔
اس یک مشت لی ہوئی رقم پر اجارہ کے سارے احکام جاری ہوں گے۔اگر اجارہ کسی وجہ سے طے شدہ مدت سے پہلے فتح ہو جائے تو مالک کے ذمے واجب ہوگا کہ اجارہ کی باقی ماندہ مدت کے مقابل میں کیک مشت رقم کا جتنا حصہ آرہا ہے اسے واپس کردے۔

(۲) اگراجارہ متعینہ مدت کے لئے ہوا ہے تو کرایددارکواس مدت تک کرایدداری باقی رکھنے کا حق ہے البندااگر کوئی دوسرا شخص ہے چاہے کہ کرایددارا ہے حق سے دستبردار ہو جائے اور یہ دوسرا شخص اس کی جگہ کرایددار ہو جائے تو پہلے کرایددار کے لئے یہ جائز ہے کہ اس سے عوض کا مطالبہ کر ہے اور پہلے کرایہ دار کا یہ مل بالعوض حق کراید داری سے دستبرداری کا عمل ہوگا اور مال کے بدلے میں وظائف سے دستبرداری پر قیاس کرتے ہوئے جائز ہوگا۔لیکن اس کے جواز کی شرط یہ ہے کہ اصل کرایدداری کا معاملہ معینہ مدت کے لئے کیا گیا ہو مثلاً دس سال کے لئے ،اور دس سال پورے ہوئے سے پہلے پہلا معاملہ معینہ مدت کے لئے کیا گیا ہو مثلاً دس سال کے لئے ،اور دس سال پورے ہوئے سے پہلے پہلا کرایددار دستبردار ہور ماہو۔

(۳) اگراجارہ متعین مدت کے لئے ہوتو مالک مکان و دکان کے لئے جائز نہیں کہ شرعی عذر کے بغیر اجارہ کوفنخ کر دے۔اگر مالک عذر شرعی کے بغیر دورانِ مدت اجارہ فنخ کرنا چاہتو کرایہ دار کے لئے جائز ہے کہ اس سے عوض کا مطالبہ کرے اور اس کا بیا قدام بالعوض اپنے حق سے دستبر داری ہوگی۔ بیہ عوض اس کے علاوہ ہوگا جس کا کرایہ دارا پنی کیمشت دی ہوئی رقم میں سے اجارہ کی باقی مدت کے حساب سے حقد ار ہوگا۔ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ نے اپنے چو تھے اجلاس منعقدہ ۱۸۰۸ھ میں یہ فیصلہ کیا ہے۔

#### حقوق کاعوض لینے کے بارے میں احکام شرعیہ کا خلاصہ

یہاں تک میں نے حقوق کی وہ مختلف قسمیں ذکر کی ہیں جن کوفقہاء نے بیان فر مایا ہے اور جن کاعوض لینے کے بارے میں فقہاء نے بحث کی ہے، فقہاء کی مذکورہ بالا بحثوں سے درج ذیل اصول نکلتے ہیں:

ا۔ جوحقوق اصالۂ مشروع نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان کی مشروعیت دفع ضرر کے لئے ہے ان کاعوض لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، نہ تو تھے کے طریقے پر نہ سلح اور دستبر داری کے طریقے پر مثلاً حقِ شفعہ عورت کاحق تقسیم مختر ہ کاخیار۔

۲- جوحقوق فی الحال ثابت نہیں ہیں بلکہ مستقبل میں متوقع ہیں ان کاعوض لینا بھی کسی صورت میں جائز نہیں مثلاً مورث کی زندگی میں حق وراثت کاعوض لینا، آزاد کردہ غلام کی زندگی میں حق ولاء کاعوض لینا۔

۔ جوحقوقِ شرعیہ اصحابِ حقوق کے لئے اصالۂ ٹابت ہوئے ہیں لیکن وہ حقوق ایک شخص سے دوسر سے خص کی طرف منتقل ہونے کے لائق نہیں ہیں ایسے حقوق کا بیچ کے طریقے پر توعوض لینا جائز نہیں ہیں ایسے حقوق کا بیچ کے طریقے پر توعوض لینا جائز نہائیں ہے، لیکن ان پر مال کے بدلے میں صلح کرنا یا دستیر دار ہونا جائز ہے مثلاً حق قصاص ، شوہر کا بیوی کے ساتھ نکاح باقی رکھنے کاحق (چنانچ شوہر سے اس حق کے ساتھ نکاح باقی رکھنے کاحق (چنانچ شوہر سے اس حق کے ساتھ میں ضلع یا مال کے عوض طلاق دیے برسلے کرنا جائز ہے)

سے وہ حقوق عرفیہ جواعیان کے ساتھ وابسۃ ہیں اور دائی منافع سے عبارت ہیں مثلاً رائے ہیں چلے کاحق، پانی لینے اور بہانے کاحق، ان کی بچے شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک مطلقاً جائز ہے، فقہاء مالکیہ کی بعض عبارات سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اور متاخرین فقہائے احناف کے نزدیک قول مختار یہ ہے کہ ان حقوق میں سے جوحقوق اعیان ثابتہ سے متعلق ہیں، وہ بھی حکماً مال ہیں، ان کی خرید و فروخت جائز ہے مثلاً حق مرور، حق شرب، حق تسمیل، بشرطیکہ اس میں جواز سے کوئی اور مانع مثلاً غرر اور جہالت موجود نہ ہو۔ متاخرین فقہائے احناف کے نزدیک حق تعلی کی بچے جائز نہیں ہے اس لئے کہ حق تعلی کی پائیدار مادی چیز سے متعلق نہیں، لیکن بطور صلح حق تعلی سے مال کے عوض وستبروارای بچائز اسے حق تعلی کی عامہ خالدا تائ نے صراحت کی ہے۔

۵۔ بعض حقوق کو اموال میں شامل کرنے میں عرف کا بڑا دخل ہے اس لئے کہ مالیت لوگوں کے مال بنا لینے سے ثابت ہوتی ہے جیسا کہ علامہ عابدینؓ نے لکھا ہے۔

۲۔ حق اسبقیت کی بیچے شوافع اور حنابلہ کے مختار قول کے مطابق جائز نہیں ہے لیکن مال کے بدلے میں حق اسبقیت سے دستبرداری جائز ہے مثلاً افتاد بنجر زمین میں نشانات لگانے کے بعد اسے استعال کے قابل بنانے کاحق ہے۔

2۔ احناف کے یہاں رائح بیہ ہے کہ حق وظیفہ کی بیج اگر چہ جائز نہیں ہے لیکن مال کے بدلے میں اس سے دستبر داری جائز ہے ،اسی طرح مکان یا دکان کے حق کرایہ داری کی بیج جائز نہیں ہے،لیکن مالی معاوضہ لے کراس سے دستبر دار ہونا جائز ہے۔

اس وضاحت کے بعد ہم عصر حاضر کے ان حقوق کی طرف آتے ہیں جن کے لین دین کا آج کل رواج ہے۔اس بحث سے ہمارامقصود یہی ہے کہ عصر حاضر میں رائج حقوق کے احکام معلوم کیے جائیں۔اللہ تعالیٰ ہی حق وصواب کی توفیق دینے والا ہے۔

#### تجارتی نام اور تجارتی علامت (Trade Mark) کی بیچ

تجارتوں کی ترقی کے ساتھ تجارتی نام اور تجارتی علامت کا مسلہ پیدا ہوا۔ ایک تاجریا ایک تجارتی کمپنی مال تیار کرتی ہے اور اپنے تیار کردہ مال بہت سے لوگوں کوفر اہم کرتی ہے، اور بہت سے ممالک کوا کیسپورٹ کرتی ہے۔ ایک ہی مصنوعات اوصاف کے اختلاف کی بنیاد پر بہت مختلف ممالک کوا کیسپورٹ کرتی ہے۔ ایک ہی مصنوعات اوصاف کے اختلاف کی بنیاد پر بہت مختلف ہوگئی ہیں اور بیاوصاف مال تیار کرنے والی کمپنیوں یا افراد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جب صارفین و کیستے ہیں کہ منڈی میں فلاں کمپنی کے تیار کیے ہوئے مال کی اچھی شہرت ہے تو کمپنی کا نام سنتے ہی یا سامان پر اس کا ٹریڈ مارک د کیستے ہی اے خرید لیتے ہیں۔

اس طرح مصنوعات پر تجارتی نام اورٹریڈ مارک گا کھوں کی زیادہ رغبت یا ہے رغبتی کا سبب
بن گیا ہے، اس لئے تاجروں کی نظر میں تجارتی نام اورٹریڈ مارک کی قیمت ہوگئی۔ ہروہ تجارتی نام جس
نے لوگوں میں اچھی شہرت حاصل کر لی اس کے نام سے منڈی میں آئے ہوئے مال کی طرف
خریداروں کا جھکا وُ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جوتا جراس نام سے منڈی میں مال لاتا ہے اس کا
نفع بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔

جب سے بیہ بات شروع ہوئی کہ لوگ ان کمپنیوں کے نام کو استعال کرنے گے جنہیں صارفین میں اچھی شہرت حاصل ہے تا کہ اس نام سے ان کی مصنوعات بازار میں کھپ جا ئیں اور اس کی وجہ سے عامۃ الناس کے دھو کہ کھانے کا مسئلہ پیدا ہوا، اس وقت سے حکومت کی طرف سے تجارتی ناموں اور ٹریڈ مارکوں کا رجٹریشن ہونے لگا اور تاجروں کو دوسروں کے رجٹر کرائے ہوئے ناموں اور

ٹریڈ مارکوں کواستعال کرنے سے منع کر دیا گیا۔

تاجروں کے عرف میں رجٹریشن کے بعدان تجارتی ناموں اورٹریڈ مارکوں کی مادی قیمت ہو گئی اور تاجر ان ناموں کو مہنگے داموں بیچنے اور خرید نے لگے کیونکہ انہیں ان تجارتی ناموں اورٹریڈ مارکوں سے بیا مید ہوتی ہے کہان کی وجہ سے لوگ ان کی مصنوعات کی خریداری کی طرف زیادہ راغب ہوں گے۔

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کیا تجارتی نام یا ٹریڈ مارک کی بجے جائز ہے؟ ظاہر ہے کہ نام یا طلامت مادی چیز نہیں ہے بلکہ یہ اس نام یا علامت کے استعال کاحق ہے اور بیحق اصلائہ صاحب حق کے لئے اسبقیت اور حکومتی رجٹریشن کی وجہ سے ثابت ہوا ہے۔ بیحق فی الحال ثابت ہے مستقبل میں متوقع نہیں ہے، نیز یہ ایک ایساحق ہے جو ایک شخص سے دوسر ہے شخص کی طرف منتقل ہوسکتا ہے لیکن یہ ایساحق نہیں ہے، جو پائیدار مادی چیز کے ساتھ متعلق ہو، لہذا فقہاء کے کلام سے ہم نے جوقو اعد نکا لے بیان کی روشنی میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دستبرداری کے طور پر اس کا عوض لینا جائز ہونا چا ہے، فروختگی کے ذریعہ جائز نہ ہونا چا ہے، کیونکہ یہ حق ثابت اور مادی چیز میں استقر ار پانے والی منفعت نہیں ہے۔

بھارے شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے یہی فتویٰ دیا ہے، اور انہوں نے اس مسلد کو مال کے بدلہ میں وظائف سے دستبر داری کے مسلہ پر قیاس کیا ہے اور اس سلسلہ میں ابن عابدینؒ کی وہ عبارت نقل کی ہے جس کوہم نزول عن الوظائف کے مسلہ میں پیچھے نقل کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا:

''اور کارخانے کا نام بھی مشابہ حق وظائف کے ہے کہ ثابت علی وجہ الاصالۃ ہے نہ کہ دفع ضرر کے لئے ،اور دونوں بالفعل اموراضا فیہ سے ہیں اور مستقبل میں دونوں ذریعہ ہیں بخصیلِ مال کے ، پس اس بنا پر اس عوض کے دینے میں گنجائش معلوم ہوتی ہے ، گو لینے والے کے لئے خلاف تقویٰ ہے ، مگر ضرورت میں اس کی بھی اجازت ہوجائے گی۔'(۱)

احقر کاخیال یہ ہے کہ تجارتی نام کاحق اورٹریڈ مارکوں کاحق اگر چہاصل میں حق مجرد ہے جو کسی مادی محسوس چیز میں ثابت نہیں ہے کہتجارتی نام کاحق رجٹریشن جس کے لئے بردی دوڑ بھاگ کرنی پڑتی ہے اور جس کے بعداس نام پرٹریڈ مارک کی قانونی حیثیت ہوجاتی ہے اور جس کے بعداس نام پرٹریڈ مارک کی قانونی حیثیت ہوجاتی ہے

<sup>(</sup>۱) الدادالفتادي، جسم، ص ۸۷\_

لیکن اس جواز کی دوشرطیں ہیں:

جس کا اظہاراس تحریری سرمیفکیٹ کے ذریعہ ہوتا ہے جورجسریشن کرانے والے کو حکومت کے کاغذات میں اندراج کے بعد حاصل ہوتا ہے، ان تمام مراحل کے بعد تجارتی نام اورٹریڈ مارک کاحق اس حق کے مثل ہو گیا جو کسی مادی چیز میں مشقر ہو،اور تاجروں کے عرف میں بیت اعیان (مادی اشیاء) کے حکم میں ہو گیا لہذا ہے کے ذریعہ اس کاعوض لینا جائز ہونا جا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بعض اشیاء کواعیان میں داخل کرنے میں عرف کا برا دخل ہے کیونکہ علامہ ابن عابدین کے بیان کے مطابق مالیت لوگوں کے مال بنانے سے ثابت ہوتی ہے،اس کی مثال بجلی اور گیس ہے جو گزشتہ زمانوں میں اموال واعیان میں شارنہیں ہوتی تھیں کیونکہ بید دونوں ایسی مادی چیزنہیں ہیں جو قائم بالذات ہوں اور ان کا قبضه میں کرنا بھی انسان کی طاقت میں نہیں تھالیکن اب بید دونوں چیزیں ان اہم قیمتی اموال میں سے ہیں جن کی خرید و فروخت کے جواز میں کوئی شبہیں کیونکہ ان دونوں چیزوں میں حد درجہ نفع ہے اوران کااحراز بھیممکن ہے،لوگوں کےعرف میں بھی بیدونوں چیزیں مال اورقیمتی چیز مانی جاتی ہیں۔ ای طرح تجارتی نام یا ٹریڈ مارک رجٹریشن کے بعد تاجروں کے عرف میں بری قیمتی چیزیں ہوجاتی ہیں اور ان پریہ بات بھی صادق آتی ہے کہ حکومت کی طرف سے تحریری سرٹیفکیٹ حاصل کرنے سے ان پر قبضہ ہوجاتا ہے اس لئے کہ ہر چیز کا قبضہ اس کے حسب حال ہوتا ہے اور ان پر یہ بات بھی صادق ہے کہ وقت ضرورت کے لئے ان کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، غرض یہ کہ کسی چیز میں مالیت بیدا كرنے كے لئے جوعناصر لازمى ہيں وہ سب تجارتى ناموں اورٹر ير ماركوں ميں موجود ہيں ،صرف اتنى بات ہے کہ ایس مادی چیز نہیں جو قائم بالذات ہو۔اس تفصیل سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں شرعاً کوئی مانع موجود نہیں ہے کہان کی خرید وفروخت کے جائز ہونے میں ان پر اموال کا حکم لگایا جائے

ا۔ پہلی شرط بیہ ہے کہ وہ تجارتی نام یا ٹریڈ مارک حکومت کے یہاں قانونی طور پر رجٹر ڈ ہو کیونکہ جونام ٹریڈ مارک رجٹر نہیں ہوتا اسے تا جروں کے عرف میں مال نہیں شار کیا جاتا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ تجارتی نام یا ٹریڈ مارک کی بیج سے صارفین کے حق میں التباس اور دھو کہ لازم نہ آئے مثلاً اس کی صورت یہ ہو کہ خریدار کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ اب اس سامان کو بنانے والا وہ فردیا وہ ادارہ نہیں ہے جو پہلے اس نام سے سامان تیار کرتا تھا اور اس نام یا ٹریڈ مارک کوخریدنے والا اس نیت سے اس کوخریدے کہ وہ حتی الا مکان اس کی کوشش کرے گا کہ اس کی مصنوعات سابقہ مصنوعات کے معیار کے برابر ہوں گی یا اس سے بہتر ہوں گی۔

لہذا اس اعلان کے بغیر تجارتی نام یا ٹریڈ مارک کا دوسر سے شخص کی طرف منتقل ہونا چونکہ صارفین کے حق میں التباس اور دھو کہ کا باعث ہوگا،اور التباس اور دھو کا حرام ہے جوکسی حال میں بھی جائز نہیں ۔واللہ سبحانہ اعلم ۔

# تجارتي لائسنس:

ہم نے تجارتی نام اورٹریڈ مارک کا جو تھم او پر بیان کیا ہے کہ ان دونوں کاعوض لینا جائز ہے بالكل يهي حكم تجارتي لائسنس يربهي جاري موگا۔اس لائسنس كي حقيقت بير ہے كه عصر حاضر ميں اكثر ممالک اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ حکومتی لائسنس کے بغیر ایکسپورٹ یا امپورٹ کیا جائے۔ بظاہریہ چیز تاجروں پرایک طرح کی پابندی ہے جے اسلامی شریعت شدید ضرورت کے بغیر پہندنہیں کرتی کیکن واقعہ بیہ ہے کہ اکثر ملکوں میں یہی ہور ہاہے،لہذا موجودہ حالات میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس شخص کے پاس امپورٹ یا ایکسپورٹ کالائسنس ہووہ دوسرے تاجر کے ہاتھ اس لائسنس کو پچ سکتا ہے بانہیں؟ واقعہ بیر ہے کہ بیالائسنس کوئی مادی چیز نہیں ہے بلکہ دوسرے ملک میں سامان بیچنے یا دوسرے ملک سے سامان خریدنے کے حق کا نام ہے، للبذایہاں بھی یہی بات آئے گی جوہم نے تجارتی نام کے بارے میں ذکر کی ہے کہ بیت اصالة ثابت ہے البذا مال کے بدلے میں اس سے دستبرداری جائز ہوگی نیز حکومت کی طرف سے بیلائسنس حاصل کرنے میں بوی کوشش، وقت اور مال صرف کرنا پڑتا ہے اور اس لائسنس کے حامل کو ایک قانونی پوزیشن حاصل ہوجاتی ہے جس کا اظہارتحریری سرٹیفکیٹ میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے حکومت پیدائسنس رکھنے والے کو بہت سی سہولتیں مہیا کرتی ہے اور تاجروں کے عرف میں بیرائسنس بڑی قبت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اموال والا معاملہ کیا جاتا ہے للنداب بات بعیر نہیں ہے کہ خرید وفروخت کے جائز ہونے میں اسے مادی اشیاء کے ساتھ شامل کر دیا جائے لیکن میسب کچھاس وقت ہے جب کہ حکومت میدائسنس دوسرے آ دمی کے نام منتقل کرنے ک ا جازت دیتی ہو۔اگر لائسنس کسی مخصوص فر دیا مخصوص کمپنی کے نام ہو،اور قانون دوسری کمپنی کی طرف اس کی منتقلی کی اجازت نہ دیتا ہوتو اس لائسنس کی بیچ جائز نہ ہونے میں کوئی شبہیں ، کیونکہ اس صورت میں لائسنس کی فروختگی سے جھوٹ اور دھو کہ لازم آئے گااس لئے کہ لائسنس خریدنے والا بیچنے والے بی کے نام سے استعال کرے گا، نہ کہ اسے نام سے، البذا ایبا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر لائسنس یا فتہ شخص کسی کواپنی طرف سے بیجنے اور خریدنے کا وکیل بنا دیتو اس صورت میں اس وکیل کے لئے اس لائسنس کے ذریعہ خرید وفروخت جائز ہوگی۔

#### حقِ ایجاداورحقِ اشاعت

حقِ ایجادایک ایساحق ہے جوعرف اور قانون کی بنیاد پراس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہو یا کسی چیز کی نئی شکل ایجاد کی ہو، حقِ ایجاد کا مطلب ہیہ ہے کہ تنہاء ای شخص کو اپنی ایجاد کر دہ چیز بنانے اور منڈی میں پیش کرنے کا حق ہے۔ پھر بسا او قات ایجاد کرنے والا ہی و دسرے کے ہاتھ نچ دیتا ہے تو اس حق کو خرید نے والا ایجاد کرنے والے کی طرح تجارت کے لئے وہ چیز تیار کرتا ہے۔ اس طرح جس شخص نے کوئی کتاب تصنیف یا تالیف کی ہے اسے اس کتاب کی نشر و اشاعت اور تجارتی نفع حاصل کرنے کا حق ہوتا ہے۔ بسااو قات کتاب کلصنے والا بیری دوسرے کے ہاتھ نچ دیتا ہے تو اس حق کا خریدار نشر و اشاعت کے بارے میں ان حقوق کا مالک ہو جاتا ہے جو ہاتھ نے کہا رہ جاتا ہے جو اشاعت کی جارے میں ان حقوق کا مالک ہو جاتا ہے جو مصنف کتاب کو حاصل تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق ایجاد اور حق تصنیف و حق اشاعت کی فرودا کیں ہیں، پھی علماء نے اسے جائز کہا ہے وار کچھ علماء نے نا جائز کہا ہے ک

اس سلسلہ میں بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حق ایجاد یا حق اشاعت شریعت اسلامیہ کی طرف سے تتلیم شدہ حق ہے یانہیں؟

اس سوال کا جواب ہیہ ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے کوئی نئی چیز ایجاد کی ،خواہ وہ مادی چیز ہو یا معنوی چیز ، بلاشبہ وہ دوسروں کے مقابلہ میں اسے اپنے انتفاع کے لئے تیار کرنے اور نفع کمانے کے لئے بازار میں لانے کا زیادہ حقد ارہے کیونکہ ابوداؤ دمیں حضرت اسمر بن مضرس بڑھٹا سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم نا ٹھڑا کے پاس حاضر ہوکر بیعت کی تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے اس چیز کی طرف سبقت کی جس کی طرف کسی مسلمان نے سبقت نہیں کی تو وہ چیز اس کی ہے۔(۱)

علامہ مناویؒ نے اگر چہاں بات کورائح قرار دیا ہے کہ بیصدیث افتادہ زمین کو قابل کاشت
بنانے کے بارے میں آئی ہے، لیکن انہوں نے بعض علاء سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بیصدیث ہر چشمہ،
کنواں اور معدن کوشامل ہے اور جس شخص نے ان میں کی چیز کی طرف سبقت کی تو وہ اس کاحق ہے۔
اس بات میں کوئی شبہیں کہ لفظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے سبب کے خاص ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ (۲)
جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ حق ایجاد ایک ایساحق ہے جے اسلامی شریعت اس بنیاد پرتشلیم

<sup>(</sup>۱) ابوداؤ د فی الخراج قبیل احیاء الموات، ج۸، ص۲۶۲، حدیث نمبر ۲۹۴۷\_

<sup>(</sup>٢) فيض القدير، ج٢، ص ١٣٨\_

کرتی ہے کہاں شخص نے اس چیز کے ایجاد کرنے میں سبقت کی ہےتو حقِ ایجاد پر وہی سارے احکام منطبق ہوں گے جوہم نے حقِ اسبقیت کے بارے میں ذکر کیے ہیں۔ وہاں ہم نے ثابت کیا تھا کہ بعض شافعیہ اور حنابلہ نے اس حق کی بیچ کو جائز کہا ہے کین ان حضرات کے یہاں بھی راج یہی ہے کہ حقِ اسبقیت کی بیج جائز نہیں ہے لیکن مال کے بدلہ میں اس حق سے دیتبردار ہونا جائز ہے۔ وہاں ہم نے شرح منتهی الا رادات سے بہوتی کی وہ عبارت بھی نقل کی ہے جوحق تجیر اور حق جلوس فی المسجد سے دستبرداری کے جواز کے بارے میں ہے اور اس کے علاوہ حقِ اسبقیت اور حقِ اختصاص کے دوسرے احکام بھی بیان کیے ہیں۔ان کا تقاضہ یہ ہے کہ حقِ ایجادیا اشاعت ہے عوض لے کر دوسر مے مخص کے حق میں دستبر دار ہونا جائز ہے لیکن ہے تھم اصل حقِ ایجاد اور حقِ اشاعت کے سلسلہ میں ہے لیکن اگر اس حق کا حکومتی رجسٹریشن بھی کرالیا گیا ہوجس کے لئے موجد اور مصنف کومحنت کرنی پڑتی ہے، مال اور وقت خرچ کرنا پڑتا ہے،اورجس کی وجہ سے بیٹل ایک قانونی ان ہوجاتا ہے جس کے نتیج میں حکومت کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے اور تاجروں کے عرف میں اسے قیمتی مال شار کیا جاتا ہے تو یہ بات بعید نہیں ہوگی کہ اس رجسر ڈحق کومروجہ عرف کی بنیاد پراعیان واموال کے حکم میں کر دیا جائے اور ہم پہلے بیلکھ چکے ہیں کہ بعض اشیاء کواموال واعیان کے حکم میں داخل کرنے میں عرف کو برا دخل ہے اس کئے کہ مالیت لوگوں کے مال بنانے ہے تا بت ہوتی ہے اور رجٹریشن کے بعد اعیان کی طرح اس حق کا احراز بھی ہوتا ہے اور وقت ِضرورت کے لئے اس کا ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے تو اس عرف کا اعتبار کرنے میں کتاب وسنت کے کسی نص کی ممانعت نہیں ہے۔ بہت کے بہت قیاس کی مخالفت ہے اور قیاس کوعرف کی وجہ سے ترک کر دیا جاتا ہے جیسا کہ یہ بات اپنی جگہ ثابت ہو چکی ہے۔

انہی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے علماء معاصرین کی ایک جماعت نے اس حق کی ہیچ کے جائز ہونے کا فتوی دیا ہے۔ ان میں سے برصغیر کے علماء سے مولا نافتح محد لکھنؤی (مولا نا عبدالحی لکھنؤی کے شاگرد) مولا نامفتی محمد کفایت اللہ صاحب، مولا نامفتی نظام الدین صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند، مفتی عبدالرحیم لا جبوری صاحب بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

حقِ ایجاد اور حقِ تصنیف کی بیج کو نا جائز کہنے والوں نے پہلی دلیل یہ پیش کی ہے کہ حقِ ایجاد مجرد حق ہے میں نہیں ہے اور حقوق مجرد ہ کا عوض لینا جائز نہیں ۔لیکن فقہاء کا جو کلام پیچھے تفصیل ہے آچکا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حقوق کا عوض لینے کا عدم جواز ہر حال میں نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے جو ہم نے حقوق کی مختلف قسموں پر بحث کرتے ہوئے بیان کی ہے۔
مانعین جواز کی دوسری دلیل ہے ہے کہ جس شخص نے کوئی کتاب دوسرے کے ہاتھ فروخت کی مانعین جواز کی دوسرے کے ہاتھ فروخت کی

اس نے خریدار کواس کتاب کااس کے پورے اجزاء کے ساتھ مالک بنا دیا۔ لہنداخریدار کے لئے جائز ہے کہ کا جائز ہے اس کتاب کی اشاعت بھی جائز ہے کہ اس کتاب کی اشاعت بھی جائز ہونی جا ہے ،اور بیچنے والے کوخریدار پراس سلسلے میں پابندی لگانے کا اختیار نہ ہونا جا ہے۔

اس دلیل کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ کسی چیز میں تصرف کرنا الگ چیز ہے اور اس کی مثل دوسری چیز بنانا دوسری چیز ہے۔ کتاب خرید کروہ پہلی قتم کے تصرف کا تو مالک ہو گیا کہ اسے پڑھ کر نفع انتحائے یا پیچے یا عاریت پر دے یا ہبہ کر دے اور اس طرح کے دوسر نے تصرفات کر لے کین اس جیسی دوسری کتاب کی اشاعت خریداری کے منافع میں شامل نہیں کہ کتاب کا مالک بننے ہے اس کی حقِ اشاعت کا بھی مالک ہو جائے۔ اس کی مثال حکومت کے ڈھالے ہوئے سکے ہیں۔ ان سکوں کواگر کسی اشاعت کا بھی مالک ہو جائے۔ اس کی مثال حکومت کے ڈھالے ہوئے سکے ہیں۔ ان سکوں کواگر کسی نے خریدا تو وہ ان سکوں میں ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے لیکن اس خریداری کی وجہ ہے اس کے لئے اس طرح کے دوسرے سکے ڈھالنا جائر نہیں ہوگا۔ اس سے بیہ بات ظاہر ہوئی کہ کسی چیز کی ملکیت اس اس طرح کے دوسرے سکے ڈھالنا جائر نہیں ہوگا۔ اس سے بیہ بات ظاہر ہوئی کہ کسی چیز کی ملکیت اس بات کو مستاز م نہیں کہ مالک کو اس جیسی دوسری چیز بنانے کا حق ہو۔

مانعین جوازی تیسری دلیل ہے کہ اس ایجاد کردہ چیز کو تیار کرنے اور تصنیف کردہ کتاب کوطیع کرنے سے موجد اور مصنف کا خسارہ نہیں ہوتا ہے بہت سے بہت بیہ ہوتا ہے کہ موجد اور مصنف کا نفع کم ہوجاتا ہے۔نفع کم ہونا الگ چیز ہے اور خسارہ ہونا بالکل دوسری چیز ہے۔

اس دلیل کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ نفع کم ہونا آگر چہ خیارہ نہ ہولیکن ضرر صرور ہے۔خیارہ اور ضرر میں واضح فرق ہے۔ یہ بات شک سے بالا تر ہے کہ جس شخص نے کوئی چیز ایجاد کرنے یا کتاب تصنیف کرنے کے لئے جسمانی اور ذہنی مشقتیں جھیلیں، بے پناہ مال اور وقت صرف کیا ، اس کے لئے راتوں کو جاگا، راحت و آرام قربان کیا وہ اس ایجاد اور کتاب سے نفع حاصل کرنے کا اس شخص سے زیادہ حقد ار ہے جس نے معمولی می رقم خرچ کر کے ایک منٹ میں وہ ایجاد شدہ چیز یا کتاب خرید لی، کیم موجد اور مصنف کے لئے مارکیٹ تنگ کرنے لگا۔

مانعین جوازی طرف سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ فرد واحد کے لئے حقِ اشاعت سلیم کر لینا کتمان علم کا سبب بنتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کتمان علم تو اس صورت میں ہوتا جب مصنف لوگوں کواس کتاب کے پڑھانے اور دوسروں تک پہنچانے سے روکتا، لیکن جو خص حقِ اشاعت محفوظ کرتا ہے وہ کسی کو کتاب پڑھانے اور اس کے مضامین کی تبلیغ واشاعت سے نہیں روکتا محفوظ کرتا ہے وہ کسی کو کتاب پڑھنے، پڑھانے اور اس کے مضامین کی تبلیغ واشاعت سے نہیں روکتا ملکہ وہ اس کی فروخت اور تجارت سے بھی نہیں روکتا، وہ تو صرف اس بات سے روکتا ہے کہ کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر کتب طبع کر کے نفع اُٹھائے۔ یہ بات ہرگز کتمان علم کے دائر سے میں نہیں آتی۔

مانعین جواز کی آخری دلیل بیہ ہے کہ حقِ طباعت محفوظ کرنے سے کتاب کی اشاعت کا دائر ہ تنگ ہوجا تا ہے۔اگر ہر شخص کو کتاب کی طباعت کا حق ہوتو اس کی نشر واشاعت کا دائر ہ زیادہ وسیع ہو جائے گا،اوراس کی افادیت زیادہ عام اور ہمہ گیرہوجائے گی۔

یہ بات بلاشہ امر واقعہ ہے جس کے انکار کی گنجائش نہیں ،لیکن اگر ہم دوسر ہے پہلو سے دیکھیں تو یہ دلیل ان کے خلاف بلیٹ جاتی ہے۔ وہ پہلویہ ہے کہ اگر ایجاد کرنے والوں کو اپنی ایجادات سے نفع حاصل کرنے میں اسبقیت کے حق سے محروم کر دیا جائے گا تو نئی ایجادات کے لئے برئے منصوبوں کا خطرہ مول لینے سے ان کی ہمتیں بہت ہو جا میں گی کیونکہ ان کو احساس یہ ہوگا کہ انہیں معمولی نفع ہی مطرہ مول لینے سے ان کی ہمتیں بہت ہو جا میں گی کیونکہ ان کو احساس یہ ہوگا کہ انہیں معمولی نفع ہی مطرہ مول لینے سے ان کی ہمتیں بہت ہو جا میں دو پہلو ہوں فقہی مسائل کا فیصلہ نہیں کرتے ، جب تک کہ کسی چیز میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو۔ اس لئے کہ تمام مباح چیز وں میں ضرر ونفع دونوں کے پہلو ہوتے ہیں۔

#### غاتمه:

یہاں یہ بیان کروینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب محقوقی طبح و اشاعت کی بیج نے عدم جوانہ کا فتو کی دیا کرتے تھے، چنا نچہاس مسئلہ پر انہوں نے ایک مستقل رسالہ بھی لکھا، جو''جوا ہر الفقہ'' کا جزبن کرشائع ہو چکا ہے۔ لیکن اس رسالے کو لکھنے کے بعد انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اس مسئلہ پر دوبارہ محقیق اور نغورہ خوض کر کے اس کو اور زیادہ منتج کیا جائے اور اس غور و خوض اور بحث و تحقیق کی بعد جو رائے بھی سامنے آئے، اس کو قبول کر لیا جائے ، مگر حضرت والد ماجد کو اس کی تحقیق کی فرصت نہ لی تو انہوں نے دومر تبہ بیر مسئلہ میر سے سپر دفر مایا کہ بیس اس کی مکمل شخقیق کروں، چنا نچہ میں نے اس مسئلے کا مواد اس وقت سے جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن حضرت والد صاحب ؓ کی حیات میں اس کی تحمیل مقدر نہیں تھی ۔ چنا نچہ حضرت والد صاحب ؓ کے انتقال کے کافی عرصہ بعد اس مسئلہ کی تحقیق مکمل کرنے کی تو فیق ہوئی ۔ اس طرح یہ بحث حضرت والد صاحب ؓ کے خلاف ہے، مگروہ خود بھی اس مسئلہ پر نظر فانی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ۔ اور آئے یہ ان کی رائے کے موافق ہے یا بیات معلوم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو پھے میں نے لکھا ہے، وہ ان کی رائے کے موافق ہے یا بیات معلوم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو پھے میں نے لکھا ہے، وہ ان کی رائے کے موافق ہے یا خالف ۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



# فسطول ميخريد وفروخت

"الاحكام البيع بالتقسيط" يه مقاله عربی زبان میں ہے جوحضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب مدظله العالی نے "مجمع الفقه الاسلامی" کے چھے اجلاس (جده) میں پیش فرمایا، جس كا اُردو ترجمه مولانا عبدالله میمن صاحب نے كيا ہے۔

www.ahlehaa.or8

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## فشطول يرخر يدوفروخت

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين، وبعد:

موجودہ دور میں قسطوں پر بیچنے کا رواج تمام اسلامی ممالک میں عام ہو چکا ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنی ضرورت کی اشیاء خرید نے اور مکانات کی تغییر اور جدید تنم کے مہلکے آلات صرف قسطوں پر خرید سکتے ہیں۔ اور نقد خرید ناان کی طاقت اور استطاعت سے باہر ہوتا ہے، اس لئے اس بھے کا شری کا شری کے مماکل کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مکم اور اس پر متفرع ہونے والے مختلف مسائل کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انشاء اللہ یہ مختصر مقالہ اس بھے کے بارے میں ضروری احکام و مسائل کے لئے کا فی ہوگا۔ اللہ تعالی صحیح بات کی تعمل کرادے۔ آمین۔ بات لکھنے کی تو فیق عطافر مائے ، اور وہ اپنی مرضیات کے مطابق اس کی تکمیل کرادے۔ آمین۔

### فشطول بربيع كى حقيقت

قسطوں پر بچ کا مطلب وہ بچ ہے جس میں بیچنے والا اپنا سامان خریدار کوائ وقت دیدے،
لیکن خریداراس چیز کی قیمت فی الحال ادا نہ کرے، بلکہ وہ طے شدہ قسطوں کے مطابق اس کی قیمت ادا

کرے۔ لہذا جس بچ میں فدکورہ بالاصورت پائی جائے اس کو''بچ بالقسط'' کہیں گے، چا ہے اس چیز

کی طے شدہ قیمت اس کی بازاری قیمت کے برابر ہویا کم یا زیادہ لیکن'' بچ بالقسط'' میں عام معمول

یہ ہے کہ اس میں چیز کی قیمت بازاری قیمت سے زیادہ مقرر کی جاتی ہے، لہذا اگر خریداراس چیز کونقد
خریدنا چا ہے تو وہ اس چیز کومقررہ قیمت سے کم قیمت پر بازار سے خرید سکتا ہے، لیکن اگر خریداراس چیز کو ادھار خریدنا چا ہے گا تو بیچنے والا اس وقت اس کو بیچنے پر تیار ہوگا جب اس کونقذ کے مقابلے میں زیادہ
قیمت وصول ہو۔ اس لئے عام طور پر'' بیچ بالقسط'' میں نقذ بچ کے مقابلے میں زیادہ قیمت مقرر کی جاتی

#### مدت کے مقابلے پر قیمت زیادہ کرنا

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھار فروخت کرنے کی صورت میں نقذ فروخت کے مقابلے میں قیمت زیادہ مقرر کرنا جائز ہے یانہیں؟ اس مسئلہ پرقدیم اور جدید دونوں شم کے فقہاء نے بحث کی ہے، چنا نچ بعض علاء اس زیادتی کونا جائز کہتے ہیں، اس لئے کہ ٹمن کی بیزیادتی ''مدت' کے عوض میں ہے، اور جو ٹمن ''مدت' کے عوض میں دیا جائے وہ سود ہے، یا کم از کم سود کے مشاہبہ ضرور ہے۔ بیزین العابدین علی بن الحسین، اور الناصر، المصور باللہ اور صادوبی کا مسلک ہے۔ اور علامہ شوکائی نے ان فقہاء کا یہی مسلک نقل فرمایا ہے۔ (۱)

کین ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء اور محدثین کا مسلک ہے ہے کہ ادھار ہے میں نقدیج کے مقابلے میں قیمت زیادہ کرنا جائز ہے، بشرطیکہ عاقدین عقد کے وقت ہی ہے موجل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں قطعی فیصلہ کر کے کسی ایک ثمن پر شفق ہوجا ئیں، لہذا اگر بائع ہے کہ میں نقد اسے میں اور ادھاراتے میں بیتیا ہوں، اور اس کے بعد کسی ایک بھاؤپر اتفاق کے بغیر دونوں جدا ہوجا ئیں تو یہ بچ جائز ناجائز ہے، لیکن اگر عاقدین مجلس عقد میں ہی کسی ایک شق اور کسی ایک ثمن پر اتفاق کرلیں تو یہ بچ جائز ہوجائے گی۔

چنانچامام ترندي جامع ترندي مين حضرت ابو جريره نائل كي حديث "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة . " كتحت تحرير فرمات بين:

"وقد فسر بعض اهل العلم، قالوا بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه احد البيعين فان فارقه على احد هما فلا باس اذا كانت العقدة على احد منهما."(٢)

''بعض اہلِ علم نے اس حدیث کی بیتشر تک بیان کی ہے کہ ''بیعتین فی بیعۃ'' سے مراد بیہ ہے کہ ہائع مشتری سے کیے کہ'' میں بیکٹر اتم کونقد دس درہم میں بیچنا ہوں، اور پھر کسی ایک بیچ پر اتفاق کر کے جدائی نہیں ہوئی ۔ اور ادھار ہیں درہم میں بیچنا ہوں، اور پھر کسی ایک بیچ پر اتفاق کر کے جدائی نہیں ہوئی تو ہوئی ۔ کیمن ایک پر اتفاق ہونے کے بعد جدائی ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں (یعنی بیچ جائز ہے) کیونکہ معاملہ ایک پر طے ہوگیا ہے۔'' اس میں کوئی حرج نہیں (یعنی بیچ جائز ہے) کیونکہ معاملہ ایک پر طے ہوگیا ہے۔'' امام تر مذک کے قول کا خلاصہ بیہ ہے کہ مذکورہ بیچ کے ناجائز ہونے کی علت بیہ ہے کہ عقد کے امام تر مذک کے علت بیہ ہے کہ عقد کے

<sup>(</sup>۱) نیل الاوطار، ج۵، ص۱۷ (۲) ترندی، کتاب البیوع، باب نمبر ۱۸، مدیث ۱۳۳۱ (۱)

وقت کسی ایک صورت کی عدم تعیین سے ثمن دو حالتوں میں متر دد ہو جائے گا۔اور بیرتر دد جہالت ثمن کو مستلزم ہے،جس کی بناء پر بیچ نا جائز ہوئی ،مگر مدت کے مقابلے میں ثمن کی زیادتی همانعت کا سبب نہیں، لہٰذاا گرعقد کے وقت ہی کسی ایک حالت کی تعیین کر کے جہالت ثمن کی خرابی دورکر دی جائے تو پھراس بیچ کے جواز میں شرعا کوئی قباحت نہیں رہے گی۔

ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کا بھی وہی مسلک ہے جوامام تر فدیؒ نے بیان فر مایا ہے اور دلائل ہے بہی رائے ہے۔ اس لئے کہ قرآن وحدیث میں اس بچے کے عدم جواز پر کوئی نص موجو ذہیں ، اور اس بچ میں بٹن کی جوزیادتی پائی جارہی ہے ، اس پر رہا کی تعریف بھی صادق نہیں آرہی ہے۔ کیونکہ وہ قرض نہیں ہے اور نہ ہی بیداموال ربویہ کی بچے ہورہی ہے ، بلکہ بیدایک عام بچ ہے۔ اور عام بچے میں بائع کو شرعاً مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز جتنی قیمت پر چاہے ، فروخت کرے ، اور بائع کے لئے شرعاً میضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی چیز بازاری دام پر ہی فروخت کرے۔ اور قیمت کی تعیین میں ہرتا جرکا علیحدہ اصول ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی چیز کی قیمت حالات کے اختلاف سے مختلف ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی چیز کی قیمت ایک حالت میں ایک مقرر کرے اور دوسری حالت میں دوسری مقرر کرے تو شریعت اس پر کوئی بیندی عائز نہیں کرتی ہے۔

لہذاا گرکوئی شخص اپنی چیز نقد آٹھ روپے میں اور ادھار دس روپے میں چے رہا ہو، اس شخص کے لیے بالا تفاق اس چیز کونقد دس روپے میں فروخت کرنا بھی جائز ہے، بشر طیکہ اس میں دھو کہ فریب نہ ہو۔اور جب نقد دس روپے میں بیچنا جائز ہے تو ادھار دس روپے میں بیچنا کیوں نا جائز ہوگا؟

چونکہ بیمسئلہ انکہ اربعہ کے درمیان متفق علیہ ہے، اور آکٹر فقہا ءاور محد ثین نے اس کو بیان کیا ہے، اس کے قر آن سنت سے اس بیج کے جواز پر دلائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اس بیج کے جواز کے دلائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اس بیج کے جواز کے بعد اس سے متفرع ہونے والے مختلف مسائل پر انشاء اللہ بحث کریں گے۔

# دوقیمتوں میں ہے کسی ایک کی تعیین شرط ہے

جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ بائع کے لئے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بھاؤ تاؤ کے وقت مختلف قیمتیں بیان کرے، مثلاً یہ کہے کہ نقلہ آٹھ روپے میں اور ادھار دس روپے میں بیچوں گا۔لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لئے یہ جائز ہے کہ مختلف مدتوں کے مقابلے میں مختلف قیمتیں متعین کرے؟

<sup>(</sup>۱) د کیھئے: المغنی لابن قدامة ،۳ ر۷۷ المبهو طللسرخسی ،۳ ار ۸ ، الدسوقی علی الشرح الکبیر،۳ ر۵۸ \_مغنی المختاج للشر بینی ،۳ را۳\_

مثلاً وہ کے کہ ایک ماہ کے ادھار پر دس روپے میں اور دو ماہ کے ادھار پر بارہ روپے میں (اور تین ماہ کے ادھار پر چودہ روپے میں) بیچنا ہوں؟ اس بارے میں فقہاء کی کوئی عبارت تو نظر ہے نہیں گزری، البتہ فقہاء کے سرابقہ اقوال پر قیاس کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیصورت بھی جائز ہے، اس لئے کہ جب نقد اور ادھار کی بنیاد پر قیمتوں میں اختلاف جائز ہے تو پھر مدتوں کے اختلاف کی بناء پر قیمتوں میں اختلاف بھی جائز ہے۔ اس لئے کہ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

البتہ مختلف قیمتوں کا تذکرہ صرف بھاؤ تاؤ کے دفت ہی جائز ہے۔لیکن عقد بھے صرف اس وقت جائز ہے جب عاقدین کے درمیان قیمت اور مدت دونوں کی تعیین پرا تفاق ہو چکا ہو۔للہذا بھاؤ تاؤمیں ذکر کردہ مختلف قیمتوں اور مدتوں میں سے کسی ایک کی تعیین بھے کے وقت ہی ضروری ہے،ورنہ بھے جائز نہ ہوگی۔

اوراگر بھاؤ تاؤ کے وقت بائع مشتری سے کے کہاگرتم ایک ماہ بعداس کی قیمت اداکرو گے تو اس کی قیمت دس رو بے ہے۔اور تین ماہ بعد اداکرو گے تو اس کی قیمت بارہ رو بے ہے۔اور تین ماہ بعد اداکرو گے تو اس کی قیمت کی ایک شق کی تعیین کے بغیر عاقدین اداکرو گے تو اس کی قیمت چودہ رو بے ہے،اور پھر مجلس عقد میں کسی ایک شق کی تعیین کے بغیر عاقدین اس خیال سے جدا ہو گئے کہ مشتری ان تین شقوں میں سے ایک شق کو بعد میں اپنے حالات کے مطابق اختیار کر لے گا، تو یہ بڑے بالا جماع حرام ہے، اور عاقدین پر واجب ہے کہ وہ اس عقد کو فتح کریں اور دوبارہ از سرنو جدید عقد کریں، جس میں کسی ایک شق کو وضاحت کے ساتھ معین کریں۔

## ممن میں زیادتی جائز ہے، منافع کا مطالبہ جائز نہیں

یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ اوپر اس بھے کے جواز کے بارے میں جو پھے ہیان کیا گیاوہ
اس وقت ہے جب نفس ثمن میں زیادتی کر دی جائے ، لیکن اگر یہ بھے اس طرح کی جائے جس طرح
بعض لوگ کرتے ہیں کہ نفقہ بیچنے کی بنیاد پر اس چیز کی ایک قیمت مقرر کر لیتے ہیں اور پھر اس قیمت کی
ادائیگی میں تاخیر کی بنیاد پر اس کی اصل قیمت پر اضافہ کرتے ہیں ، یہ صورت سود میں داخل ہے ۔ مثلاً
بائع یہ کہے کہ میں فلال چیزتم کو آٹھ روپے میں نفذ فروخت کرتا ہوں ، لیکن اگر تم نے ایک ماہ تک قیمت
ادائیگی میں تاخیر کی بنیاد پر اس کی اصل قیمت پر اضافہ کرتے ہیں ، یہ صورت سود میں داخل ہے ۔ مثلاً
بائع یہ کہے کہ میں فلال چیزتم کو آٹھ روپے میں نفذ فروخت کرتا ہوں ، لیکن اگر تم نے ایک ماہ تک قیمت
کے ماور ، لیکن اس کے سود ہونے میں کی شمل کی گنجائش نہیں ۔ اس لئے کہ اس چیز کی اصل قیمت آٹھ
روپے مقرر کر دی ۔ اور یہ آٹھ روپے بھے کے نتیج میں مشتری کے ذمہ دین ہو گئے ۔ اب اس آٹھ روپے
سے زیادہ مطالبہ کرنا یقینا سود ہی ہے۔

دونوں صورتوں میں عملی فرق ہے ہے کہ پہلی صورت اس لئے جائز ہے کہ اس میں فریقین کے درمیان جن مختلف قیمتوں پر بھاؤ تاؤ ہور ہا تھا، ان میں سے ایک قیمت یقین طور پر فریقین کے اتفاق سے طے ہوجاتی ہے۔ اور بج مممل ہونے کے بعد اس قیمت میں اضافہ یا کی کا کوئی راستہیں ہوتا، اور مشتری کی طرف سے قیمت کی ادائیگی میں نقذیم و تا خیر سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، مثلاً اگر مشتری نے وہ چیز دس رو پے میں اس شرط پر خریدی کہ ایک ماہ اس قیمت اداکرے گا، لیکن کی وجہ سے وہ ایک ماہ کے بجائے دو ماہ میں قیمت اداکرے گا، الب مرت کی زیادتی کی بنیاد پر قیمت میں زیادتی خیس ہوگی۔ اور دوسری صورت اس لئے ناجائز ہے کہ اس میں قیمت تو کی بنیاد پر قیمت میں زیادتی میں تاخیر کی بنیاد پر اس میں نفع کا اضافہ کیا گیا، اور اس کے بعد کی بنیاد پر اور اس کے ناجائز ہے کہ اس میں قیمت تو کی ہوا دائیگی میں تاخیر کی بنیاد پر اس میں نفع کا اضافہ کیا گیا، اور اس کے بعد کی ہرادائیگی میں جائے گی، نفع میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا، مثلاً اس چیز کی اصل قیمت آٹھر رو پے متعین ہوگی، اور پھر ادائیگی میں ایک ماہ کی تا خیر کی بنیاد پر دورو پے نفع کا اضافہ ہوجائے گا، دوراگر مشتری نے دو ماہ بعد قیمت اداکی تو اب چاررو ہے کا اضافہ ہوجائے گا، وہ بھا جائے گا۔ البندائیج کی پہلی اور اگر مشتری نے دو ماہ بعد قیمت اداکی تو اب چاررو ہے کا اضافہ ہوجائے گا۔ البندائیج کی پہلی صورت شرعاً جائز اور حلال ہے، اور دوسری صورت رہا میں داخل ہے اور شرعاً ناجائز ہے۔

دین کی توثیق اوراس کی قشمیں

چونکہ بچے موجل میں بچے کے مکمل ہوتے ہی ثمن مشتری کے ذمہ دین ہوجاتا ہے،اس لئے بائع کومشتری سے اس دین پرکسی توثیق کا مطالبہ کرنا ، یا مقررہ وقت پر دین ادا کرنے پرکسی گارٹی کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔

#### رہن کا مطالبہ کرنا

دین کی ادائیگی پرگارٹی کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں۔ ایک رئین رکھنا، دوسرے بید کہ تیسرے خص
کا ضانت دینا۔ پہلی صورت میں مشتری اپنی کوئی مملوکہ چیز بائع کے پاس بطور رئین رکھوائے، اور بائع
گارٹی کے طور پر اس چیز کو اپنے پاس رکھ لے، لیکن اس شی مربون سے منتفع ہونا اس کے لئے کسی
صورت میں جائز نہیں، اس لئے کہ اس شی مربون سے منتفع ہونا بھی ر با کی ایک صورت ہے، البتہ وہ
چیز بائع کے پاس اس لئے رکھی رہے گی تا کہ مشتری اس رئین کے دباؤ کی وجہ سے وقت مقررہ پر دین ادا کرنے کا اجتمام کرے، ہاں اگر مشتری وقت مقررہ پر دین ادا کرنے سے قاصر ہوجائے تو پھر بائع

اس چیز کونچ کراپنادین وصول کر لے۔لیکن عقد کے وقت جو قیمت مقرر ہوئی تھی ،اس سے زیادہ وصول کرنا اس کے لئے جائز نہیں۔لہذا اگر اس شی مرہون کے بیچے سے اتنی رقم وصول ہوئی ہو کہ بائع اپنا دین وصول کرنے گئے جائز نہیں۔لہذا اگر اس شی مرہون کے بیچے سے اتنی رقم وصول ہوئی ہوئی ہوئی وقع مشتری کو واپس لوٹانا ضروری ہے۔اور دین وصول کرنے کے بعد بھی پچھر قم نی جائے تو وہ بچی ہوئی رقم مشتری کو واپس لوٹانا ضروری ہے۔اور جس طرح مشتری کے لئے اپنی مملوکہ اشیاء کو رہن رکھوانا جائز ہے، اس طرح ان اشیاء کی صرف دستاویزات اور کاغذات کو رہن رکھوانا بھی جائز ہے۔

## ادائيگي کي گارنٹي کے حصول کے لئے بائع کامبیع کومحبوس کرلینا

آج کل لوگوں کے درمیان معاملات کی جوصور تیں اور طریقے رائج ہیں ، ان میں سے ایک بیے ہے کہ بچے موجل (ادھار بچے ) میں بائع مبیع کواپنے پاس اس وقت تک محبوس رکھتا ہے جب تک مشتری اس چیز کی قیمت ادانہ کر دے۔ اس چیز کی قیمت ادانہ کر دے۔

بج موجل میں بائع کے لئے مبیع کومحبوس کرنے کی مذکورہ بالاصورت دوطریقوں سے ممکن ہے: ایک بید کہ ٹمن کی وصولیا بی کے لئے مبیع کوروک لیا جائے۔

دوسرے میر کہ بطور رہن کے مبیع کوروک لیا جائے۔

دونوں صورتوں میں فرق بیہ ہے کہ پہلی صورت میں جب ثمن کی وصولی کے لئے مبیع کومجوں کیا جائے گا، اس وفت مبیع مضمون بالثمن ہوگی،مضمون بالقیمیة نہیں ہوگی،لہذا اگر حالت جبس میں وہ مبیع ہلاک ہوگئی تو اس صورت میں بیچ فنخ ہو جائے گی اور بازاری قیمت کا ضال اس پرنہیں آئے گا۔

دوسری لیعنی رہن کی صورت میں اگر وہ مبیع بائع کے پاس تعدی کے بغیر ہلاک ہو جائے تو بیع فضح نہیں ہوگا ، اور فضح نہیں ہوگا ، اور فضح نہیں ہوگا ، اور مشتری کے ذمہ سے ثمن ساقط نہیں ہوگا ، اور اگر بائع کی تعدی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہوتو مرتہن (بائع) اس چیز کی بازاری قیمت کا ضامن ہوگا ، ثمن کا ضامن نہ ہوگا۔

جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے، یعنی شمن کی وصولیا بی کے لئے مبیع کورو کنا، ہیج بالتقسیط میں میصورت جائز نہیں ہے، اس لئے کہ ہیج بالتقسیط ہیج موجل ہے، اور بائع کوشن کے استیفاء کے لئے جبسِ مبیع کا حق صرف نقد ہیج میں حاصل ہوتا ہے، ادھار ہیج میں بیدی بائع کونہیں ملتا، چنا نچید قناوی ہندید میں ہے کہ:

"قال اصحابنا رحمهم الله تعالى للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن اذا كان حالا، كذا في المحيط، وان كان موجلًا، فليس للبائع ان يحبس المبيع قبل حلول الاجل ولا بعده، كذا في المبسوط."(1)
"المبيع قبل حلول الاجل ولا بعده، كذا في المبسوط."(2)
"المار السحاب رحمهم الله تعالى فرمات بين كه نقذ بيع مين ثمن كي وصوليا بي كے لئے بائع كومس مبيع كاحق حاصل بائع كومس مبيع كاحق حاصل بينكو كومس مبيع كاحق حاصل نهيس، ندادائيگي كے وقت سے بہلے اور ندادائيگي كے وقت كے بعد جيسا كه مبسوط للسر حسى ميں ہے۔

جہاں تک دوسری صورت کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ مشتری کے ذمہ اس مبیعے کا جوثمن واجب ہو چکا ہے اس کے عوض میں بائع وہی مبیعے بطور رہن کے اپنے قبضے میں رکھے۔ یہ صورت دوطریقوں سے ممکن ہے:

اوّل بیر کہ مشتری اس مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی بائع کے پاس بطور رہن چھوڑ دے۔ بیہ صورت تو جائز نہیں۔ اس لئے کہ بیروہی صورت بن جاتی ہے کہ بائع حصول ثمن کے لئے مبیع کواپنے پاس روک لے ،اور حصول ثمن کے لئے جس مبیع ہے موجل میں جائز نہیں۔ جیسا کہ او پر ذکر کیا گیا۔
دوسرا طریقہ بیہ ہے کہ مشتری اس مبیع کو پہلے اپنے قبضے میں لے، اور پھر بطور رہن کے وہی مبیع بائع کے پاس واپس رکھ دے، بیصورت اکثر فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔ چنانچہ امام محد الجامع الصغیر میں فرماتے ہیں کہ:

"ومن اشترى ثوبا بدراهم، فقال البائع: امسك هذا الثوب، حتى اعطيك الثمن، فالثوب رهن."

"اگر کی شخص نے چند درہم کا کوئی کپڑاخریدا، اور پھرمشتری نے بائع سے کہا کہ اس کپڑے کو اپنے پاس ہی رکھو، جب تک میں تہہیں اس کی قیمت ادا نہ کروں۔اس صورت میں یہ کپڑا بائع کے پاس رہن سمجھا جائے گا۔"

ای عبارت کوصاحب مداید نے بھی نقل کیا ہے، اور پھر صاحب کفایداس کی شرح میں فرماتے

بي كه:

"لان الثوب لما اشتراه وقبضه كان هو وسائر الاعيان المملوكة سواء في صحة الرهن."

''اس لئے کہ جب مشتری نے کپڑا خرید کراس پر قبضہ بھی کرلیا تو پھراس کپڑے کو بطور رہن رکھوانا جائز ہے، جیسے دوسری مملوک اشیاء کاربن جائز ہوتا ہے۔''(۲)

<sup>(</sup>١) فأوى منديه ١٥:٣، بابنمس كتاب البوع (٢) الكفاية شرح الهدايه برحاشيه فتح القدير ، ج٩ ، ص٩٩ \_

اور پھرعلامہ حسکفیؓ درمختار میں اور وضاحت کے ساتھ اس مسئلہ کو بیان فر ماتے ہیں۔ چنانچہوہ لکھتے ہیں کہ:

"ولو كان ذلك الشيئ الذي قال له المشترى: امسكه هو المبيع الذي اشتراه بعينه، لو بعد قبضه، لانه حينئذ يصلح ان يكون رهنا بثمنه، ولو قبله لا يكون رهنا، لانه محبوس بالثمن.

''وہ چیز جس کے بارے میں مشتری نے بائع سے بیہ کہا کہ: تم اس کوا ہے پاس روک لو، اگر وہ چیز مبیع ہی تھی جس کواس نے بائع سے خریدا تھا، اس صورت بید یکھا جائے گا کہ اگر مشتری نے اس چیز پر قبضہ کرلیا تھا تب تو وہ چیز شمن کے مقابلے میں رئمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اگر مشتری نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا بلکہ قبضہ کرنے سے پہلے ہی مشتری نے بائع کے پاس مبیع بطور رئمن کے رکھوا دی تو اس صورت میں بیم بھی رئین نہیں ہے گی۔ اس لئے کہ اب وہ مبیع حصول شمن کے لئے محبوس ہے۔''

اس عبارت كے تحت علامدابن عابدين فرماتے ہيں كه:

"قوله: "لانه حينئذ يصلح الخ" اى لتعين ملكه فيه، حتى لو هلك يهلك على المشترى ولا ينفسخ العقد، قوله: "لأنه محبوس بالثمن" اى وضمانه يخالف ضمان الرهن، فلا يكون مضمونًا بضمانين مختلفين، لاستحالة اجتماعهما، حتى لو قال: امسك المبيع حتى اعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع. زيلعى. "(۱)

"قولہ: "لانه حینئذ یصلح النے" اس لئے کہاس میں مشتری کی ملکیت متعین ہو چکی تھی، یہی وجہ ہے کہ اگر اس کے بعد وہ چیز ہلاک بھی ہو جائے تو مشتری کی طرف سے ہلاک ہوگی،اور ہلاکت کی بنیاد پر بیج فنخ نہیں ہوگی۔

قولہ: "لانه محبوس بالشمن" اس کئے کہ محبوس بالثمن کا صان رہن کے صان سے مختلف ہوئی، سے مختلف ہوئی، چیز دومختلف صانوں کی طرف سے مضمون نہیں ہوئی، اس کئے کہ دومختلف صانوں کا ایک چیز میں جمع ہونا محال ہے ۔ حتی کہ اگر مشتری مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی بائع سے بیہ کہددے کہ: جب تک میں تم کوشن ادانہ کروں

<sup>(</sup>۱) روالمحتارمع الدرالحتار، كتاب الربن، ج۲ بص ۲۹۷\_

اس وفت تک مبیع اپنے پاس رکھنا، اس صورت میں اگر مبیع بائع کے پاس ہلاک ہو جائے تو بیج فنخ ہوجائے گی۔''

بہر حال مندرجہ بالاعبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قتم کے رہن کے جواز میں بعد کے فقہاء کرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے بشر طیکہ صلب عقد میں بیر ہن مشروط نہ ہو لیکن اگر صلب عقد ہی میں بیر ہن مشروط ہوتو پھر اس صورت کے جواز میں علامہ ابن قدامہ نے اختلاف نقل کیا ہے لیکن ان کے بزد یک صحیح اور قابلِ اعتماد مسلک جواز ہی کا ہے۔ چنانچے المغنی میں فرماتے ہیں کہ:

"واذا تبایعا بشرط ان یکون المبیع رهنا علی ثمنه لم یصح، قاله ابن حامد رحمه الله وهو قول الشافعی لان المبیع حین شرط رهنه لم یکن ملکا له وسواء شرط انه یقبضه ثم یرهنه او شرط رهنه قبل قبضه ..... وظاهر الروایة صحة رهنه ..... فاما ان لم یشترط ذلك فی البیع لکن رهنه عنده بعل البیع فان كان بعد لزوم البیع فالاولی صحته، لانه یصح رهنه عند غیره، فصح عنده كغیره، ولانه یصح رهنه علی غیر ثمنه فصح رهنه علی ثمنه، وان كان قبل لزوم البیع انبنی علی جواز التصرف فی المبیع، ففی كل موضع جاز التصرف فی جاز رهنه، وما لا فلا، لانه نوع تصرف، فاشبه بیعه. "(۱)

<sup>(</sup>۱) المغنی لابن قدامه، جه، ص ۴۲۷، کتاب الر بن \_

پاس رکھوانا بھی جائز ہے۔ اور جب غیر ٹمن کے بدلہ میں اس مبعے کور ہن رکھواسکتا ہے تو شمن کے بدلہ میں بھی رہن رکھوانا سیجے ہے۔ اور اگر لزوم بیج سے پہلے مشتری نے وہ مبعے رہن رکھوائی ہے تو اس صورت میں یہ مسئلہ اس امر پر متفرع ہوگا کہ مشتری کے لئے مبیع میں تصرف جائز ہوگیا تھایا نہیں؟ لہذا بیج کی جس صورت میں مشتری کو مبیع کے اندر تصرف کرنا جائز ہوگا، اس صورت میں اس مبیع کور ہن رکھوانا بھی جائز ہوگا، اس صورت میں اس مبیع کور ہن رکھوانا بھی جائز ہوگا ور جہاں مبیع میں تصرف جائز نہیں ، وہاں رہن رکھوانا بھی جائز نہیں ، کونکہ رہن رکھوانا در حقیقت ایک تم کا تصرف ہے ، تو بیر ہن تھم میں بیج کے مشابہ ہوگا۔''

#### الرہن السائل (Floating Mortgage)

اسلامی مما لک کے بہت سے قوانین میں رہن کی ایک اورصورت بھی ملتی ہے جس میں مرتبن کشی مربون پر قبضہ نہیں کرتا، بلکہ وہ چیز را بن کے پاس بی رہتی ہے۔ لیکن را بن مدیون جب ادائے دین سے قاصر رہے تو پھر مربون دائن را بن سے مطالبہ کرسکتا ہے کہ وہ شی مربون کو بچ کر دین ادا کر سے۔ اس قتم کے رہن کو بھی ''الربن الباؤی '' (Floating Charge) سادہ ربن کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مدیون اپنی ہے اور بھی ''الذمة السائلہ' (Floating Charge) کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مدیون اپنی گاڑی دائن کے پاس بطور ربن رکھوائے ،لیکن گاڑی بدستور مدیون را بن کے قبضے میں رہے، اور وہ گاڑی دائن کے پاس بطور ربن رکھوائے ،لیکن گاڑی بدستور مدیون را بن مرتبن دائن کا دین ادا اس کواپئی ضرور بیات میں استعال بھی کرتا رہے۔ لیکن جب تک وہ را بمن مرتبن کا دین ادا کر کے گااس وقت تک وہ اس گاڑی کو آ گے فروخت نہیں کر سکتا ، اور اگر وہ را بمن مرتبن کا دین ادا کر نے سے قاصر ہو جائے تو پھر مرتبن کو اس چیز کے بیچنے کا حق بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور اس بیچنے کرنے کو 'الذمة السائلہ' (Floating Charge) کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دین پر کے تیجنے کا حق بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور اس بیچنے کھی لئے اس قتم کاربن رکھنا جائز ہے پانہیں ؟

فقہی اعتبار ہے اس کے جواز میں میاشکال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر فقہاء نے رہن کے سیح اور پورا ہونے کے لئے میشرط لگائی ہے کہ مرتبن اس شی مرہون پر قبضہ کرے اور اس شرط کی بنیا دقر آن کریم کی بیآیت ہے:

"فَرِهِنَّ مَقَّبُوضَةٌ" (1) جبكدر بن كى مذكوره صورت ميں مرتبن شى مربون ير قبضه بيں كرتا۔ اس لئے بير بن درست نه

<sup>(</sup>١) مورة البقرة: ٢٨٣\_

ہونا جا ہے۔

کے ساتھ اس کی بھی اجازت دی ہے کہ فقہاء نے اگر چھی مرہون پر مرتبن کے قبضہ کی شرط لگائی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی بھی اجازت دی ہے کہ رائبن اس چیز کو بطور عاریت کے اس سے واپس لے سکتا ہے، اور اس سے منتفع ہو سکتا ہے، اور اس عاریت کی وجہ سے بیر بہن فاسد نہ ہوگا، بلکہ مرتبن کو بھی بیر حق حاصل رہے گا کہ جب چاہے تی مرہون واپس رائبن سے طلب کر لے، اور اگر وہ چیز رائبن کے قبضہ میں ہلاک ہوگئی تو اس کی چیز ہلاک ہو جائے گی، اور مرتبن کو بیر تق بھی عاصل ہے کہ وہ دین کی ادائیگی کی مدت گزرنے کے بعد اس چیز کو بچ کر اپنا دین وصول کر لے۔ اور اگر رائبن مفلس ہو جائے بیاس کا مدت گزرنے کے بعد اس چیز کو جس کی عدت مرتبن کا حق ہوگا، دوسرے مدیون اس چیز میں انتقال ہو جائے تو بھی شی مرہون میں دین کی عدتک مرتبن کا حق ہوگا، دوسرے مدیون اس چیز میں شریک نہیں ہوں گے۔ چنا نچہ صاحب ہدائے جین کہ:

"واذا اعار السرتهن الرهن الراهن ليخدمه او ليعمل له عملا، فقبضه، خرج من ضمان المرتهن، لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن، فان هلك في يد الراهن، هلك بغير شيء لفوات القبض المضمون، وللمرتهن ان يسترجعه الى يده، لان عقد الرهن باق، لا في حكم الضمان في الحال، الا ترى انه لو هلك الراهن قبل ان يرده على المرتهن، كان المرتهن احق به من سائر الغرماء، وهذا لان يد العارية ليسلت بلازمة، والضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال."

''اگر مرتبن وہ چیز خدمت اور استعال کے لئے واپس رائبن کو عاریت پر دے دے، اور رائبن اس پر قبضہ بھی کر لے تو وہ چیز مرتبن کے ضان سے نکل جائے گی، اس لئے کہ پیر بمن اور پیر عاریۃ ، ان دونوں میں منافات ہے۔ اب اگر رائبن کے پاس وہ چیز ہلاک ہوگی تو بغیر کسی ضان کے ہلاک ہوگی ، اس لئے کہ اس چیز پر رائبن کا قبضہ مضمون قبضہ بیس ہے۔ اور مرتبن کے لئے اس چیز کو دوبارہ اپنے قبضے میں لینا بھی جائز ہے، اس لئے کہ معاملہ رئبن ابھی باقی ہے۔ البتہ فی الحال وہ رئبن مضمون تبیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوبارہ اس چیز کے مرتبن کے قبضہ میں آنے سے مضمون تبیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوبارہ اس چیز کے مرتبن کے قبضہ میں آنے سے کہا گر رائبن کا انتقال ہو جائے تو مرتبن دوسر نے مرائبن کے قبضہ میں آنے سے نیادہ حقدار ہوگا۔ اور ضان ہر حال میں رئبن کے لوازم میں سے نہیں ہے۔ '(۱)

<sup>(</sup>۱) براييم فتح القدير، ١٦:٩ وروالحتار، ٢:٠١٥\_

لیکن مندرجہ بالاصورت اس وقت ہے جب عقد رئین ایک مرتبہ مرتبین کے قبضہ کے بعد کمل ہو چکا ہو، اور پھر مرتبین نے اس چیز پرسرے ہو چکا ہو، اور پھر مرتبین نے اس چیز پرسرے سے قبضہ بی نہیں کیا تھا، کیا اس صورت پر عاریت کا تھم درست ہوگایا نہیں؟ فقہاء کی عبارات سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ اس پر عاریت کا تھم لگانا درست نہیں ، اس لئے کہ رئین کی صحت کے لئے قبضہ شرط ہوتا ہے کہ اس پر عاریت کا تھم لگانا درست نہیں ، اس لئے کہ رئین کی صحت کے لئے قبضہ شرط ہوتا ہوں قبضہ نہیں بایا گیا۔لیکن میں موجودہ دور کے فقہاء کی خدمت میں غور و تامل کے لئے چند قابل غور امور پیش کرتا ہوں:

- (۱) ''رہن سائل''میں اگر چہ مرتہن شی مرہون پر قبضہ تو نہیں کرتا، کیکن عام حالات میں وہ اس چیز کی ملکیت ی دستاویزات پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس لئے اس بات کا احتمال ہے کہ صرف ان دستاویزات پر قبضہ کرنے سے رہن تام ہو جائے گا۔ اور پھروہ چیز بطور عاریت کے راہن کے قبضہ میں رہے گی۔
- (۲) جیسا کہ فقہاء نے ذکر فر مایا ہے کہ رہن پر مرتبن کے قبضہ کوشر طقر اردینے کی علت یہ ہے کہ مرتبن ضرورت کے وقت اس چیز کو بچ کر اپنا دین وصول کر لے، اور مذکورہ'' رہن سائل'' میں قانو نا ایگر بمنٹ میں مذکور شرائط کی بنیاد پر مرتبن کو یہ ہولت حاصل ہے کہ وہ ضرورت کے وقت اس کو بچ کر اپنا دین وصول کر لے داہذا یہ بات محتمل ہے کہ رہن کی مذکورہ صورت میں محتی قبضہ شرط قر ارنہ دیا جائے، اس لئے کہ ان شرائط کی بنیا د پر قبضہ کا جومقصود ہے، وہ حاصل ہے۔
- (۳) رئین کا مقصد دین کی توثیق ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لئے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ دائن مدیون کی ملک کواپنے قبضہ میں لے لے، اور اس کواس کے اندر تصرف کرنے سے روک دے، جب تک کہ دین وصول نہ جائے۔لیکن اگر دائن خود اپنے مقصد کے حصول کے لئے اس سے کم پر راضی ہو جائے ،اس طرح کے میں مرہون رائین کے قضہ میں رہنے دے اور مرتبن کو صرف اس شی مرہون کے ذریعہ اپنا دین وصول کرنے کا حق باقی رہ جائے تو بظاہر شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔
- (۳) ''رہن سائل''میں فریقین (راہن اور مرتہن) کومصلحت اور فائدہ حاصل ہے۔ راہن کو جو مصلحت اور فائدہ حاصل ہے۔ راہن کو جو مصلحت اور فائدہ حاصل ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کواپنی چیز کے انتفاع سے محروم نہیں ہونا پڑے گا۔ اور مرتہن کو بیمصلحت اور فائدہ ہے کہ کسی صان کے لزوم کے بغیر اس کے پاس اپنا دیں وصول کرنے کاحق محفوظ ہے۔ زیادہ سے زیادہ بیکہا جاسکتا ہے کہ رہن کی فدکورہ صورت

میں اگر رائین مفلس ہو جائے تو دوسرے غرباء کو ضرر اور نقصان پنچے گا۔ اس لئے کہ مرتبن دوسرے غرباء کے مقابلے میں اس چیز کا زیادہ حقدار ہوگا۔لیکن دوسرے غرباء کو چینچنے والا یہ ضرر نہ تو اس وقت شرعاً معتبر ہے جب رئین پر مرتبن کا قبضہ ہو، اور نہ اس وقت معتبر ہے جب مرتبن نے رئین پر قبضہ کرنے کے بعد رائین کو بطور عاریت دے دیا ہو۔ جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا۔اس سے ظاہر ہوا کہ مجرداس ضرر سے رئین فاسد نہیں ہوتا۔

(۵) موجودہ دور کی عالمی تجارات میں جبکہ بائع ایک شہر میں مقیم ہو، اور مشتری دوسرے شہر میں ،
اس وقت شی مرہون پر قبضہ کرنامتعذر ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ شی مرہون کو ایک جگہ سے
دوسری جگہ نتقل کرنے میں بڑے اخراجات ہوتے ہیں، ایسی صورت میں دین کی توثیق کی
''رہین سائل'' کے علاوہ کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی۔

بہرحال! مندرجہ بالا پانچ ملاحظات کی بنیاد پرمیر کی رائے کار بھان'' رہن سائل'' کے جواز کی طرف ہوتا ہے، لیکن قطعی فیصلہ کے لئے علماء حضرات ان پرغور فر مالیں۔واللہ سبحانہ اعلم۔

### تیسر ہے شخص کی طرف ہے جہانت اور گارنٹی

حصول قرض پر ضانت کا ایک طریقہ ہے ہے کہ کوئی تیسر المحف ادائے دین کی صانت لے لے،
اور بید ذمہ داری قبول کرے کہ دیون اصل اگر دین ادا کرئے سے قاصر رہا تو ہیں دین ادا کروں گا۔
اس ضم کی صانت کو'' کفالہ'' کہا جاتا ہے۔ کتب فقہاء ہیں اس کے مفصل احکام فہ کور ہیں۔ جنہیں
یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ۔ لیکن کفالت کا ایک مسئلہ ہم یہاں بیان کریں گے۔ وہ یہ کہ آیا
صانت اور گارٹی پر کسی اجرت اور حقِ محنت کا مطالبہ کرنا خبار نہیں ؟ اس لئے کہ موجودہ دور
میں بینک اس وقت تک دین کی ادائیگی کی گارٹی نہیں دیتا، جب تک (مکفول لمہ) وہ شخص جس کی
طرف سے بینک گارٹی دے رہا ہے، بینک کو متعین اجرت ادانہ کرے، اور بیاجرت بھی دین کی مقدار
کے لئاظ سے متعین کی جاتی ہے۔ مثلاً تین فیصد یا چار فیصد اور بھی کسی اور طرح سے متعین کی چاتی ہے۔
اسلامی فقہ میں یہ بات معروف ہے کہ قرض کی طرح گارٹی بھی ایک عقد تبرع ہے، اور اس پر
کی طرح کی اجرت کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ۔ لیکن دور حاضر کے بعض حضرات نے اجرت لینے کے
جواز پر اس سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ گارٹی موجودہ دور کی تجارت کا ایک لازمی جزبیں گیا ہے، یہی
وجہ ہے کہ اس کام کے لئے مستقل ادارے قائم ہو چکے ہیں، اور ان خدمات کی فراجمی کے لئے وہ
ادارے بردی بردی بردی بردی بردی درب کی بیں، اس لئے اب یہ عض عقد تبرع خبیں رہا، بلکہ بیا یک تجارتی

معاملہ بن چکا ہے، جس کی تا جروں کو ضرورت رہتی ہے۔خاص کر بین الاقوا می تجارت میں اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔اوراجرت کے بغیر گارنٹی دینے والا کوئی میسرنہیں آتا۔اس لئے گارنٹی پراجرت دینا حائزے۔

جائز ہے۔

کا مطالبہ جائز ہونا چاہئے ،اس لئے کہ یہ دلیل قرض پر بھی پوری طرح صادق آتی ہے کیونکہ قرض بھی منافع کا مطالبہ جائز ہونا چاہئے ،اس لئے کہ یہ دلیل قرض پر بھی پوری طرح صادق آتی ہے کیونکہ قرض بھی اصلاً محض ایک عقد تبرع ہے۔لین موجودہ دور کی تجارت کی ایک ضرورت بن چکا ہے،اور قرض فراہم کرنے کے لئے مستقل ادار ہے اور بینک قائم ہیں،اور مطلو بہ مقدار میں تبرعاً قرض دینے والا کوئی شخص نہیں ملے گا۔ان تمام چیزوں کے باوجود کوئی بھی شخص نہیں کہ سکتا کے قرض پر منافع لینا جائز ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عقد تبرع ہونے کے اعتبار سے گارٹی اور قرض میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس الرح قرض پر نفع لینا جائز نہیں ہے، اس طرح گارٹی پر اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ گارٹی پر اجرت کا مطالبہ کرنا قرض پر منافع کے مقابلے میں بطریق اولی جائز نہیں۔ اس لئے کہ کفالت (گارٹی) میں مکفول لہ کی طرف سے دین کی اوائیگی کامحض التزام ہوتا ہے۔ اور جب وہ فیل اس کی طرف سے دین اواکر دیتا ہے اس وقت اصل کے ذمہ فیل کا قرض ہوجاتا ہے، گویا کہ فیل صرف قرض دینے کا این اوپر التزام کررہا ہے۔ اور جب قرض دینے پر کسی منافع کا مطالبہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ گرم رہا ہے۔ اور جب قرض دینے کے التزام پر منافع یا اجرت کا مطالبہ بطریق اولی جائز نہیں ہونا چاہے۔

اس کی مثال یوں سمجھیں کہ زید نے عمرہ سے سوڈ الرقرض طلب کیے۔اب عمرہ نے زید سے صانت کا مطالبہ کیا کہ کوئی ضامن لاؤ۔اب خالد زید سے کہتا ہے کہ میں تمہارا قرض ابھی ادا کر دیتا ہوں، بشرطیکہ بعد میں تم مجھے ایک سودس ڈ الرادا کرد گے۔اور بیدس ڈ الرزائداس خدمت کے عوض میں ہیں جو میں نے تمہاری طرف سے دین ادا کرکے کی ہے۔

پھر بکر زید کے پاس آتا ہے کہ میں عمرو کے لئے تمہاری طرف سے دین کا ضامن بنما ہوں، بشرطیکہ تم مجھے دس ڈالراس صانت کی اجرت کے طور پرادا کرو،اور جب تم دین ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤگے تو میں تمہاری طرف سے دین ادا کروں گا۔اور تمہارے ذمے بیسوڈ الرقرض ہو جائے گا۔

اب جولوگ کفالت پراجرت لینے کے جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک بکرنے جس اجرت کا مطالبہ کیا ہے، وہ جائز ہے، اور خالد نے جس اجرت کا مطالبہ کیا ہے وہ نا جائز ہے، جبکہ خالد بالفعل اپنا مال بھی لگا رہا ہے۔ دوسری طرف بکرنے اپنا کوئی مال نہیں لگایا۔ وہ تو صرف وقت مقررہ پرادائیگی کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ لہذا جو محض اپنا مال لگا رہا ہے، اس کے لئے اجرت کا مطالبہ کرنا حرام ہے، تو

وہ مخص جوادائیگی کی صرف ذمہ داری لے رہا ہے، اس کے لئے اجرت کا مطالبہ بطریق اولی حرام ہے۔

دوسر مے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کفیل اصیل کی طرف سے ادائے دین پر مجبور ہو جائے تو اس صورت میں وہ اصیل سے صرف اتنی رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے جتنی رقم اس نے اداکی ہے۔ اس سے زیادہ رقم کا مطالبہ شرعاً سود ہونے کی بنا پر حرام ہے، تو پھر اس کفیل کے لئے کسی مال کا مطالبہ کرنا کیسے جائز ہوسکتا ہے جس نے کوئی ادائیگی نہیں کی ، بلکہ اس نے صرف ادائیگی کی ذمہ داری لی ہے۔ کرنا کیسے جائز ہوسکتا ہے جس نے کوئی ادائیگی نہیں کی ، بلکہ اس نے صرف ادائیگی کی ذمہ داری لی ہے۔ مہر حال! اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ضانت پر اجرت لینا کسی حال میں جائز نہیں ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلامی ہینکوں کو بین الاقوامی تجارات اور لین دین میں اور کریڈٹ لیشر Letter of میں اس کی ضرورت رہتی ہے، تو پھر اس کی متبادل صورت کیا ہوسکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ بینک کے لئے اسے عمیل سے دو چیز وں کا مطالبہ کرنا جائز ہے: جواب یہ ہے کہ بینک کے لئے اسے عمیل سے دو چیز وں کا مطالبہ کرنا جائز ہے:

(۱) کیٹر آف کریڈٹ (Letter of Credit) جاری کرنے کے عمل میں بینک کے جو واقعی اخراجات اور مصارف ہوتے ہیں ،ان کا مطالبہ کرناعمیل سے جائز ہے۔

(۲) امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان معاملہ کی پھیل کے سلسلہ میں بینک جوخد مات بجالاتا ہے اس پر بحثیت وکیل، یا بحثیت دلال، یا درمیانی واسطہ ہونے کی حثیت سے اپنی خد مات پر اجرت کا مطالبہ کرنا بینک کے لئے جائز ہے، لیکن صرف کفالت اور گارنٹی پر کسی اجرت کا مطالبہ کرنا بینک کے لئے جائز ہیں۔

# ''بل آف ایجینج'' کے ذریعہ دین کی توثیق

بعض اوقات دین کی توثی اس طرح کی جاتی ہے کہ ایک دستاویز بھی جاتی ہے جس پریت تحریر ہوتا ہے کہ وہ (مشتری) بائع کی اتنی رقم کا اتنی مدت کے لئے مدیون ہے۔ اور وہ یہ رقم فلاں تاریخ پر بائع کو ادا کر دے گا۔ اور پھر اس پر مشتری اپنے دستخط کر دیتا ہے۔ آج کل اس دستاویز کو'' بل آف ایک کو ادا کر دے گا۔ اور پھر اس پر مشتری اپنے دستخط کر دیتا ہے۔ آج کل اس دستاویز کو '' بل آف ایک بھی بھی کی اور جس تاریخ پر مشتری دین ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کو MATURITY DATE کہا جاتا ہے۔ اور شرعا کسی دستاویز کے ذریعہ دین کی توثیق جائز، بلکہ مندوب ہے۔ اس لئے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

"يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمُ بِدَيْنِ إِلَى اَجَلْ مُّسَمّى فَاكُتُبُوهُ"(١)

<sup>(</sup>١) القرة:٢٨٢\_

''اے ایمان والو! جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا ایک میعاد متعین تک تو اس کولکھ لیا کرو۔''

لین مشکل یہ ہے کہ آج کل کے لین دین میں بید ستاویز قابلِ انقال آلہ Instrument بین مشکل یہ ہے۔ اور بائع جواصل دائن اور حاملِ دستاویز ہے، وہ بعض اوقات بید ستاویز تیسر سے محض کو اس پرتج ریشدہ دین کی مقدار سے کم پر بچ دیتا ہے، تا کہ معین تاریخ سے پہلے اس کور قم وصول ہوجائے۔ اس بچ کوبل کی گوتی (Discounting of the Bill) کہا جاتا ہے، لہذا حامل دستاویز جب رقم وصول کرنا چاہتا ہے تو وہ تیسر شخص کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور وہ تیسر اضخص اکثر حالات میں بینک ہوتا ہے، اور وہ ان جا کہ وہ دستاویز اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور بینک اس کے انٹر ورس مینٹ (Endorsment) کے بعدوہ دستاویز قبول کر لیتا ہے۔ اور بینک دستاویز پرتج ریشدہ انٹر ورس مینٹ (Endorsment) کے بعدوہ دستاویز قبول کر لیتا ہے۔ اور بینک دستاویز پرتج ریشدہ کا طریقہ بیہے کہ حامل دستاویز اس دستاویز کی پشت پر دستخط کر دیتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی کا طریقہ بیہے کہ حامل دستاویز اس دستاویز کی پشت پر دستخط کر دیتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دستاویز کا حامل بینگ سے تی میں اس رقم سے دستبر دار ہور ہا ہے)

اوربل آف المجینج کی کوئی مندرجہ بالاطریقہ پر کرنا شرعاً ناجائز ہے،اس لئے کہ یا تو بیدین کی بچے اس شخص کے ساتھ کی جارہی ہے جس پر دین ہیں جس کوفقہاء کی اصطلاح میں ''بیج الدین من غیر من علیہ الدین'' کہا جاتا ہے، یا بیر کرنی کی بیج کرنی ہے ہور ہی ہے، جس میں کمی زیادتی اور ادھار دونوں ممنوعات یائی جارہی ہیں۔اور احادیث ربامیں اس قسم کی بیج کانا جا کڑ ہونا منصوص ہے۔

لیکن مندرجہ بالا معاطے کوتھوڑی ہی تبدیلی کے ذریعہ درست کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اولاً حاملِ د تاویز بینک کومشتری (دستاویز جاری کرنے والا) سے دین وصول کرنے کا وکیل بنا دے، اور اس وکالت پر بیخض بینک کو پچھا جرت بھی دیدے، اس کے بعد نئے معاملہ کے ذریعہ بیخض اور اس وکالت پر بیخوش بینک کو پچھا جرت بھی دیدے، اس کے بعد نئے معاملہ کو اس کا اختیار (حاملِ دستاویز) دستاویز پرتح بیشدہ رقم کے بقدر بینک سے قرض لے لے اور بینک کواس کا اختیار دیدے کہ جب مشتری سے اس دستاویز کے عوض رقم وصول ہوجائے تو وہ اس رقم سے اپنا قرض وصول کر لے، اس طرح بیدو معاملات علیحہ و علیحہ و ہوجائیں گے۔ پہلا معاملہ بید کہ بیشخص بینک کوقرض وصول کرنے کے لئے کسی معین اجرت پر اپناوکیل بنا دے، اور دوسرا معاملہ بید ہے کہ وہ خود بینک سے قرض کے لئے کسی معین اجرت پر اپناوکیل بنا دے، اور دوسرا معاملہ بید ہے کہ وہ خود بینک سے قرض دیدے۔ لہذا شرعی کھا ظ سے بیدونوں معاملات درست ہوجائیں گے۔ پہلا معاملہ تو اس لئے درست دیدے۔ لہذا شرعی کھا ظ سے بیدونوں معاملات درست ہوجائیں گے۔ پہلا معاملہ تو اس لئے درست ہوجائیں گے۔ پہلا معاملہ تو اس طرح بی دونوں معاملہ سے اور شرعاً اجرت پر وکیل بنانا جائز ہے اور دوسرا معاملہ اس لئے

درست ہے کہاس میں کسی زیادتی کی شرط کے بغیر قرض کا مطالبہ کیا جار ہا ہے اور شرعاً یہ بھی جائز ہے۔

تعجیل کے مقابلے میں دین کا کچھ حصہ چھوڑ دینا

آج کل بعض تجار'' دیون موجلهٔ' (وہ دین جس کی ادائیگی کی تاریخ ابھی نہیں آئی ) میں پیہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ این دین کے پچھ حصے کواس شرط پر چھوڑ دیتے ہیں کہ مدیون باقی دین فی الحال ادا کردے۔مثلاً عمرو برزید کا ایک ہزار روپید دین تھا۔اب زید عمرو سے کہتا ہے کہ میں سورو بے دین کے چھوڑ دیتا ہوں ، بشرطیکہ تم نوسورو بے فی الحال ادا کر دو۔ فقہ کی اصطلاح میں اس معالمے کو "ضع و تعجل" ( کچھساقط کرواور جلدی حاصل کرلو) کانام دیا جاتا ہے۔

اس کے حکم میں فقہاء کا اختلاف ہے۔صحابہ رٹٹائٹٹر میں سے حضرت عبداللہ بن عیاس بٹاٹٹٹا ، تابعین میں سے حضرت ابراہیم تخفی ،احناف میں سے امام زفر بن بذیل اور شوافع میں سے شیخ ابوثور اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اور صحابہ رہ اُٹھ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر اور زید بن ثابت رہ اُٹھ اُٹھ اور تابعین میں سے امام محمر بن سیرین، حضرت حسن بھری، حضرت سعید بن میں بن حتیبہ اوراما مصعبی رحمہم اللہ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں ، اورائمہ اربعہ کا بھی یہی مسلک ہے۔(۱)

اس سلسلے میں دومرفوع حدیثیں آپس میں متعارض ہیں، اور سند کے اعتبار سے دونوں ضعیف

پہلی حدیث وہ ہے جوامام بیہقی نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ بن عباس بنافیا سے روایت کی ہے کہ:

"لما امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم، فقالوا: يا رسول الله! انك امرت باخراجهم، ولهم على الناس ديون لم تحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا و

"جب حضور اقدس مَلْ الأوام ن بن نضير كومد ينه طيبه عنكل جانے كا حكم فر مايا تو كھے لوگ حضور مَلْ اللهُ إلى خدمت ميس آئے اور عرض كيا كه يا رسول الله! آب ني نضير كومديندے نكلنے كا حكم فرمايا ہے، حالانكه لوگوں يران كے ديون باقى بيں ،جن كى

<sup>(</sup>۱) دیکھئے:موطاامام مالک،۱:۲۰۱\_مصنفعبدالرزاق،۸:۱۷۲۸\_

اسنن الكبري للبيه غي ١٠: ٢٨، كتاب البيوع، بإب من عجل له اد في من حقه ـ

ادا سیکی کاونت ابھی نہیں آیا ہے۔حضور مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى کہ: کچھسا قط کر دواورجلدی ادا کر دو۔''

اس صدیث سے اس معاملہ کا جواز ثابت ہوتا ہے۔اور ایک دوسری حدیث جوامام بیہجی ؓ نے اس سے اگلے باب میں حضرت مقداد بن اسود بڑی ﷺ سے روایت کرتے ہوئے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

"اسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمى فى بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: عجل لى تسعين دينارًا، واحط عشرة دنانير، فقال: نعم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكلت ربًا يا مقداد واطعمته."

''میں نے ایک شخص کو ایک سودینار بطور قرض دیئے۔ اس کے بعد حضور مَالْ اللهِ اُم جو وفد بھے رہے تھے اس میں میرانام بھی آگیا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ اگرتم مجھے نوے دینار فوراً دے دو، میں تمہیں دی دینار چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے منظور کر لیا (اور میں نے اس سے نوے دینار کے لیے ) پھر بعد میں کسی وقت حضور مَالِّاللهُ اُم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو حضور مَالِیْ اُم نے فرمایا: اے مقداد! تم نے خود بھی سود کھایا ور دوسروں کو بھی کھلایا۔''(۱)

امام بیمی آنے اس کی تصریح کردی ہے کہ سند کے اعتبار سے دونوں حدیثیں ضعیف ہیں،اس
لئے دونوں میں سے کسی ایک کو ججت اور دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا،البتہ فقہاء نے جانب
حرمت کور جیج دی ہے۔اس لئے کہ جب دین کی تاخیر کی صورت میں دین میں زیادتی کرنا سود میں
داخل ہے،اسی طرح دین کی تعجیل اور جلدی کی صورت میں دین کے اندر کی بھی اس میں داخل ہے۔
داخل ہے،اسی طرح دین کی تعجیل اور جلدی کی صورت میں دین کے اندر کی بھی اس میں داخل ہے۔
جہاں تک بی نضیر کے واقعے کا تعلق ہے، تو وہ جست نہیں بن سکتا۔ اولاً تو اس لئے کہاس کی
سند ضعیف ہے، ٹانیا اس لئے کہا گرسندا اس واقعہ کو درست بھی تسلیم کرلیا جائے تو یہ کہنا ممکن ہے کہ بنی
سند ضعیف ہے، ٹانیا اس لئے کہا گرسندا اس واقعہ کو درست بھی تسلیم کرلیا جائے تو یہ کہنا ممکن ہے کہ بنی
طیر کی جلاوطنی کا بیوا قعہ س بیش آیا ہو، اس طرح بیوا قعہ سود کی حرمت کا تھم آنے سے پہلے کا ہو
جائے گا۔

علامہ شمس الائمہ سرھی ؒنے بیدواقعہ ذکر کر کے اس سے بیداستدلال کیا ہے کہ مسلمان اور حربی کے درمیان سوز نہیں ہے، چنانجے فرماتے ہیں کہ:

<sup>(</sup>١) حواله بالا-

"ولما اجلى بنى النضير قالوا: ان لنا ديونًا على الناس، فقال: ضعوا وتعجلوا، ومعلوم ان مثل هذه المعاملة لا يجوز بين المسلمين، فان من كان له على غيره دين الى اجل، فوضع عنه بعضه بشرط ان يعجل بعضه، لم يجز. كره ذلك عمر وزيد بن ثابت و ابن عمر رضى الله عنهم."(۱)

"جب حضور مَا الله على المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع الماقع الماقع الماقع الماقع الماقع الماقع المواقع الموا

اس جواب کا حاصل ہیہ ہے کہ چونکہ اس وقت مسلمان بنی نضیر کے ساتھ حالتِ جنگ میں تھے اوراس وقت ان کے لئے بنی نضیر کے پورے مال پر قبضہ کر لینا بھی جائز تھا،لہٰذاا گرمسلمانوں نے ان کے دین کا بعض حصہ کم کر دیا تو یہ بطریق اولی جائز ہوگا۔

بی نفیر کے قصہ سے استدلال درست نہ ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہود دوسرے لوگوں سے سود پرلین دین کا معاملہ کرتے بھے اور حضور نگاٹر کا نے دین کے جس جھے کوسا قط کرنے کا حکم فہر مایا ہے، اس سے مرادوہ سود ہے جوراس المال سے زائد ہو، راس المال میں کمی کرنے کا حکم نہیں دیا، اس بات کی تائید واقد می کی عبارت سے ہوتی ہے جوانہوں نے اس واقعہ کے بیان میں کھی ہے، وہ کھتے ہیں:

"فاجلاهم (اى بنى النضير) رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وولى اخراجهم محمد بن مسلمة، فقالوا: ان لنا ديونًا على الناس الى آجال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلو او ضعوا. فكان لابى رافع سلام بن ابى الحقيق على اسيد بن حضير عشرون ومائة دينار

<sup>(</sup>۱) شرح السير الكبيرللسزهسي ،۱۳۱۲ فقره نمبر ۱۷۳۸ پھر دوباره يہي مسئله صلاح الدين المنجد کی تحقیق کے ساتھ ج۳ ،۱۹۳ فقره نمبر ۲۹۲۱ پر ذکر کیا گیا ہے۔

الى سنة فصالحه على اخذ رأس ماله ثمانين دينارًا وابطل ما فضل!"

"خضور ظاهرًا نے قبيله بنوضير كو مدينه سے جلاوطن كر ديا، اور حضرت محمر بن مسلمه كو اس كا تكران مقرر فر مايا، اس وقت وہ لوگ حضور ظاهرًا كى خدمت ميں آئے، اور آكر كہا كہ لوگوں پر ہمارے دين واجب جيں، جن كى ادائيگى مختلف مدتوں پر ہونى ہے، تو حضور ظاهرًا نے فر مايا كہ جلدى لے لواور سماقط كر دو۔ اور الى رافع سلام بن الى الحقيق كے حضرت اسيد بن حفير كے ذمه ايك سو بيں دينار دين تھے، جن كى واپسى سال گزرنے پر ہونى تھى۔ چنانچہ حضرت اسيد بن حفير يؤائيُّ نے اصل راس المال جو اسى دينار تھان كراس سے سلح كرلى اور جو زائد (سودك) كے جاكيس دينار تھان كوچوڑ ديا۔ "(۱)

بیروایت اس بارے میں بالکل صریح ہے کہ دین کا جو حصہ ساقط کیا گیا تھا، وہ سود ہی تھا، اصل راس المال کا حصہ نہیں تھاہے

اس لئے جمہورعلاء کے نزد کیک "ضع و تعجل" ( کچھ سماقط کرواور فوراً دے دو) کا معاملہ حرام ہے، چنانچ امام مالک مطرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عمر بنافتا کے آثار ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:

"قال مالك: والامر المكروه الذى لا اختلاف فيه علدنا ان يكون للرجل على الرجل الدين الى اجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب ..... قال مالك: وذلك عندنا بمنزلة الذى يوخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيد الغريم في حقه قال: فهذا الربا بعينه لا شك فيه."

''امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ امر مکروہ جس میں ہمارے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بیہ ہے کہ اگر ایک شخص کا دوسر سے شخص کے ذمہ کی مدت پر دین واجب ہو، اور وہ دائن (طالب) دین کا بچھ حصہ ساقط کر کے بقیہ دین کا فوری مطالبہ کر ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ بیصورت ہمارے نزدیک اس صورت ہی کی طرح ہے کہ کوئی شخص مدیون کو ادائے دین کی تاریخ کے بعد اور مہلت دیدے اور وہ مدیون اس مہلت کے بدلے دین میں بچھا ضافہ کر دے۔ فرماتے ہیں کہ بیصر تکے رہا ہے،

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی، ج ا،ص ۲۳ سامه واقدی لکھتے ہیں کہ قبیلہ بنی قبیقاع کی جلاوطنی کے وقت بھی بعینہ یہی قصہ پیش آیا تھا۔ دیکھئے ج ا،ص ۲۹ سا

#### جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔''(۱)

امام محر موطاامام محم میں حضرت زیر بن ثابت بن گر کا اثر ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ: "قال محمد: وبھذا ناخذ، من وجب له دین علی انسان الی اجل، فسال ان یضع عنه ویعجل له ما بقی، لم ینبغ ذلك، لانه یعجل قلیلا بكثیر دینا، فكانه یبیع قلیلا نقدًا بكثیر دینا. وهو قول عمر بن الخطاب وزید بن ثابت وعبدالله بن عمر، وهو قول ابی حنیفة."

"امام محر فرماتے ہیں کہ ہم اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کا دوسر مے خص کے ذمہ کی مدت پر دین واجب ہو، اور وہ اس سے کہے کہ وہ اس کا کچھ دین ساقط کر دے گا، بشر طیکہ وہ بقیہ دین فوراً ادا کر دے تو بیصورت درست نہیں، اس لئے کہ اس صورت میں وہ دین کثیر کے بدلے میں دین قلیل کوجلد طلب کررہا ہے، گویا کہ وہ قلیل نقد کو کثیر دین کے عوض فروخت کر رہا ہے، یہی قول حضرت عمر بن خطاب، حضرت زید بن خابت اور عبداللہ بن عمر بن خطاب، حضرت زید بن خابت اور عبداللہ بن عمر بن خطاب، حضرت کی مسلک ہے۔ اور

اورعلامهابن قدامة " (المغنى "ميں فرماتے ہيں:

"اذا كان عليه دين موجل، فقال لغريمه: ضع عنى بعضه واعجل لك بقيته، لم يجز، كرهه زيد بن ثابت وابن عمر، والمقداد وسعيد بن المسيب، وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والثورى وهشيم وابن علية واسخق وابوحنيفه. وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلا كم قد آذن بحرب من الله ورسوله. وروى عن ابن عباس انه لم يربه باسًا. وروى ذلك عن النخعي وابي ثور، لانه آخذ بعض حقه، تارك لبعضه، فجاز. كما لو كان الدين حالا، وقال الخرفي: لا باس ان يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض كتابته، ولنا انه بيع الحلول فلم يجز، كما لو زاده الذي له ألدين فقال: اعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك، فاما المكاتب فان معاملته مع سيده، وهو يبيع بعض

<sup>(</sup>۱) مؤطاامام محمر، كتاب البيوع، باب ماجاء في الربا في الدين، ج ابص ٢٠٦\_

<sup>(</sup>٢) مؤطاامام محم، جا، ص٣٣٣، باب الرجل يبيع المتاع او غيره نسيئة ثم يقول: انقدني واضع عنك-

ماله ببعض، فدخلت المسامحة فيه، ولانه سبب العتق، فسومح فيه، بخلاف غيره."

''اگرایک شخص کا دوسرے پر دین موجل ہو،اب و شخص اینے غریم (قرض خواہ) ہے کے کہ مجھ سے دین کا پچھ حصہ ساقط کر دو، بقیہ دین میں فوراً ادا کر دوں گا، بیہ صورت چائز نہیں ،حضرت زید بن ثابت ،حضرت ابن عمر ،حضرت مقداد ،حضرت سعيد بن المسبب ، اور حضرت سالم ، حضرت حسن ، حضرت حماد ، حضرت تعكم ، امام شافعی ،امام ما لک ،امام ثوری اور حضرت بهشیم ،حضرت ابن علیه ،امام اسحاق اورامام ابوحنیفہ رحمہم اللہ تعالی نے اس صورت کو ناپند قرار دیا ہے، اور حضرت مقداد بناتیج نے ایسے دو شخصوں کوجنہوں نے ایسا معاملہ کیا تھا، خطاب کرتے ہوئے فرمایا: تم دونوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اور حضرت ابن عباس بناتها ہے وی ہے کہ اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور امام تخفی ، امام ابوثور " ہے بھی بیمنقول ہے، اس لئے کہ اس صورت میں قرض خواہ اپنے حق کا کچھ حصہ وصول کر رہا ہے، اور پچھ حصہ معاف کر رہا ہے، لہذ بیصورت جائز ہے، جبیا کہ دین حال (نفتہ) میں بیصورت جائز ہوتی ہے۔اورامام خرقی ٌ فرماتے ہیں کہ اگرمکاتب غلام این آقاکوبدل کتابت جلداداکردے، اوراس کے بدلے میں آقا کچھ بدل کتابت معاف کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہارے نز دیک چونکہ مذكوره صورت ميں مدت كى بيج مورى ہے،اس لئے جائز نہيں ہے، جيسے كما كر قرض خواہ دین میں اضافہ کرتے ہوئے مقروض سے کہے کہتم میراسو درہم کا قرض فور أا دا کر دو، میں تنہیں دس درہم دوں گا ( ظاہر ہے کہ بیصورت جائز نہیں ) جہاں تک مكاتب غلام كاتعلق ہے، چونكهاس كا معامله اسے مولى كے ساتھ مور ہاہے، اور كويا كەمولى اينے ايك مال كودوسرے مال كے عوض فروخت كرر ہاہے، اس لئے اس کے جواز میں مسامحت سے کام لیا گیا ہے، دوسرے اس لئے کہ بیصورت اس غلام کی فوری آزادی کا سبب بھی بن رہی ہے،اس لئے بھی اس میں تسامح سے کام لیا گیا ہے، بخلاف مذکور ہصورت کے (اس میں بیہ بات نہیں یائی جارہی ہے)''(<sup>()</sup> چنانچەمندرجە بالانصوص فقہیہ کی بنیادیر مدت کے مقابلے میں دین کے پچھ جھے کے سقوط کی

<sup>(</sup>۱) مغنی لابن قدامه مع الشرح الکبیر،۳:۲۸ که ۱۵۰۱ م

حرمت كوراج قرار ديا گيا ہے۔

## فورى ادائيكى واليديون مين "ضع و تعجل" كااصول نافذكرنا

111

مندرجہ بالاتفصیل سے ظاہر ہور ہا ہے کہ "ضع و تعجل" کی ممانعت صرف دیون موجلہ میں ہے، جہاں تک دیون حالہ کاتعلق ہے، جن کی ادائیگی کے بارے میں عقد کے اندر کسی مت کوشر طقر ار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ مدیون ان کی ادائیگی میں کسی بھی وجہ سے تا خیر کر رہا ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ ایسے دیون میں دین کے کچھ جھے کوچھوڑ نے پرصلح کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشر طیکہ مدیون باتی دین فوراادا کردے، علماء مالکیہ نے اس کے جواز کی تصریح کی ہے، چنانچہ المدونة الکبری میں ہے کہ:

"قلت: ارايت لو ان لى على رجل الف درهم قد حلت، فقلت: اشهدوا ان اعطاني مائة درهم عند رأس الشهر فالتسع مائة درهم له، وان لم يعطني فالالف كلها عليه، قال مالك: لا باس بهذا، وان اعطاه راس الهلال فهو كما قال، وتوضع عنه التسع مائة، فان لم يعطه راس الهلال فالمال كله عليه ."(1)

''میں نے ان سے کہا: اس مسئلے میں آپ کی کیا دائے ہے کہ اگر ایک شخص کے ذمہ میرے ایک ہزاررہ پے دین ہوں، اور اس کی ادائیگی کا وقت آپیکا ہو، اور میں اس سے کہوں کہ اگرتم نے مہینہ شروع ہونے پرسودرہم اداکردیئے تو نوسودرہم تہارے ہیں، اور اگرتم نے ادائہیں کے تو پھر پورے ایک ہزار درہم اداکر نے پڑیں گے۔ اس کے جواب میں امام مالک نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اگر وہ مہینے کے شروع میں سودرہم اداکر دے تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے تم نے کہا، اور نوسو درہم اس سے ساقط ہو جا کیں گے، اور اگر مہینے کے شروع میں اس نے سودرہم ادائیں کے تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے تم نے کہا، اور نوسو درہم اس بھر پورادین اس کے ذمہ رہے گا۔''

پھراس کے بعدای قتم کا ایک اور مسئلہ ذکر فر مایا کہ:

"قلت: ارایت لو ان لی علی رجل مائة دینار ومائة درهم حاله، فصالحته من ذلك علی مائة دینار و درهم نقدًا، قال: لا باس بذلك. "(٢) "میں نے ان سے کہا كماس مسلم میں آپ كی كیا رائے ہے كما گركى كے ذمہ

<sup>(</sup>۱) المدونة الكبرى، ج ١١،٩ ٢٠ آخركتاب الصلح - (٢) حواله بالا -

میرے ایک سو دینار اور ایک سو درہم فی الحال واجب ہوں ، اور میں اس سے سو دینار اور ایک درہم نقذ پر صلح کر لوں تو کیا بیہ جائز ہے؟ امام مالک ؒنے فر مایا: اس میں کوئی حرج نہیں۔'' اور علامہ حطابؒ فر ماتے ہیں:

"وما ذكره عن عيسى هو في نوازله من كتاب المديان والتفليس ونصه: وسئل عن الرجل يقول لغريمه وقد حل حقه: ان عجلت لى كذا وكذا من حقى فبقيته عنك موضوع، ان عجلته لى نقدًا الساعة، او الى اجل يسميه، فعجل له نقدًا، او الى الاجل، الا الدرهم او النصف او اكثر من ذلك: هل تكون الوضيعة لازمة؟ فقال: ما ارى الوضيعه تلزمه، اذا لم يعجل له جميع ذلك. وارى الذى له الحق على شرطه، قال محمد بن رشد: هذه مسالة يتحصل فيها اربعة اقوال: احدهما قوله في هذه الرواية، وهو قول اصبغ في الواضحة ومثله في آخر كتاب الصلح من المدونة ان الوضيعة لا تلزمه، اللا ان يعجل له جميع ما شرط الى الاجل

الذي سمى، وهو اصح الاقوال."

''نوازل کی کتاب المدیان و الفلیس میں عیسیٰ سے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ ان سے یہ مسئلہ یو چھا گیا کہ اگر ایک شخص اپنے ایسے غریم (مدیون) سے کہے جس کے دین کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہو: اگرتم نے میرا اتنا حق ادا کر دیا تو بقیہ دین معاف ہے، یا تو تم ابھی نقد ادا کروہ یا فلاں وقت تک ادا کر دو، لہذا اگر مدیون فورا ادا کردے، یااس کی مقرر کردہ مدت پرادا کردے مگر صرف ایک درہم یا نصف درہم یا پھوڑیا دہ باقی رہ جائے تو کیا اس صورت میں بھی دائن کے لئے اسقاط دین لازم ہوگا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا یا نہیں؟ جواب میں فرمایا کہ میری رائے میں اگر مدیون نے پوری رقم ادا نہیں کی تو اس صورت میں اسقاط دین دائن پر لازم نہیں مدیون نے پوری رقم ادا نہیں کی تو اس صورت میں اسقاط دین دائن پر لازم نہیں ہوگا، اور میری رائے میں اسقاط دین شرط ادا پر موقوف تھا۔ محمد بن رشد فرماتے ہیں کہ اس میں چارا قوال ہیں، اور ایک قول وہی ہے جواس روایت میں ہے اور یہی اصفی اور ایک قول ہے اور مدونة الکبری کی کتاب اصلح کے آخر میں بھی بھی قول میں خدور ہے، دہ یہ کہ دائن پر دین میں کی کرنا اس وقت تک لازم نہیں ہوگا جب تک نہوں جو ہو ہیں ہوگا جب تک

مدیون مقررہ مدت پر پورا دین ادا نہ کر دے، اور یہی سب سے زیادہ صحیح قول ہے۔''(۱)

سیعبارات اس بارے میں بالکل صریح ہیں کہ علاء مالکیہ کے نزدیک دیون حالہ میں "ضع و
تعجل" کا اصول جاری کرنا جائز ہے، اور ظاہریہ ہے کہ فقہاء مالکیہ کے علاوہ دوسر نقہاء بھی اس
مسلہ میں ان کے ساتھ متفق ہیں، اس لئے کہ دوسر علاء نے جہاں کہیں "ضع و تعجل" کے حرام
ہونے کا ذکر کیا ہے، وہاں "دیون موجلہ" کی قید بھی لگائی ہے، جیسا کہ موطا میں امام محمد بن حسن کی
ذکر کر دہ عبارت اور اس پر قائم کیے گئے ترجمۃ الباب سے یہی ظاہر ہور ہا ہے، اسی طرح علامہ ابن
قدامہ نے بھی اس مسلہ کو"دین موجل" کے ساتھ مقید کیا ہے (دونوں کی عبارات پیچھے گزر چکی ہیں)
اور یہ بات بداہت کے ساتھ ثابت ہے کہ کتب فقہ میں مفہوم مخالف جمت ہوتا ہے، لہذا اس سے ظاہر
ہوا کہ دیون حالہ میں "ضع و تعجل" جائز ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نصف دین ساقط کرنے
ہوا کہ دیون حالہ میں "ضع و تعجل" جائز ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نصف دین ساقط کرنے

"فقال اهل العلم في التطبيق بينه وبين هذه الاثار، ان الاثار في الموجل، وهذا في الحال، وفي كتاب الرحمة؛ اتفقوا على ان من كان له دين على انسان الى اجل، فلا يحل له ان يضع عنه بعض الدين قبل الاجل، ليعجل له الباقي ..... على انه لا باس اذا حل الاجل ان ياخذ البعض ويسقط البعض."(٢)

''اہلِ علم اس واقعہ کے درمیان اوران آٹار کے درمیان جو ''ضع و تعجل'' کے ہارے میں مروی ہیں، اس طرح تطبق دیتے ہیں کہ ان آٹار اور روایات کا تعلق دین موجل سے ہے، اور کتاب الرحمۃ میں دین موجل سے ہے، اور کتاب الرحمۃ میں ہے کہ اگر ایک شخص کا دوسرے پر کسی مدت کے لئے دین واجب ہوتو دائن کو مدت کے آنے سے پہلے یہ کرنا جائز نہیں کہ دین کا پچھ حصہ معاف کردے، تا کہ بقیہ دین فوراً وصول کر لے سی ہاں! اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب دین کی ادائیگی کا وقت تو جائے اس وقت پچھ دین وصول کر لے، اور ہاتی معاف کردے۔'' آجائے اس وقت پچھ دین وصول کر لے، اور ہاتی معاف کردے۔''

<sup>(</sup>۱) تحريرالكلام في مسائل الالتزام للحلاب بص ٢٣١، د يكيية فتح العلى المالك، ج ابص ٢٨٩\_

<sup>(</sup>٢) المسوى على المصفى ٢٠٦٠٠ـ

شرطنہیں ہوتی ،اور'' تاخیر''مدیون کاحق نہیں ہوتا،للذا چونکہ اس میں''متنفی ہے،اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دین کا جو حصہ معاف کر دیا ہے، وہ''مدت'' کے عوض معاف کیا ہے،للذا اس میں رہا کے معنیٰ نہیں یائے جاتے۔

یہاں میہ بات قابلِ ذکر ہے کہ قرض حسن ، حنفیہ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک موجل کرنے سے موجل نہیں ہوتا (بعنی قرض میں مدت ذکر کرنے سے وہ مدت لازم نہیں ہوتی) مالکیہ کے نزدیک قرض موجل ہوجا تا ہے۔علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں:

"وان اجل القرض لم يتاجل، وكان حالا، وكل دين حل اجله، لم يصر موجلًا بتاجيله، وبهذا قال الحارث العكلى والاوزاعى وابن المنذر والشافعى، وقال مالك والليث: يتاجل الجميع بالتاجيل ..... وقال ابوحنيفة في القرض وبدل المتلف كقولنا."

''قرض مؤجل کرنے سے موجل نہیں ہوتا ، بلکہ ادائیگی فوری واجب رہے گی ، اور ہروہ دین جس کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہو، اب وہ دین موجل کرنے سے موجل نہیں ہوگا، امام حارث العکلی ، امام اوز آگی ، اہن منذر اور امام شافعی کا یہی قول ہے۔ اور امام مالک اور امام لیث فر ماتے ہیں کہ ہرقرض ہوجل کرنے سے موجل ہوجاتا ہے ، امام مالک اور امام لیث فر ماتے ہیں کہ ہرقرض ہوجل کرنے سے موجل ہوجاتا ہے ، سے جو ہمارا ہے۔''

#### علامه عینی فرماتے ہیں:

"اختلف العلماء في تاخير الدين الى اجل، فقال ابوحنيفة واصحابه: سواء كان القرض الى اجل او غير اجل، له ان ياخذه متى احب، وكذلك العارية وغيرها، لانه عندهم من باب العدة والهبة غير مقبوضة، وهو قول الحارث العكلى واصحابه وابراهيم النخعى. وقال ابن ابى شيبة: وبه ناخذ وقال مالك واصحابه: اذا اقرضه الى اجل ثم اراد ان ياخذ قبل الاجل لم يكن له ذلك."(۱)

<sup>(</sup>۱) عمدة القاری للعینی ، ۲: ۲۰ ، کتاب الاستقراض ، باب اذا اقر ضه الی اجل مسمی ، مزید دیکھئے: احکام القرآن للجساص ، ج ا،ص ۲۸۳ ، آیت مداینه کے تحت وقتح الباری ، ج۵،ص ۲۲ ، مسویٰ مع المصفیٰ ، ج۲،ص ۳۸۳ ، تنقیح الحامہ یہ ، ج ا،ص ۲۷۷ ، شرح المجله للا تا ی ، ج ا،ص ۴۳۹ ۔

''کسی مدت تک دین کوموخرکرنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ قرض چاہے موجل ہو یا غیر موجل، دونوں صورتوں میں دائن اپنا قرض جب چاہے وصول کرنے کا حق رکھتا ہے، اور عاریت وغیرہ کا بھی بہی تھم ہے، اس لئے کہ بیمدت ان کے نزدیک وعدہ اور ہبہ غیر مقبوض وغیرہ کا بھی بہی تھم ہے، اس لئے کہ بیمدت ان کے نزدیک وعدہ اور ہبہ غیر مقبوض کی طرح ہے۔ حارث عکلی اور ان کے اصحاب اور امام ابر اہیم نخفی کا بھی بہی تول ہے، اور ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ای کو اختیار کرتے ہیں۔ امام ما لک اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ جب کی مدت تک کے لئے قرض دے دیا تو پھر دائن اس مدت سے پہلے قرض واپس لینا چاہے تو واپس نہیں لے سکتا۔''

البذا جوفقهاء اورعلاء بيركت بين كه "قرض موجل كرنے سے موجل نهيں ہوتا" ان كنزديك "ضع و تعجل" كا اصول قرض ميں جائز ہے۔ اس لئے كدان كنزد يك قرض ديون حالہ ميں سے " اور " ديون حاله" ميں "ضع و تعجل" كا اصول جارى كرنا جائز ہے، اور اس كى اصل حضرت كعب بن مالك بن الله كا حضرت عبدالله بن كلاب بن مالك بن الله كا حضرت عبدالله بن الله على الله عن الله بن الله بن

## تعجیل کی صورت میں بلاشرط کے دین کا کچھ حصہ چھوڑ دینا

دین موجل اگر جلدادا کر دیا جائے تو اس صورت میں دین کا کچھ حصہ چھوڑ نا اس وقت جائز ہے جب یہ 'جھوڑ نا' نتجیل کے لئے شرط نہ ہو، بلکہ تبرعاً دائن کچھ دین ساقط کر دے، لیکن اگر بیسقوط نتجیل کے ساتھ مشروط ہو، تو اس صورت میں سقوط اور کمی جائز نہیں۔ چنا نچے علامہ جصاص ؓ نے "ضع و تعجل کے ساتھ مشروط ہو، تو اس صورت میں سقوط اور کمی جائز نہیں۔ چنا نچے علامہ جصاص ؓ نے "ضع و تعجل "کے جواز پر جتنے آثار اور روایات ملی ہیں ، ان کو اس پرمحمول کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) امام بخاری نے صبح بخاری میں اس کو کئی جگدروایت کیا ہے، اور بیالفاظ ' کتاب الخصومات، باب فی الملازمة، صدیث نبر ۲۳۲۳ میں ندکور ہیں۔

"ومن اجاز من السلف اذا قال: عجل لى اوضع عنك، فجائز ان يكون اجازوه اذا لم يجعله شرطا فيه، وذلك بان يضع عنه بغير شرط، ويعجل الاخر الباقي بغير شرط."(۱)

"جن اسلاف نے اس صورت کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مدیون سے کے کہ" تم میرا دین جلد ادا کر دو، میں تمہیں کچھ دین معاف کر دوں گا" بظاہر تو انہوں نے جواز کا بیقول اس صورت میں اختیار کیا ہے جبکہ دین میں بیکی تغیل کے ساتھ مشروط نہ ہو، دائن بغیر شرط کے دین کا کچھ حصہ ساقط کر دے، اور مدیون بغیر کسی شرط کے دین جلدی ادا کر دے۔"

#### مرابحهموجله مين "ضع و تعجل" كااصول

دین موجل میں تعجیل کی شرط کے ساتھ دین کا پھے حصہ ساقط کرنا ''بیج مساومہ' میں تو ناجائز ہے، بینی ان بیوع کے اندرتو ناجائز ہے، جس میں بالکع اپنا منافع بیان کے بغیرا پی چیز مشتری کے ہاتھ بھاؤ تاؤکے ذریعہ فروخت کرتا ہے، ہاں! اگر ''بیج مرابح'' ہو، جس میں بالکع مدت کے مقابلے میں خمن میں جو زیادتی کر رہا ہے، اس کو صراحة بیان کر دے، اس کے بارے میں متاخرین احناف کا فتوئی یہ کہ اس صورت میں اگر مدیون مدت مقررہ سے پہلے اپنا ڈین اداکر دے، یا مدت مقررہ آنے سے کہ اس کا انتقال ہو جائے، تو اس صورت میں بالکع صرف اتناخمن وصول کر ہے گا جتنا سابقہ ایا م کے مقابل کا انتقال ہو جائے، تو اس صورت میں بالکع صرف اتناخمن وصول کر ہے گا جتنا سابقہ ایا م کے مقابل کا خمن جھوڑ نا ہوگا، چنا نچے علامہ حصافی درمختار میں فر ماتے ہیں:

"قضى المديون الدين الموحل قبل الحلول اومات، فحل بموته، فاخذ من تركته لا ياخذ من المرابحة التي جرت بينهما الا بقدر ما مضى من الايام، وهو جواب المتاخرين، قنية، وبه افتى المرحوم ابوالسعود آفندى مفتى الروم، علله بالرفق للجانبين."

"اگر مدیون نے اپنا دین موجل وقت سے پہلے ادا کر دیا، یا ادائیگی کا وقت آنے سے پہلے اس کا انقال ہو جائے تو اس کی موت کی وجہ سے دین کی فوری ادائیگی ہونے لگے، اب دائن جب اپنا دین اس کے ترکہ سے وصول کرے گا تو اس

<sup>(</sup>۱) احكام القرآن للجصاص، جاءص ٢١٨، آيت ربار

صورت میں دائن مرائحة صرف اتنا دین وصول کرسکتا ہے جتنا گزشتہ ایام کے مقابل میں ہو، اور یہ متاخرین (حنفیہ) کا مسلک ہے۔ قدیہ مفتی روم علامہ ابوالسعو دآ فندیؒ نے بھی اس پرفتو کی دیا، اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس میں جانبین کی رعایت موجود ہے۔''

اس عبارت كے تحت علامه ابن عابدين فرماتے ہيں كه:

"قوله لا ياخذ من المرابحة" صورته: اشترى شيئًا بعشرة نقدًا، وباعه لآخر بعشرين الى اجل، هو عشرة اشهر، فاذا قضاه بعد تمام خمسة (اشهر) او مات بعدها، ياخذ خمسة، ويترك خمسة."

''علامه صلفی کا پی قول ''لا یا حذ من المرابحة '' اس کی صورت بیه ہوگی کہ ایک شخص نے ایک چیز دس درہم کی نفذ خریدی، اور پھر وہی چیز دوسرے کودس ماہ ادھار پر ہیں رو پے ہیں تیج دی، اب اگر مشتری ٹانی پانچ ماہ بعد اس کی قیمت ادا کرے، یا مشتری کا پانچ ماہ بعد انتقال ہوجائے تو بائع صرف پانچ رو پے منافع کے لےگا، اور یانچ رو یے چھوڑ دےگا۔'(۱)

بعينم يمي مسكلة وتنقيح الفتاوى الحامدية مي مي مدور بالبتداس مين مندرجه ولي اضافي مي به المسئلة والفتاوى الحامدية مين معلوم، فرابحه عليه الى سئل فيما اذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم، فرابحه عليه الى سنة، ثم بعد ذلك بعشرين يومًا مات عمرو المديون، فحل الدين، ودفعه الورثة لزيد، فهل يوخذ من المرابحة شئى او لا؟

الجواب: جواب المتاخرين انه لا يوخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما الا بقدر ما مضى من ايام، قيل للعلامة نجم الدين: اتفتى به؟ قال: نعم كذا في الانقروى والتنوير، وافتى به علامة الروم مولانا ابوالسعود."

"اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ زید کا عمرو کے ذمہ دین معلوم تھا، اب

<sup>(</sup>۱) ردالمختار، لا بن عابدین، ۲: ۷۵۷، آخر النظر والا باحة ، قبیل کتاب الفرائض، بهی مسئله کتاب البیوع مین 'فصل فی القرض'' سے پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ علا مہ حانوتی ، علا مہ جم الدین اور علا مہ ابوالسعو و نے بھی اسی پرفتویٰ دیا ہے، دیکھئے: شامی ۵: ۱۹۰۱، اور یہی مسئلہ حاشیة الطحطا وی علی الدر میں بھی مذکور ہے، دیکھئے: ۳: ۱۰ ۲۳ و ۳: ۳۲۳

زید نے عمرہ کے ساتھ ایک سال کے لئے مرابحہ کرلیا ،اور پھر بیس روز کے بعد عمرہ مدیون کا انقال ہو گیا (اور انقال کی وجہ ہے) دین کی فوری ادائیگی کی گئی ، اور عمرہ کے ورثاء نے زید کا دین ادا کر دیا ، اب سوال میہ ہے کہ کیا زید کے لئے مرابحۃ نفع وصول کرنا جائز ہے؟

متاخرین علاء کا جواب ہے ہے کہ زیداور عمرہ کے درمیان ایک سال کے لئے جو مرابحہ کا معاملہ ہوا تھا، اس میں سے صرف بیں روز کے بقدر نفع لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ علامہ نجم الدینؓ سے کی نے اس مسئلہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں کذا فی الانقروی والتنویر اور روم کے علامہ ابوالسعو دؓ نے بھی اس کے مطابق فتوی دیا ہے۔ '(۱)

متاخرین حفیہ کے اس فتو کی نے ''بیج مسادمہ' اوراس'' بیج مرابحہ'' کے درمیان فرق کر دیا ہے جس میں بائع مدت کے سبب سے زیادتی خمن کی صراحت کردے، البذا "صعو و تعجل" کا قانون بھوع مساومہ میں بو جا مساومہ میں بو جاری کرنا جار نہیں ، البنہ ہوع مرابحہ میں جار نہے۔ شاید متاخرین حفیہ کے اس فتوے کی بنیاداس بات پر ہے کہ اگر چہ مدت مستقل طور پر قابل عوض ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لیکن ضمنا اور تبعا اس کے مقابلے میں کچھٹن مقرر کرنا جائز ہے، جیسے گائے کے حمل کی بیج مستقلاً تو جائز نہیں ، لیکن اس حمل کی وجہ سے اس گائے کی قیت میں اضافہ کرنا جائز ہے، چنا نچک کی چیزوں کی بیج جائز نہیں ہوتی ، لیکن بعض اوقات تبعا ان کاعوض لینا جائز ہوتا ہے۔ لہذا جب' مرابحہ'' کی مقابلے میں نفع بنیاداس بات پر ہے کہ اس میں نفع کی مقدار بیان کر دی جائے ، تو پھراس میں مدت کے مقابلے میں نفع کی زیادتی کرنا بھی جائز ہے۔ اور اس صورت میں ''مرت' بمنز لہ'' وصف مبع '' کے ہو جائے گی ، لہذا اگرادائے دین کا وقت آئے ہے پہلے دین ادا کر دیا جائے ، یا مدیون کی موت واقع ہونے کی وجہ سے اگرادائے دین کا وقت آئے ہے پہلے دین ادا کر دیا جائے ، یا مدیون کی موت واقع ہونے کی وجہ سے ادا گیگی فوری ہو جائے تو ان دونوں صورتوں میں چونکہ وہ وصف ناقص ہو جائے گا ، اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے ماش میں بھی کی ہو جائے گی ۔ علامہ ابن عابد بن نے اس مسئلہ کی علت بیان کرتے ہوئے اس کے اس کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔ چنا نجے وہ فر ماتے ہیں کہ:

"ووجه ان الربح في مقابلة الاجل، لأن الاجل وان لم يكن مالًا، ولا يقابله شئي من الثمن، لكن اعتبروه مالًا في المرابحة، اذا ذكر الاجل

<sup>(</sup>۱) شنقیح الفتاوی الحامه بیره:۲۹۳،شرح المجله للا تا ۲۵۰:۲۵۰

بمقابلة زيادة الثمن، فلو اخذ كل الثمن قبل الحلول كان اخذه بلا عوض."

"اوراس کی توجیہ یہ بیان کی گئی کہ نفع" متن کے مقابلے میں ہے، اس لئے کہ "کمت" اگر چہ مال نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں شمن نہیں ہوتا ہے، لیکن بچے مرابحہ میں جب زیادتی شمن کے مقابلے میں "مدت" ذکر کی جائے تو اس صورت میں اس" مدت" کو مال کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ لہذا وقت ادائیگی سے پہلے اگر کسی نے ساراشن لے لیا تو یہ منافع بلاموض ہوگا۔"(۱)

اگر چەمندرجه بالاتوجیهداورعلت کچھوزن رکھتی ہے، کین "ضع و تعجل" کے قانون کے عدم جواز پر جو دلائل ہم نے پیچھے ذکر کیے ہیں، وہ ہر دین موجل پر ثابت ہوتے ہیں، ان میں "بیچ مساومہ" اور "بیچ مرابح" کا کوئی فرق نہیں، اور اگر مندرجه بالافتو ہے پڑمل کیا گیا تو اس صورت میں "بیچ مرابح" اور "فسطول پر بیچ" کی ان سودی معاملات سے زیادہ مشابہت ہو جائے گی جن میں مختلف مدتوں کے ساتھ ارتباط کی جہ سے اصل واجب ہونے والی رقم میں شک رہتا ہے کہ وہ کم ہوگی یا زیادہ ۔ لہذا میری رائے میں "بیچ بالقسیط" اور "بیچ مرابح" کے وہ معاملات جو اسلامی بیکوں میں رائے ہیں، ان میں مندرجہ بالافتو ہے پڑمل کرنا مناسب نہیں ہے۔

کسی قسط کی ادائیگی میں کوتا ہی کرنے سے مہلت ختم کردینا

"فقطوں پر بیج" کے بعض ایگر بہنٹ میں اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ اگر مشتری مقررہ وقت پر کوئی قسط ادانہ کر سکا تو اس صورت میں آئندہ کی باقی اقساط بھی فور آادا کرنا ضروری ہوگا، اور بائع کے لئے فی الحال تمام اقساط کا مطالبہ کرنا جائز ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ "بیج بالتقسیط" میں ایسی شرط لگانا جائز ہے؟

بیمسکل بعض کتب حنفیہ میں فدکورہ، چنانچہ خلاصة الفتاوی میں ہے کہ:
"ولو قال: کلما دخل نجم ولم تود، فالمال حال صح و یصیر المال حالا،"
"اوراگر (بائع نے) کہا کہ اگر قسط اداکر نے کا وقت آیا، اور تم نے قسط ادانہیں کی تو
اس صورت میں وہ مال فوراً واجب الا داء ہوگا، یہ شرط صحیح ہے۔ اور وہ مال فی الفور واجب الا داء ہوگا، یہ شرط صحیح ہے۔ اور وہ مال فی الفور واجب الا داء ہوگا۔"(۲)

<sup>(</sup>١) روالمحتار،٢: ٢٥٤، قبيل كتاب الفرائض - (٢) خلاصة الفتاوى، ٣،٣،٥، كتاب البيوع -

یہ مسئلہ فتاوی بزازیہ میں بھی غلط تعبیر کے ساتھ مذکور ہے، جس کامفہوم درست نہیں ،اسی لئے علامہ رمان نے جامع الفصولین کے حاشیے میں اس پر تنبیہہ فر مائی ہے، چنانچہوہ فر ماتے ہیں:

"في البزازية: وابطال الاجل يبطل بالشرط الفاسد، بان قال: كلما حل نجم ولم ود، فالمال حال، صح، وصار حالا وعبارة الخلاصة: وابطال الاجل يبطل بالشرط الفاسد، ولو قال: كلما دخل نجم ولم تود فالمال حال، صح، والمال يصير حالًا فجعلها مسئلتين، وهو الصواب والله اعلم. ذكره الغذى."

"برازیه میں ہے کہ مدت کا ابطال شرطِ فاسد سے باطل ہوجاتا ہے، "ثلاً بائع یہ کے کہ: اگر قبط اداکر نے کا وقت آیا، اور تم نے اس وقت قبط ادائیں کی، تو اس صورت میں تمام دین فی الفور واجب الا دا ہوگا، تو یہ معاملہ درست ہے، اور دین فی الفور واجب الا دا ہوگا، تو یہ معاملہ درست ہے، اور دین فی الفور واجب الا دا ہوگا۔ اور خلاصة الفتاوی کی عبارت یہ ہے کہ "مدت کا ابطال شرطِ فاسد سے باطل ہوجاتا ہے، اور بائع یہ کے کہا گر قسط کی ادائیگی کے وقت تم نے قسط ادانہ کی تو اس صورت میں تمام دین فی الفور واجب الا داء ہوگا، تو یہ شرط درست ہے، الہذا وقت پر قسط ادانہ کرنے کی صورت میں دین فی الفور واجب الا داء ہوگا، تو یہ شرط درست ہے، الہذا وقت پر قسط ادانہ کرنے کی صورت میں دین فی الفور واجب الا داء ہوگا، اپس انہوں نے بید و مسئلے الگ الگ کرد ہے، اور یہی تم جے دواللہ اعلم ۔ "(۱)

مندرجہ بالافقہی نصوص اس شرط کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، لہذا اس صورت میں اگر مشتری نے ادائے قسط کے مقررہ وقت پر قسط ادا نہ کی تو بائع کے لئے یہ جائز ہوگا کہ وہ بقیہ اقساط کافی الفور مطالبہ کرے، لیکن جیسا کہ ہم بعض متاخرین حنفیہ کا مسلک مرابحہ کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں اس کا نقاضہ یہ ہے کہ اگر ہے مرابحہ میں یہ صورت پیش آئے تو بائع صرف مامضی کے بقدر نفع کا مطالبہ کرسکتا ہذا جو محض اس فتوے پڑمل کرے، اس کو چا ہے کہ اس سے باس سے زیادہ فقع کا مطالبہ ہیں کرسکتا۔ لہذا جو محض اس فتوے پڑمل کرے، اس کو چا ہے کہ اس سے بالتھ ہے کہ اس نورے پڑمل کرے، اس کو چا ہے کہ اس سے بالتھ ہے کہ اس کے اللہ کورے تمن کی فی الفور ادائیگی ہی کا فتوی دیا جائے گا۔

#### ادائے دین میں ٹال مٹول کے نقصان کاعوض مقرر کرنا

''بیج موجل'' ہے متعلق ایک مسلہ اور بھی ہے ، وہ بیہ ہے کہ بعض اوقات مدیون مشتری وقت

<sup>(</sup>۱) الفوائد الخيربي على جامع الفصولين ، جلد ٢ صفحة ٢ مطبع معر\_

مقررہ پردین کی ادائیگی میں کوتا ہی کرتا ہے، یا دین کی کسی قسط کی ادائیگی میں کوتا ہی کرتا ہے، اس وقت بید یکھا جائے گا کہ مشتری کس وجہ سے دین کی ادائیگی میں کوتا ہی کررہا ہے؟ اگر تنگ دی کی وجہ سے وقت پردین ادانہیں کررہا ہے تو اس کا حکم تو قر آن کریم کے اندرواضح ہے کہ:

"وَإِنْ كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ"(١)

''لین اگر مدیون تنگ دست ہوتو اس کوفراخی ہونے تک مہلت دو' لہذااس صورت میں دائن پر واجب ہے کہ وہ مدیون کومہلت دے، تاوقتیکہ اس کی تنگی دور نہ ہو جائے ، اور اس کے لئے دین کی
ادائیگی ممکن ہو، اور دوسری طرف دائن کے لئے بیہ جائز نہیں کہ وہ (مدیون کے وقت پر ادانہ کرنے پر)
ایج دین میں اضافہ کر دے۔ اس لئے کہ اس اضافے کے سود ہونے میں کوئی شک وشہبیں ہے۔
البتہ بعض اوقات مدیون دین کی ادائیگی میں تاخیر تنگ دی کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ اس کا
اصل مقص دیں کی ادائیگی میں طل مضل کی نامہ تا ہے۔ اس کے کہ دی کا دی ہو ہے۔ اس کے کہ اس مصل مقص دیں کی اور کیگی میں جن ا

البتہ بھی اوقات مدیون دین کی ادایٹی میں تا جر تک کی وجہ ہے ہیں گرتا ، بلہ اس کا اصل مقصد دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ہوتا ہے، اور پھر آج کل جب کہ لوگوں میں دینی اور اخلاقی اقد ارکی اہمیت بھی کم ہوگئی ہے، اور دیا نتداری اور امانت داری کا معیار بھی گرچکا ہے، اس لئے اکثر لوگ وقت پردین کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ ہے دائن کو بعض اوقات ضرعظیم الاقتی ہو جاتا ہے، اور آج ہر دائن دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کی پریشانی کا شکار ہے، اور اس ٹال مٹول کے نتیج میں اسلامی بینکوں کو جو نقصان لاقتی ہورہا ہے، وہ تو بیان سے باہر ہے، کیونکہ دوسری طرف ودی نظام میں تو سود کے اضافے کا خوف مدیون کو وقت پردین کی ادائیگی کرنے پر مجبور کر دیتا ہو جا تا ہے، اس لئے کہ اگر مدیون وقت پردین کی ادائیگی کرنے یا اس میں ٹال مٹول کی وجہ ہے شرعا ہو جا تا ہے، اس لئے کہ اگر مدیون وقت پردین کی ادائیگی نہر کے یا اس میں ٹال مٹول کی وجہ ہے شرعا اس دین میں نہ تو اضافہ کر سکتے ہیں، اور نہ اس پر سود لگا سکتے ہیں۔ جس کی وجہ سے دائن اس طریقے سے فاکدہ اُٹھا م میں اور فاص کر موجودہ بینکنگ نظام میں وقت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اب کے تیجارتی نظام میں اور فاص کر موجودہ بینکنگ نظام میں وقت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اب دیکے تاری کی کا دائیگی میں ٹا فیراور ٹال مٹول کے نقصان دیا نے کہ کیا دائین کو اور خاص کر اسلامی بیکوں کو دین کی ادائیگی میں ٹا خبر اور ٹال مٹول کے نقصان ہے تیانے کی کوئی صورت ہے پائیں؟

میرے خیال میں اگر تمام اسلامی بینک ایک شرعی طریقے کو اختیار کرنے پرا تفاق کریں تو اس صورت میں اس مشکل پر قابو پایا جاسکتا ہے۔اور وہ یہ کہ دین کی ادائیگی میں تا خیر کرنے والے کوآئندہ مستقبل میں بینک کی سہولتوں سے محروم کر دیا جائے ،اور اس کا نام بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة: ۲۸۰\_

اورکوئی بینک اس کے ساتھ کی فتم کے لین دین کا معاملہ نہ کرے۔ بیسز ادینا شرعاً جائز ہے اور حقیقت میں بیطریقہ وقت پر دین کی ادائیگی کرنے کے لئے بہت اچھا دباؤ ہے، جوسود کے مقابلے میں زیادہ موثر ہے، ای طرح ایسے ٹال مٹول کرنے والے پر شرعاً تعزیر کی سز ابھی جاری کی جاسکتی ہے، چنانچہ حضور اقدس مظافی کا ارشاد ہے:

"مطل الغنى ظلم." "مالداركا ثال مثول كرناظلم ہے۔"(۱)

اور دوسری حدیث میں فر مایا که:

"لى الواجد يحل عقوبته وعرضه."

"مالدار هخص كا ثال مثول كرناس كى سز ااوراس كى آبر وكوحلال كرديتا ہے۔" (T)

لیکن پہلاطریقہ یعنی اس کا نام بلیک کسٹ کرنا اس وقت کارگر اور موثر ہوسکتا ہے جب تمام بیک سٹ کرنا اس وقت کارگر اور موثر ہوسکتا ہے جب تمام بینک پیطریقہ اختیار کرنے پراتفاق کرلیں۔اور جہاں تک دوسر مطریقے کاتعلق ہے، یعنی اس پرکوئی سزایا تعزیر جاری کرنا ،اس کے لئے ایسی عدالتوں کی ضرورت ہے جو تیزی سے فوری فیصلے نمٹا کیس سے دونوں صور تیس عملاً موجود نہیں ہیں ، اس لئے فی

الوقت اس مشکل کا پیبنیا دی حل اسلامی بینکوں کے اختیار سے باہر ہے۔

اسی وجہ سے موجودہ دور کے بعض علماء نے بیٹجویز پایش کی ہے کہ دین کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے جو واقعی نقصان لاحق ہو، اس نقصان کی تلافی کے لئے مدیون پر کوئی جر مانہ لازم کر دیا جائے، چنانچہ بعض اسلامی بینکوں نے بیصورت اختیار کی ہے کہ اس مدت کے دوران اتنی مقدار کی رقم پر جتنا منافع بینک نے اپنے اکاؤنٹ ہولڈروں کے درمیان تقیم کیا ہے، اس کے بقدر مالی معاوضہ اس ٹال مغول کرنے والے مدیون سے وصول کیا جائے، اوراگر اس مدت کے دوران بینک کوسر مایہ کاری کے مول کرنے والے مدیون سے وصول کیا جائے، اوراگر اس مدت کے دوران بینک کوسر مایہ کاری کے ذریعہ کوئی منافع حاصل نہ ہو، تو اس صورت میں بینک بھی اپنے مدیون سے دین کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کا کوئی مالی معاوضہ وصول نہیں کرے گا، ہاں، اگر اس مدت کے دوران سر مایہ کے ذریعہ نفع حاصل ہوا ہے تو وہ بینک بھی اس حدیون سے مالی معاوضہ وصول کرے گا۔

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، کتاب الاستقراض، حدیث نمبر ۲۲۰۰\_

<sup>(</sup>۲) ذكره البخارى في الاستقراض تعليقا واخرجه ابوداؤد والنسائي واحمد واسحاق في مسنديهما عن عمرو بن الشريد رضى الله عنه واسناده حسن، كما صرح به الحافظ ابن حجر في فتحالباري ٥: ٦٢-

مالی معاوضہ کو جائز قرار دینے والے علماء نے'' مالی معاوضہ'' اور''سود'' کے درمیان مندرجہ ذیل فرق بیان کیے ہیں:

ا۔''سود'' ہر حال میں مدیون پر لازم ہوتا ہے، چاہے وہ تنگ دست ہویا مالدار ہو، جبکہ'' مالی معاوضہ''صرف اس صورت میں لازم ہوگا جب مدیون مالدار ہو۔لیکن مدیون اگر تنگ دست ہو،تو اس صورت میں کوئی مالی معاوضہاس پر لازم نہیں ہوگا۔

۲۔ "سود" دین کی ادائیگی میں تاخیر کے بعد فوراً لازم ہوجاتا ہے، چاہوہ ایک دن کی تاخیر
کیوں نہ ہو، جبکہ "مالی معاوضہ" اس وقت لازم کیا جاتا ہے جب بیٹا بت ہو جائے کہ وہ واقعۃ ٹال
مٹول کررہا ہے، چنانچ بعض اسلامی بینکوں کا بیاصول ہے کہ وہ ایسے مدیون کو دین اداکرنے کی مدت
گزرجانے کے بعد اور مالی معاوضہ لازم کرنے سے پہلے چار نوٹس جھیجے ہیں، اور ہر نوٹس کے درمیان
ایک ہفتے کا وقفہ ہوتا ہے، اس طرح" مالی معاوضہ" ادائے دین کی مدت گزرنے کے ایک ماہ بعد لازم

سے جب اس مدتِ تا خیر کے دوران بینک کی سرمانی کاری میں منافع حاصل ہوا ہو، کیا جاتا ہے ، جبکہ '' مالی معاوضہ' اس وقت لازم کیا جاتا ہے جب اس مدتِ تا خیر کے دوران بینک کی سرمانیہ کاری میں منافع حاصل ہوا ہو، کین اگر اس مدت کے دوران بینک کو اپنی سرمانیہ کاری کے اندر منافع نہیں ہوا تو اس صورت میں بینک مدیون سے بھی کوئی '' مالی معاوضہ' وصول نہیں کرےگا۔

۳۔ دین کے معاہدے کے وقت سے ہی طرفین کو''سود'' کی شرح کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس دین پر اتنی شرح سود ہوگی، کمیکن مرابحہ یا اجارہ کے اگر بہنٹ کرتے وقت طرفین کو'' مالی معاوضہ'' کی شرح معلوم نہیں ہوتی ، بلکہ ادائے دین میں تاخیر کی مدت کے دوران بینک کوسر مایہ کاری کے ذریعہ جومنافع حاصل ہوگا، اس منافع کی بنیا دیر'' مالی معاوضہ'' کی شرح متعین ہوگی۔

چنانچ "سود" اور "مالی معاوض" کے درمیان مندرجہ بالا چار فرق کی بنیاد پر ان علائے معاصرین کا بیکہ اس" مالی معاوض" کا "سود" ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔اوراس کے علاوہ" مالی معاوض" کے جواز پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں حضور اقدس مالی المرائے مایا:

"لا ضرر ولا ضرار." ''نەنقصان أٹھاؤ،نەنقصان يېچاۇ\_''(!)

المقاصد الحسنة للسخاوى، ص٤٦٨ وحسنه النووى، والمناوى في فيض القدير ٦: ٤٣٢،
 لتعدد طرقه.

دوسری حدیث میں حضور اقدس مظافرہ فانے فر مایا کہ:

"لى الواجد يحل عقوبته وعرضه."

'' مالدار شخص کی ٹال مٹول اس کی سز ااور اس کی آبر و کوحلال کر دیتی ہے۔''

چنانچہ''مالی معاوضہ'' کے جواز کے قائلین مندرجہ بالا احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ''مالی معاوضہ'' ایک طرح کا مالی جرمانہ ہے، جو دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے کے ذمہ ڈالا جاتا ہے۔

لین '' مالی معاوضہ' کے جواز کے بارے میں علمائے معاصرین کی رائے فکری اور عملی دونوں لحاظ ہے کن نظر ہے۔ فکری لحاظ ہے تو اس طرح کہ دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کا مسئلہ ہے آج کے دور کا کوئی نیا پیدا ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے اور ہر شہر میں تا جراس مشکل سے دو چار ہوتے چلے آرہے ہیں۔ خود حضور اقدس مٹالٹور کا اور صحابہ کرام اور بعد کے زمانوں میں بھی بید مسئلہ در پیش رہا۔ لیکن احادیث اور آثار میں کہیں ہے بات ثابت نہیں ہے کہ اس مشکل کے مل کے لئے ٹال مٹول کرنے والے پرکوئی مالی معاوضہ لازم کیا گیا ہو۔ اور پوری چودہ سوسال کی تاریخ میں مجھے یہ کہیں نظر نہیں آیا کہ کسی مفتی یا قاضی نے ٹال مٹول کرنے والے پر '' مالی معاوضہ'' کا حکم دیا ہو، بلکہ مجھے فقہاء کی کتابوں میں 'مالی معاوضہ'' کے خلاف ہی حکم نظر آیا ، جیسا کہ انشاء اللہ میں آگے ذکر کروں گا۔

جہاں تک حدیث ' لاضرر ولا ضرار' سے استدلال کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس حدیث سے اتنی تو بات ثابت ہے کہ دوسر ہے کو نقصان پہنچانا حرام ہے اور اس نقصان کو جائز کے ایکن ہر نقصان ' مالی معاوضہ' کے ذریعہ ہی دور کیا جائے ، یہ اس طریقے سے دفعہ کرنا بھی جائز ہے ، کیکن ہر نقصان ' مالی معاوضہ' کے ذریعہ ہی دور کیا جائے ، یہ اس معاوضہ کے ذریعہ دور کیا جائے ۔ اگر اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی کہ ٹال مٹول کے نقصان کو مالی معاوضہ' لازم کر کے دور کیا جائے تو اس صورت میں ' مالی معاوضہ' لازم کر دینا واجب اور ضروری ہوجا تا۔ اور پھر قاضی کے ذمہ بیضر وری ہوتا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے ، اور ہر مفتی اس کے مطابق فتو کی دے ، کیکن پوری تاریخ میں کہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ کی قاضی نے ' مالی معاوضہ' لازم کر دینا واجب اور کے مطابق فتو کی دے ، کیکن پوری تاریخ میں کہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ کی قاضی نے ' مالی معاوضہ' کا ازم کر دینے کا فیصلہ دیا ہو، یا کی مفتی نے فتو کی جاری کیا ہو۔ جبکہ ہر دور اور ہر جگہ دین کی ادا گیگی میں ٹال مٹول کے واقعات بکشرت پیش آتے رہے ہیں۔

پھر دائن کا وہ نقصان جوشر عاتشلیم شدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو وقت مقررہ پر دین کی رقم ادانہ کی جائے ،اور اس نقصان کے ازالے کا طریقہ یہ ہے کہ دین کی رقم جواس کا حق ہے، اس کوا داکر دی جائے۔اور دین سے زائدر قم میں اس کا کوئی حق نہیں ہے،اس لئے کہ وہ تو سود ہے،اور جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ دین سے زائدر قم میں دائن کا کوئی حق نہیں ہے،تو پھراس زائدر قم کے نہ ملنے سے اس کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہور ہاہے جوشر عا بھی معتبر ہو،للہذا دین کی رقم وصول ہوجانے سے اس کا نقصان ختم ہوجائے گا۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر دائن کو بیر تم مقررہ وقت پر مل جاتی تو وہ اس رقم کو جہارت میں لگا کر نفع حاصل کرتا، چونکہ وقت پر بیر قم اس کونہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ نفع حاصل نہ کر سکا، اور اب اس نفع کے عدم حصول کا جو خص سبب بنا ہے، یعنی مدیون، وہ اس نقصان کی تلافی کر ہے۔

یہ بات ان دو اصولوں پر بین ہے کہ ایک متوقع نفع کو حقیقی نفع شار کیا جائے، اور بیہ کہ نوٹ بذات خودروزانہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نوٹ کو الے ہیں، ان دونوں اصولوں کی سودی نظام میں تو گنجائش ہے،

بذات خودروزانہ کچھ نہ کچھ نوٹ کو کی حیثیت نہیں ہے، اور اگر بیاصول اسلام میں بھی معتبر ہوتے تو ان کو عاصب اور چور پر ضرور منظم تی گیا جاتا، لیکن اسلامی فقہ کی پوری تاریخ میں اس کی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کس نے کرنی نوٹ چوری کرنے والے یا ان کو خصب کرنے والے پر اس بنیاد پر '' مالی معاوض'' کا زم کردیا ہو کہ غاصب نے مدت غصب کے دور ان تھی مخصوب سے جونفع متوقع تھا، اس نے اس کو ضائع کردیا ہو کہ مقاصب نے مدت غصب کے دور ان تھی مخصوب سے جونفع متوقع تھا، اس نے اس کو ضائع کردیا ہو کہ مقام اس نے اس کو دیل ہے کہ نشر ایعت اسلامیہ نے چور پر قطع بیر کی سز اتو لائو ہی ہے، لیکن مسروقہ کرنی کی بنیاد پر اس پر کہ کی معاوض'' مالی معاوض' کا کی معاوض' کہ کی صورت میں کیا زم فرانہیں دیا۔

مناکع کردیا ہو کہ مقام کیا در مقرار نہیں کیا۔ البندا میاس بات کی واضح دلیل ہے کہ نشر ایعت اسلامیہ نے '' مالی معاوض' کی بھی صورت میں کا زم فرانہیں دیا۔

اور 'مدیون مماطل' چوراور غاصب سے زیادہ تعدی نہیں کررہا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ اس پر چوری اور غصب کے احکام جاری کر دیئے جائیں۔اور شریعت اسلامیہ نے چوراور غاصب پر محض نوٹوں کی بناء پر کوئی مالی معاوضہ لازم نہیں کیا۔اوراس میں کوئی شک نہیں کہ چوراور غاصب نے مالک کا نقصان کیا ہے،اوران دونوں نے مالک کواصل مال سے ہی محروم نہیں کیا، بلکہ اس متوقع منافع سے بھی محروم کر دیا جو مالک اس مدت کے دوران حاصل کرتا، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس نقصان کے ازالے کے لئے صرف مالک کواس کا مال واپس کرنے اور نقصان کرنے والے پرجسمانی سز ااوراس کو ازالے کے لئے صرف مالک کواس کا مال واپس کرنے اور نقصان کرنے والے پرجسمانی سز ااوراس کو ایس کی مزاجاری کرنے کی مزاجاری کرنے کا حکم دیا، اس سے معلوم ہوا کہ متوقع منافع کا فوت ہوجانا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے، جس پر شرعاً کوئی معاوضہ لازم ہوجائے۔

"مالی معاوضہ" کے جواز پربعض علمائے معاصرین نے اس بات سے استدلال کیا ہے کہ اکثر فقہاء کے نزدیک بھی جواشیاء فقہاء کے نزدیک بھی جواشیاء

کرایہ پردینے کے لئے تیارگی گئی ہوں،ان کے غصب کی صورت میں ان کا صان واجب ہوتا ہے۔

لیکن علماء معاصرین کا بیاستدلال' نقو دمغصو بہ' میں درست نہیں،اس لئے کہ جوفقہاء منافع مغصو بہ کے صان کے قائل ہیں،ان کے نز دیک بھی اعیان مغصو بہ کے منافع کا صان واجب ہوتا ہے منقو دمغصو بہ' کے منافع کا صان واجب نہیں، حتی کہ اگر غاصب' نقو دمغصو بہ' سے تجارت کر کے نفع ' نقو دمغصو بہ' کے منافع کا صابق و ابھی مغصوب منہ کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ (۱)

اور بیتو اس ففع کی بات ہور ہی ہے جوحقیقتاً وجود میں آچکا ہے، لیکن جومنافع ابھی سرے سے وجود ہی میں نہیں آیا، بلکہ صرف وجود میں آنے کی تو قع تھی ،اس کو واپس کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ای وجہ سے حضور اقدس مظافرہ نے ''مدیون مماطل'' کے بارے میں بی تو فرما دیا کہ ''لی المواجد یصل عقوبته وعرضه " کہ' مالدار شخص کی ٹال مٹول اس کی سزا اور آبروکو حلال کر دین الواجد یصل بہیں فرمایا گھ ''بحل مالہ " یعنی ''اس کا مال حلال ہے'' اس کے علاوہ فقہاء کے درمیان ''تعزیر بالمال'' کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں تو اختلاف رہا ہے، لیکن فقہاء اور محدثین میں سے کسی نے لفظ' 'عقوبت' کی تفییر ''مالی معاوضہ' سے نہیں کی ۔ اور اگر کوئی فقیہ ''عقوبت' کی تفییر ''مالی معاوضہ' سے نہیں کی ۔ اور اگر کوئی فقیہ ''عقوبت' کی تفییر ''مالی معاوضہ لازم کرنے گا اختیار عدالت کو ہوتا، خود دائن کو بیا اس پر ''مالی معاوضہ کا مطالبہ عدالت کے کسی فیصلے کے بغیر خود کر رہا ہے، بیسز ااس پر ملک، البذا آج دائن جس مالی معاوضہ کا مطالبہ عدالت کے کسی فیصلے کے بغیر خود کر رہا ہے، بیسز ااس پر کسے منظبی ہو سکتی ہے، اور اگر شرعی سزاؤں کے نفاذ کا اختیار عدالت کے بجائے لوگوں کے سپر دکر دیا جائتو اس سے لا قانونیت اور بدھمی پیدا ہوگی، جس کا نہ عقلاً کوئی جواز ہے اور نہ شرعا۔

بہرحال! مندرجہ بالاتفصیل تو ''مالی معاوضہ'' کے فکری پہلو کے اعتبار سے تھی۔ جہاں تک اس کے عملی پہلو کا تعاق ہے، او پر ہم نے ''مالی معاوضہ'' کے جواز کے قائلین کی طرف سے ''سود'' اور ''مالی معاوضہ'' میں جوفر ق ذکر کیے ہیں، ان میں عملی تطبیق کے لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو میمض نظریاتی فرق معلوم ہوتا ہے۔ عملی تطبیق کے وقت ان دونوں کے اندر کوئی فرق ظاہر نہیں ہوگا، البتہ صرف ایسی نا درعملی صورتوں میں شاید فرق نظر جنہیں شرعی تھم کا مدار نہیں بنایا جا سکتا۔

جواز کے قائلین نے پہلافرق سے بیان کیا تھا کہ اگر مدیون تنگ دی کی وجہ سے وقت پر دین ادا نہیں کر رہا ہے تو اس سے ''مالی معاوضہ'' کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔لیکن مدیون کی تنگ دی اور مالداری ایسی چیز ہے،جس پر بینک کو ہر معاطع میں علیحدہ علیحدہ تحقیق کرنا دشوار ہے،اس لئے کہ ہر

<sup>(</sup>۱) ديكھئے:المهذبللشيرازي،جلدا،صفحه ۳۷۔

مدیون یمی دعوی کرے گا کہ وہ تنگ دست ہے، اور بینک کے پاس اس کے دعویٰ کے خلاف اس کو ملاف اس کے ملاوہ کوئی صورت نہیں ہوگی کہ وہ اس مدیون کا مقدمہ عدالت میں پیش کرے، اور جس کے نتیج میں دونوں کے درمیان مقدمہ بازی چلے گی ..... اور دوسری طرف اسلامی بینکوں میں آج کل عملی طور پر جوطریقہ درائج ہے اور جس کو مالی معاوضہ کے اصول میں بیان کیا گیا ہے، وہ بیہ ہے کہ دین کے ایگر بیمنٹ میں اس بات کی تصریح ہوتی ہے کہ مدیون اس وقت تک مالدار ہی تصور کیا جائے گا جب تک قانو نا اس پر افلاس کا فیصلہ نہ ہوجائے۔ اور بیہ بالکل بدیمی بات ہے کہ قانو نا میں میں افلاس کا تکم لگانا بالکل آخری صد ہے، جونا در الوجود ہے، جبکہ دوسری طرف سے بات بالکل بینی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن پر قانو نا افلاس کا تکم تو نہیں لگا ہوگا، کین حقیقتا وہ تنگ دست ہوں گے۔

ان حالات میں بیرکہنا کیسے ممکن ہوگا کہ بیاسلامی بینک مدیون کی تنگ دی کی صورت میں مالی معاوضہ کا مطالبہ نہیں کریں گے؟

اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کوسود پر قرض دے، اور پھر قرض لینے والا مفلس ہو جائے تو اس صورت میں قرض دینے والا صرف اس قدر رقم اس سے وصول کرے گا جتنی رقم وہ اس کے پاس پائے گا۔ لہذا افلاس والی صورت میں سود کے مطالبے اور مالی معاوضہ کے مطالبے میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔

جواز کے قائلین نے جو دوسرا فرق بیان کیا تھا کہ ادائے دین کی مدت گزرنے کے ایک ماہ بعد مالی معاوضہ واجب کیا جاتا ہے، اگر بینکوں میں بیصورت عملاً نا فذ اور جاری ہوتب تو بیفرق درست ہے، لیکن عام طور پر بینکوں میں عملاً ایک ماہ کی مدت مقرر نہیں ہے۔

جہاں تک جواز کے قائلین کے بیان کردہ تیسرے اور چوتھے فرق کاتعلق ہے، وہ یہ کہ دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کی مدت کے دوران حاصل ہونے والے منافع کے تناسب سے مالی معاوضہ لا زم کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہ مالی معاوضہ کی مقدار معلوم اور متعین نہیں ہوتی ، کیونکہ حاصل ہونے والے منافع پراس کا دارو مدار ہوتا ہے۔ ''سود' اور'' مالی معاوضہ' کے درمیان بیان کردہ یہ دونوں فرق نظریاتی اعتبار سے تو درست ہیں، لیکن جب عملی اعتبار سے ان دونوں فرق میں غور کریں گوتو یہ نظر آئے گا کہ اسلامی بینکوں کی زیادہ تر کارروائیاں ''مرا بحہ مؤجلہ' کے اردگردہی گھوتی ہیں ، اور ان کارروائیوں کے نتیج میں ہونے والے نفع اور اس کی مقدار فریقین کو پہلے سے معلوم ہوتی ہے ، جس سے ظاہر ہوا کہ عملاً ''مالی معاوضہ'' کی مقدار فریقین کو پہلے سے معلوم ہوتی ہے۔

پھراکٹر اسلامی بینک ہر چھ ماہ بعدا پے منافع کا حساب لگاتے ہیں، اس لئے بیٹنی طور پر منافع کی مقدار چھ ماہ کی مدت اس چھ ماہ کی مقدار چھ ماہ کی مدت اس چھ ماہ کے عدمعلوم ہوگا۔ لہٰذا اگر''ٹال مٹول'' کی مدت اس چھ ماہ کے عرصہ کے درمیان میں ہوگا تو رہے ہیں اس عرصہ کا بیٹنی منافع کسے معلوم ہوگا اور جوڈ یپازیٹر زچھ ماہ کی مدت پوری ہونے سے پہلے بینک سے اپنی رقم نکلوا لیتے ہیں، ان کو جومنافع دیا جاتا ہے، وہ علی الحساب دیا جاتا ہے، اور پھر مدت پوری ہونے کے بعد علی الحساب دیے ہوئے منافع کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ' مماطل '' سے جس مالی معاوضہ کا مطالبہ مدت کے دوران کیا جائے گا، کیا اس کا تصفیہ بھی مدت پوری ہونے پر موقوف رہے گا؟ ظاہر ہے کہ ایسانہیں ہوگا، تو پھر یہ کیے کہا جاسکتا ہے کہ یہ'' مالی معاوضہ' مماطلت کی مدت کے دوران ہونے والے واقعی منافع کے موافق ہوگا؟

اس کے علاوہ اس مسلم میں ایک دوسری بات بھی قابل تامل ہے، وہ یہ کہ سرمایہ کاری کے اکاؤنٹ میں نفع کا تناسب مرابحہ اور اجارہ کے معاملات کے مقابلے میں ہمیشہ کم ہوتا ہے۔ لہذا اگر مدیون خیانت کرنا چاہے تو اس کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ دین کی رقم ہمیشہ ایسی تجارتی اسکیموں میں لگائے، جس میں بینک کے سرمایہ کاری اکاؤنٹ کے مقابلے میں زیادہ منافع حاصل ہوتا ہو، اور اب وہ مدیون مالی معاوضہ کی معمولی رقم تو بینک کواوا کرد ہے گا اور باقی منافع خودر کھلے گا اور اس طرح جب تک چاہدی مالی معاوضہ بھی ادا کرتا رہے گا۔ لہذا پھر تک جا ہے گا دین کی ادا کی تا رہے گا۔ لہذا پھر وہی خرابی والیس لوٹ آئے گی جس کی وجہ سے بینک مالی معاوضہ لازم کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔

لہٰذامیرے نز دیک مماطلین پر مالی معاوضہ لازم کرنے کی تجویز نہ تو شرعی اعتبارے مماطلت کی پریشانی کاعل پیش کرتی ہے،اور نے مملی اعتبارے۔ابسوال یہ ہے کہ اس مشکل اور پریشانی کا کیا حل ہونا جا ہے؟

اس مشکل کا سیح حل وہی ہے جو میں نے اس بحث کے شروع میں ذکر کر دیا، لیکن بیاس وقت مفید ہوسکتا ہے جب تمام بینک شری بنیا دوں پر عمل شروع کر دیں۔ لیکن موجود حالات میں جبکہ پوری دنیا میں بھیلے ہوئے سودی بینکوں کے مقابلے میں اسلامی بینکوں کی تعداد بہت معمولی ہے، اس حل پر عمل مفید نہیں ہوسکتا، البتہ وقتی اور عارضی طور پر اسلامی بینک ایک دوسر ہے حل کو اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ حل بیہ ہے کہ مرابحہ اور اجارہ کے ایگر بینٹ پر مدیون سے دستخط لیتے وقت اس پر بیلازم کر دیا جائے کہ مالی واجبات کی ادائیگی میں کوتا ہی اور تا خیر کرنے کی صورت میں وہ دین کے تناسب سے ایک معین رقم خیراتی کاموں میں بطور تبرع صرف کرے گا، اور بیر قم وہ پہلے بینک کوادا کرے گا، اور پھر بینک اس کی طرف سے نیابتاً خیراتی کاموں میں لگا دے گا۔ البندادین کی ادائیگی میں تا خیر کی صورت میں مدیون وہ طرف سے نیابتاً خیراتی کاموں میں لگا دے گا۔ البندادین کی ادائیگی میں تا خیر کی صورت میں مدیون وہ

رقم بینک کوادا کرے گا۔ البتہ بیرقم نہ تو بینک کی ملکیت ہوگی ، اور نہ ہی اس کی آمدنی اور منافع کا حصہ ہوگی ، بلکہ خیراتی کاموں میں صرف کرنے کے لئے بطور امانت اس کے پاس محفوظ رہے گی۔

مندرجہ بالا تجویز مربون کو وقت پرادائے دین کرنے کے لئے بہترین دباؤہ، اوراُمید ہے

کہ یہ تجویز مماطلت کے سدباب کے لئے مالی معاوضہ کی تجویز کے مقابلے میں زیادہ موثر ہوگی، اس

لئے کہ بطور تیرع جو رقم مریون پر لازم کی جائے گی، اس کے لئے بیضر وری نہیں ہے کہ وہ بینک ک

سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں مدت مماطلت کے دوران حاصل ہونے والے منافع کے برابر ہو، بلکہ اس

نے زیادہ بھی ہو عتی ہے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ رقم دین کے متناسب حصے کی بنیاد پر

لازم کر دی جائے، تا کہ مریون وقت پر دین اداکرنے کا پابند ہو جائے، اور بطور تیرع مریون سے لی

جانے والی اس رقم کو سود نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ رقم بینک کی ملکیت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو خیراتی

کاموں میں صرف کیا جائے گا، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس قتم کی رقم کے لئے خاص فنڈ قائم کر دیا

جائے، جو بینک کی ملکیت مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہئے کہ اس میں سے ضرورت مندلوگوں کو

کرے، اور اس فنڈ کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہئے کہ اس میں سے ضرورت مندلوگوں کو

قرض حند کے طور پر رقم دی جائے۔

مماطل بذرید معاہدہ اپنے ذمہ استمرع کا جوالترام کرے گا، جہاں تک اس کی شرع حیثیت کا تعلق ہے تو شرع اعتبار سے بیالترام تمام فقہاء کے نزدیک جائز ہے، اور بعض فقہاء مالکیہ کے نزدیک استمرع کی ادائیگی قضاء بھی اس پر لازم ہوگی۔ مالکیہ کے نزدیک اس مسلد کی اصل بیہ کہ اگر بیالترام علی وجہ القربة ہوتو بالا تفاق اس کی ادائیگی ملتزم پر قضاء لازم ہوجاتی ہے، اوراگر بیالترام علی وجہ القربة نہ ہو، بلک علی وجہ الیسین ہو، اورا سے امر پر اسے معلق کیا جائے جس سے ملتزم کوخودر کنا مقصود ہوتو اس صورت میں قضاء اس کے لازم ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض فقہاء کے نزدیک قضاء لازم نہیں ہوگی، جبکہ دوسرے فقہاء نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ ان کے نزدیک قضاء لازم ہے، چنانچہ علامہ حطاب نے اپنی کتاب تحریر الکلام فی مسائل الالترام میں تفصیل سے اس مسئلہ پر بحث کی جن نے وہ فرماتے ہیں:

"اما اذا التزم المدعى عليه للمدعى، انه ان لم يوفه حقه في وقت كذا، فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لانه صريح الربا، وسواء كان الشي الملتزم به من جنس الدين او غيره، وسواء كان شيئًا معينًا او منفعة..... واما اذا التزم انه ان لم يوفه حقه في وقت كذا، فعليه كذا وكذا لفلان، او صدقة لمساكين، فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور انه لا يقضى به، كما تقدم، وقال ابن دينار: يقضى به. "(۱)

"اگر مدعی علیہ نے مدعی کے لئے بیالتزام کرلیا کہ اگر اس نے اس کا دین فلاں وقت تک ادانہیں کیا تو اس کے ذھے فلاں چیز مدعی کے لئے لازم ہو جائے گی، صریح ربا ہونے کی وجہ سے بیصورت باطل اور نا جائز ہے، جو چیز اپنے او پر لازم کی ہے، چیا ہے وہ دین کی جنس میں سے ہویا نہ ہو، اور چاہے وہ کوئی معین چیز ہو، یا منفعت ہو ۔۔۔۔۔

اوراگر مدعی علیہ نے بیالتزام کرلیا کہ اگر فلاں وقت پرتمہارا دین ادائہیں کیا تو اس صورت میں فلاں چیز فلاں شخص کو دین لازم ہوگی ، یا فلاں چیز مساکین کوصدقہ دوں گا، بیصورت فقہاء کے نزود یک کل اختلاف ہے، ادر مشہور تول بیہ ہے کہ اس کی ادائیگی قضاء لازم نہیں ہوگی ، البتہ علامہ ابن دینار فر ماتے ہیں کہ بی قضاء بھی لازم سے ''

اس سے پہلے ایک جگہ علامہ حطاب تحریر فرما چکے ہیں ؟

"وحكاية الباجى الاتفاق على عدم اللزوم فيما اذا كان على وجه اليمين غير مسلمة ، لوجود المخلاف في ذلك ، كما تقدم ، وكما سياتي . "(1) غير مسلمة ، لوجود المخلاف في ذلك ، كما تقدم ، وكما سياتي . "(2) "علامه باجّي نے اگر چها تفاق نقل كيا كه على وجه اليسين التزام كي صورت ميں قضاء لزوم نہيں ہوتا ، مگر بيقل قابل تسليم نہيں ، كيونكہ قضاء لازم ہونے يا نہ ہونے ميں علماء كا اختلاف موجود ہے ، جيسا كہ پيچھے گزر چكا ، اور آئندہ آنے والا ہے ۔ "كا اختلاف موجود ہے ، جيسا كہ پيچھے گزر چكا ، اور آئندہ آنے والا ہے ۔ "كا مدحلا ب"نے اگر چه قضاء عدم لزوم كے قول كور جيح دى ہے ، ليكن اس بحث كے آخر ميں وہ علامہ حطا ب" نے اگر چه قضاء عدم لزوم كے قول كور جيح دى ہے ، ليكن اس بحث كے آخر ميں وہ

خودفر ماتے ہیں کہ:

"اذا قلنا ان الالتزام المعلق على فعل الملتزم الذى على وجه اليمين، لا يقضى به على المشهور، فاعلم ان هذا ما لم يحكم بصحة الالتزام المذكور حاكم، واما اذا حكم حاكم بصحته، او بلزومه، فقد تعين

<sup>(</sup>١) تحريرالكلام للحطاب: ٢١١ (٢) حوالد مابقه ص ١٦٩

الحكم به، لان الحاكم اذا حكم بقول، لزم العمل به، وارتفع الخلاف."(۱)

"اگرچہ ہم نے بیکہا کہ ملتزم جب اپ کسی فعل پرعلی وجہ الیہ بین التزام کر لے، تو قضاء وہ الدر خہیں، جیسا کہ مشہور مذہب بہی ہے، مگر بیہ بھے لینا چاہئے کہ بیاس وقت تک ہے جب تک کسی حاکم نے التزام مذکورہ کے بارے میں فیصلہ جاری نہ کیا ہو، لیکن اگر کسی حاکم نے اس التزام کے سیجے ہونے، یا اس کے لازم ہونے پر فیصلہ دے دیا ہو، تو اس صورت میں وہ التزام درست ہوجائے گا، اس لئے کہ جب حاکم کسی بات کا فیصلہ کر دے تو اس پرعمل کرنا لازم ہوجاتا ہے، اور اختلاف بھی ختم ہو حاتا ہے، اور اختلاف بھی ختم ہو حاتا ہے۔"

بہرحال! یہ محم بعض فقہاء مالکیہ کے قول کے مطابق ہے، جہاں تک حنفیہ کاتعلق ہے ان کے نزدیک' وعدہ' قضاء الذم نہیں ہوتا، لیکن فقہاء حنفیہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ بعض وعدے ایسے ہیں جولوگوں کی ضرورت کی وجہ سے لازم ہوجاتے ہیں، (۲) لہذا اس قول کی بنیاد پرمیرے خیال میں ٹال مٹول کے سدباب کے لئے اور لوگوں کے مقوق کی حفاظت کے لئے مجوزہ تبرع کولازم قرار دیے کی مخول کے سدباب کے لئے اور لوگوں کے مقوق کی حفاظت کے لئے مجوزہ تبرع کولازم قرار دیے کی مخول سے دواللہ سجانہ و تعالی اعلم۔

## مدیون کی موت سے قرض کی ادائیگی کی مہلت کا خاتمہ

اس بحث کا سب سے آخری مسلّہ ہیہ ہے کہ اگر قرض کی ادائیگی کی مدت کے دوران مدیون کا انتقال ہو جائے ، تو کیا وہ دین پہلے کی طرح موجل ہی رہےگا ، یا وہ دین فی الفور واجب الا داء ہوگا؟ اور دائن کو مدیون کے ورثاء سے اس دین کی ادائیگی کافی الفور مطالبے کا حق حاصل ہو جائے گایا نہیں؟ اس مسلہ میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں ، حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ کے جمہور فقہاء کا مسلک ہیہ ہے کہ مدیون کی موت کی وجہ سے دین موجل فوری واجب الا داء ہو جاتا ہے، اور امام احمہ بن صنبل سے بھی ایک روایت اس طرح منقول ہے، لیکن حنابلہ کے نزدیک مختار قول ہیہ ہے کہ اگر مدیون کے ورثاء اس دین کی توثیق کر دیں ، اور اس کی ادائیگی پراطمینان دلا دیں تو اس صورت میں وہ دین مدیون کی موت دین کی توثی کی دیں ، اور اس کی ادائیگی پراطمینان دلا دیں تو اس صورت میں وہ دین مدیون کی موت سے فوری واجب الا دانہیں ہوگا ، بلکہ وہ پہلے کی طرح موجل ہی رہے گا ، چنانچہ علامہ ابن قد امہ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١) حوالد مابقه ص ١٨٥ (٢) د يكفي روالحي ار بحث البيع بالوفاء\_

"فاما ان مات، وعليه ديون موجلة، فهل تحل بالموت؟ فيه روايتان: احداهما، لا تحل اذا وثق الورثة، وهو قول ابن سيرين وعبيدالله بن البحسن واسحاق وابى عبيد. وقال طاؤس وابوبكر بن محمد والزهرى وسعيد بن ابراهيم: الدين الى اجله. وحكى ذلك عن الحسن والرواية الاخرى: انه يحل بالموت، وبه قال الشعبى والنخعى وسوار ومالك والثورى والشافعى واصحاب الرأى. لانه لا يخلو اما ان يبقى فى ذمة الميت، او الورثة، او يتعلق بالمال، لا يجوز بقاءه فى ذمة الميت، لخرابها وتعذر مطالبته بها، ولا ذمة الورثه لانهم لم يلتزموها، ولا رضى صاحب الدين بذممم، وهى مختلفة متباية، ولا يجوز تعليقه على الاعيان وتاجليه، لانه ضرر بالميت، وصاحب الدين ولا نفع للورثة فيه، اما الميت فلان النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الميت مرتهن بدينه اما الميت فلان النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الميت مرتهن بدينه حقه، واما الورثة فانهم لا يشفعون بالاعيان ولا يتصرفون فيها، وان حصلت لهم منفعة فلا يسقط حظ الميت وصاحب الدين لمنفعة حصلت لهم منفعة فلا يسقط حظ الميت وصاحب الدين لمنفعة

''اگرکسی کا انتقال ہو جائے ،اوراس پردین موجل ہوتو کیا موت کی وجہ ہے وہ دین فوری واجب الا داء ہو جائے گا؟ اس بارے میں دوروایتیں ہیں: ایک روایت یہ فوری واجب الا داء ہو جائے گا؟ اس بارے میں دوروایتیں ہیں: ایک روایت یہ کے کہا گرور ثاء اس دین کی توثیق کر دیں تو پھر فوری واجب الا داء نہیں ہوگا، یہ قول علامہ ابن سیرین، عبیداللہ بن حسن، اسحاق اور ابوعبید کا ہے، البتہ علامہ طاؤس، ابو بکر بن محمد، علامہ زہری، سعید بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ دین اپنی مدت تک موجل ہی رہے گا،اورامام حسن سے بھی بہی قول منقول ہے۔

دوسری روایت بیہ ہے کہ مدیون کی موت کی وجہ سے وہ دین فی الفور واجب الا دا ہو جائے گا، بی قول امام شافعی ، امام نخعی ، سوار ، امام مالک ، امام ثوری ، امام شافعی ، اوراصحاب الرأی سے منقول ہے ، اس لئے کہ اس دین کے بارے میں تین صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی ، یا تو وہ دین میت کے ذعے باقی رہے گا،

<sup>(</sup>۱) المغنی لابن قدامه ۲:۳۸، کتاب المفلس \_

یا ورثاء کے ذمہ ہوگا، یا میت کے مال سے معلق ہوگا، جہاں تک میت کے ذمہ کا تعلق ہےتو میت کے ذھے دین کا باقی رہنا جائز نہیں ،اس لئے کہ موت کی وجہ سے اس کا ذمہ فاسد ہو چکا ہے، اور اس سے مطالبہ کرنا بھی متعذر ہے، اور جہاں تک ورثاء کی ذمہ داری کاتعلق ہے تو ورثاء کی ذمہ داری بھی درست نہیں ،اس لئے کہنہ تو ورثاء نے اس دین کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور نہ ہی دائن ان ورثاء کی ذمہ داری پر رضامند ہے، جب کہان ور ثاء کی ذمہ داریاں مختلف اور متفاوت بھی ہیں، جہاں تک میت کے مال سے معلق کرنے کا تعلق ہے، تو میت کے مال سے معلق کر کے اس کوموجل کرنا بھی جائز نہیں ،اس لئے کہاس صورت میں میت کا بھی ضرر ہے، اورصاحب دین کابھی ضرر ہے، اور ورثاء کا کوئی نفع اس میں نہیں ہے، میت کا ضررتو ي ب كدحضور اقدس مَا الله مع المراع كم "الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه" لعني ميت اين دين كي وجه علق ربتا ب،جب تك اس كا قرض ادانه كر دیا جائے ،اورصاحب قرض کاضرر ہے کہاس کاحق اور زیادہ موخر ہو جائے گا،اور بعض اوقات وه مال ضائع ہو جاتا ہے،اس صورت میں صاحب حق کاحق بالکل ساقط ہو جائے گا۔ جہاں تک ورثاء کے نفع کا تعلق ہے تو ورثاء عام طور برمیت کی اشیاء سے براہ راست منتفع نہیں ہوتے ،اور ندان میں تصرف کرتے ہیں ،اور اگر ان ورثاء کونفع حاصل بھی ہو جائے تب بھی ان کی وجہ سے میت کاحق اور صاحب دین کاحق اس مال سے ساقط نہ ہوگا۔"

اس عبارت کے بعد علامہ ابن قد امر نے ان لوگوں کے قول کوڑ جیج دی ہے جن کے نزدیک وہ دین موجل ہی رہے گا، بشر طیکہ ورثاء کسی ضامن یا رہن کے ذریعہ اس دین کی تو ثیق کر دیں ، اور اس کے دلائل بھی ذکر فرمائے ہیں۔

جہاں تک حفیہ کاتعلق ہے، اگر چہ جہور فقہاء کے مذہب کے مطابق ان کا اصل مسلک ہیہ کہ مدیون کی موت کی وجہ سے وہ دین فی الفور واجب الا داء ہوگا، لیکن متاخرین حفیہ نے اس قول پر فق کن بیس دیا ہے، اس لئے کہ جیسا کہ ہم چھے بیان کر چکے ہیں کہ مرابحہ موجلہ میں خمن کا پچھ حصہ ''مدت'' کے مقابلے میں ہوتا ہے، لہذا اگر مشتری (میت) کے ترکہ میں سے پوراخمن فی الفور اداء کرنے کا حکم لگا دیں تو اس صورت میں خمن کا جتنا حصہ مدت کے مقابلے میں تھا، وہ بلاعوض ہونا لا زم آ جائے گا، اور اس میں مشتری کا نقصان ہے، کیونکہ مشتری اس خمن کی اس شرط پر راضی ہوا تھا کہ وہ خمن فی جائے گا، اور اس میں مشتری کا نقصان ہے، کیونکہ مشتری اس خمن پر اس شرط پر راضی ہوا تھا کہ وہ خمن فی

الفورادا عنبیں کرے گا، بلکہ ایک متفقہ مذت گزرنے کے بعدادا کرے گا، ای وجہ سے متاخرین حنفیہ نے بیفتوئی دیا ہے کہ اگر میصورت بیش آ جائے تو اس صورت میں مشتری شمن مرابحہ میں سے صرف ای قدرادا کرے گا جو گزشتہ مدت کے مقابل ہوگا، اور پیچھے ہم''مرابحہ موجلہ'' کی بحث میں درمخار کی بیغبارت نقل کر چکے ہیں کہ:
بیعبارت نقل کر چکے ہیں کہ:

"قضى المديون الدين الموجل قبل الحلول او مات، فحل بموته، فاخد من تركته، لا ياخذ من المرابحة التي جرت بينهما الا بقدر ما مضى من الايام، وهو جواب المتاخرين. قنية. وبه افتى المرحوم ابوالسعود افندى مفتى الروم، وعلله بالرفق للجانبين."

'دیعنی اگر مدیون نے اپنادین موجل وقت سے پہلے اداکر دیا، یامشتری کا انقال ہو گیا، اور اس کے انقال کی وجہ سے وہ دین فی الحال واجب الا داء ہوگیا، چنانچہوہ اس کے ترکہ سے وصول کیا گیا، تو ان دونوں صورتوں میں بائع اورمشتری کے درمیان جوشن طے ہوا تھا، اس میں سے صرف اس قدر لے گا، جوگزشتہ مدت کے مقابلے میں ہوگا، یہی متاخرین حفیہ کا جواب ہے۔ قدیہ۔ روم کے مفتی ابوالسعو د آفندیؒ نے اس قول پرفتوی دیا ہے، اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس قول میں جانبین (بائع اورمشتری) کی رعایت موجود ہے۔'

اس عبارت کے تحت علامه ابن عابدین تحریر فرماتے ہیں کہ:

"صورته اشترى شيئًا بعشرة نقدًا، وباعه لاخر بعشرين الى اجل، هو عشره اشهر، فاذا قضاه بعد تمام خمسة، او مات بعدها، ياخذ خمسة ويترك خمسة."

''اس مسئلے کی صورت رہے ہے کہ ایک شخص نے ایک چیز دس روپے میں نقد پرخریدی، اور پھر وہ چیز تیسر ہے شخص کو دس ماہ کے اُدھار پر ہیں روپے میں بچے دی، للہٰذا اس صورت میں اگر مشتری دس ماہ کے بجائے ۵ ماہ بعد قیمت ادا کر ہے، یا پانچ ماہ بعد اس مشتری کا انتقال ہو جائے ، تو اس صورت میں بائع نفع کے پانچے روپے وصول کرے گا،اور پانچے روپے چھوڑ دے گا ( یعنی کل پندرہ روپے وصول کرے گا)''(ا) میرے نزدیک اس مسئلے کا صل ہے ہے کہ اگر چہ جمہور فقہاء کا مسلک ہے ہے کہ مدیون کی موت

<sup>(</sup>۱) روالحتار، جلد ۲، ص ۲۵۹\_

ے وہ دین فی الفور واجب الا داء ہو جائے گا، کین 'نج بالقیط' اور' مرابحہ موجلہ' جن میں خمن کا کھوھے نہ دین کی الفور واجب الا داء ہو جائے گا، کین 'نوری واجب الا داء' والا قول لے لیں ، تو اس صورت میں مدیون کے ورثاء کا نقصان ہے، البذا مناسب یہ ہے کہ دوقو لوں میں سے ایک قول کو اختیار کرلیا جائے ۔ یا تو متاخرین حنفیہ کا بیقول لے لیا جائے کہ ادائے دین کی جومت منفق علیہ تھی ، اس کے آنے میں جتنا وقت باقی ہے، اس وقت کے مقابل جو شن خو، وہ وصول کرلیا جائے ، یا پھر حنابلہ کا لہذا مدیون کے ترکہ میں سے صرف ایا م گزشتہ کے مقابل جو شن ہو، وہ وصول کرلیا جائے ، یا پھر حنابلہ کا قول اختیار کرتے ہوئے جس طرح وہ دین موجل تھا، اب بھی اسی طرح موجل رہنے دیا جائے ، البتہ اس کے لئے شرط یہ ہے کہ مدیون کے ورثاء کی قابل اعتاد ذریعہ سے اس دین کی تو ثیق کر دیں، شاید حنابلہ کا یہ قول اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ مدتوں کے اختلاف کی وجہ سے شن میں جو تذبذ بذب حنابلہ کا یہ قول اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ مدتوں کے اختلاف کی وجہ سے شن میں جو تذبذ بذب کی صورت ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے صورة سودی معاملات سے مشابہت ہو جاتی ہے، وہ تذبذب اس صورت میں نہیں یا یا جاتا ہے۔

واللدسجانه وتعالى اعلم



www.ahlehaa.ors

# 

"احکام الاوراق النقدیه" بیرمقاله عربی زبان میں ہے جوحفرت مولا نامفتی محمرتقی عثانی مدخلہ العالی نے "بمجمع الفقہ الاسلامی" کے پانچویں اجلاس (کویت) میں پیش فرمایا، جس کا اُردوتر جمہ مولا ناعبداللہ میمن صاحب نے کیا ہے۔

www.ahlehaa.or8

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# كاغذى نوث اوركرنسي كاحكم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله واصحابه الطاهرين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين.

### نوٹوں کی فقہی حیثیت

کاغذی نوٹوں کے احکام کا بیان اس کی تمام تفصیلات اور جزئیات کے ساتھ شروع کرنے

ہیلے ان نوٹوں کی حقیقت کو جانا ضروری ہے گئیا یہ کی قرض کے وشقے ہیں؟ یاع فی شن ہیں؟

جن لوگوں کی رائے ہے ہے کہ یہ کاغذی نوٹ مالی دستاویز اور سند ہیں ان کے نزدیک بیوٹ اس قرض کی سند ہے جواس کے جاری کرنے والے (بینک) کے ذمہ واجب ہے، لہٰذا اس رائے اور خیال کے مطابق بینوٹ نہتو شن ہیں اور نہ مال، بلکہ نوٹ اور وشقے سے عبارت ہے جو مدیون نے دائن کولکھ کر دے دیا ہے تا کہ جب وہ چاہاس کے ذریعے اپنے دین پر قبضہ کرلے، اس لئے ان حضرات کی رائے میں جو تف ہی بینوٹ کی دوسر کو دے گا، تو اس کا مطلب بینیں ہوگا کہ اس نے مال دیا ہے، بلکہ ہیا ہے فال کا حوالہ اس مقروض (بینک) پر کر رہا ہے جس نے بینوٹ بطور سند جاری کے ہیں۔

مال دیا ہے، بلکہ ہیا ہے فال کا حوالہ اس مقروض (بینک) پر کر رہا ہے جس نے بینوٹ بطور سند جاری لیندادوسرے کاحق ان نوٹوں کے ذریعے ادا کر ناوہاں جائز ہوگا جہاں حوالہ جائز ہوتا ہے اور اگر بینوٹ میں۔

سونے یا جاندی کی دستاویز اور سند ہیں (لیخی اگر ان کی پشت پر بینک میں سونا یا جاندی ہو اس نے اس طورت میں ان نوٹوں کے ذریعے سونا ہیا ندی کی جو سونے کا سونے سے تبادلہ کرنا یا جاندی کی جائز اگر نوٹوں کے ذریعے سونا جاندی خریدار نے تو صونے کا سونے سے تبادلہ کرنا یا جاندی کی خریدار نے تو سونے پر قبضہ کرلیا گیا، دوسری طرف سے قبضہ نہیں بایا گیا۔ اس لئے کہ خریدار نے تو سونے پر قبضہ کرلیا لیکن قبضہ پایا گیا، دوسری طرف سے قبضہ بیایا گیا، دوسری طرف سے قبضہ بی پایا گیا۔ اس لئے کہ خریدار نے تو سونے پر قبضہ کرلیا لیکن

دکاندار نے سونے کے قرض کی سند پر قبضہ کیا، سونے پر قبضہ نہیں کیا۔ لہذا جب'' بیچ صرف' کے جائز ہونے کے لئے مجلس عقد ہی میں دونوں طرف سے قبضہ کرنے کی شرط نہیں پائی گئی تو یہ بیچ شرعاً ناجائز ہوگی۔

ای طرح اگر کوئی مالدار شخص اپنی زکو ق کی ادائیگی کے لئے بید کاغذی نوث کسی فقیر کود ہے، تو جب تک وہ فقیر ان نوٹوں کے بدلے میں اس سونے یا چا ندی کو بینک سے وصول نہ کر لے جس کی بید دستاویز ہے، یا جب تک وہ ان نوٹوں کے ذریعہ کوئی سامان نہ خرید لے، اس وقت تک اس مالدار شخص کی زکو ق ادا نہ ہوگی۔ اور اگر استعمال کرنے سے پہلے بینوٹ فقیر کے پاس سے ہرباد یا ضائع ہو جا کیں، تو وہ مالدار شخص صرف وہ نوٹ فقیر کود سے سے زکو ق کی ادائیگی سے ہری الذمہ نہیں ہوگا۔ اب اس کودوبارہ زکو ق ادا کرنی بڑے گی۔

اس کے برخلاف دوسرے حضرات فقہاء کی رائے بیہ کہ اب بینوٹ بذاتِ خود ثمن عرفی بن گئے ہیں، اس لئے چوخش بینوٹ ادا کرے تو بیہ مجھا جائے گا کہ اس نے مال اور ثمن ادا کیا ہے۔ ان نوٹوں کی ادائیگی سے دین کا حوالہ نہیں سمجھا جائے گا۔ لہذا اس رائے کے مطابق ان نوٹوں کے ذریعہ مونا جائے گا۔ لہذا اس رائے کے مطابق ان نوٹوں کے ذریعہ مونا جا ندی خریدنا بھی جائز ہوگا۔

لہذا کاغذی نوٹ اور مختلف کرنسیوں کے احکام بیان کرنے سے پہلے نوٹوں کے بارے میں مذکورہ بالا دوآراء میں ہے کی ایک رائے کوفقہی نقط نظر سے متعین کر لینا ضروری ہے۔

چنانچہاس موضوع پر کتب فقہ اور معاشیات کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد میرے خیال میں ان نوٹوں کے بارے میں دوسری رائے زیادہ صحیح ہے۔ وہ سے کہنوٹ اب عرفی ثمن بن گئے ہیں اور اب سے حوالے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔

# دنیا کے کرنسی نظام میں انقلابات اور تنبدیلیاں

قدیم زمانے میں لوگ اشیاء کا تبادلہ اشیاء (Barter) کے ذریعہ کرتے تھے۔ یعنی ایک چیز دے کر اس کے بدلے دوسری چیز لیتے تھے۔ لیکن اس طرح کے تبادلے میں بہت سے نقائص اور مشکلات تھیں اور ہر جگہ ہر وقت اس طریقہ پڑمل کرنا دشوار ہوتا تھا۔ اس لئے آ ہتہ آ ہتہ بیطریقہ متروک ہوگیا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مثلاً ایک شخص کو گذم کی ضرورت ہے، اس کے پاس زائد چاول موجود ہیں۔ اب وہ کسی ایسے شخص کو تلاش کرتا ہے جس کو چاول کی ضرورت بھی ہواور اس کے پاس زائد گذم (بقیہ حاشیہ اس کلے صفحہ پر ملاحظہ فر مائیں)

اس کے بعدایک اور نظام جاری ہوا، جے'' زر بعناعتی نظام'' System کہا جاتا ہے۔ اس نظام میں لوگوں نے مختلف مخصوص اشیاء کوبطور ٹمن کے تباد لے کا ذریعہ بناتے جو کشرالاستعال ہوتی تھیں، مثلاً بھی اناج اور بنایا اور عام طور پر ایسی اشیاء کو تباد لے کا ذریعہ بناتے جو کشرالاستعال ہوتی تھیں، مثلاً بھی اناج اور گذم کو تباد لہ کا ذریعہ بنایا بھی نمک کواور بھی چڑے کو بجھی لوہ وغیرہ کو تباد لہ کا ذریعہ بنایا گران اشیاء کو تباد لہ کا ذریعہ بنایا بھی نمک کواور بھی چڑے کو بجھی لوہ وغیرہ کو تباد لہ کا ذریعہ بنایا گران اشیاء کو تباد لہ میں استعال کرنے میں نقل وحمل کی بہت کی مشکلات پیش آتی تھیں۔ اس لئے جیسے جیسے آباد کی بڑھتی گئی اور لوگوں کی ضروریات میں اضافہ ہونے لگا اور تباد لہ بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہونے لگا تو لوگوں نے سوچا کہ تباد لہ کا جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اس میں تو بہت کی مشکلات ہیں، لہذا تباد لہ کا کوئی ایسا طریقہ ہونا چا ہے جس میں نقل وحمل کم سے کم ہوجائے اور اس پرلوگوں کا اعتاد بھی زیاد

آخرکارتیسرے مرحلہ میں جاکرلوگوں نے سونے چاندی کو تبادلہ کا ذریعہ بنایا، اس لئے کہ یہ دونوں قیمتی دھا تیں ہیں اور چاہے یہ زیور کی شکل میں ہوں، یا برتن کی شکل میں، ہبرحال ان کی اپنی ذاتی قیمت بھی تھی اوران کی نقل وحمل اور ذخیرہ اندوزی بھی آسان تھی، حتی کہ ان دونوں قیمتی دھا توں نے اشیاء کی قیمتوں کے لئے ایک پیانہ کی هیشیت اختیار کرلی اور تمام ممالک اور شہروں میں لوگ ان دھا توں پراعتاد کرنے لئے۔ اس نظام کو''نظام زرمعدنی (Metalic Money System) کہا جاتا ہے۔ اس نظام پر بہت سے تغیرات اور انقلابات گزرے ہیں جن کوہم اختصار کے ساتھ یہاں ذکر کرتے ہیں۔

ا۔ ابتداء میں لوگ ایسے سونے چاندی کو بطور کرنسی استعمال کرتے جو سائز ، ضخامت ، وزن اور صفائی کے اعتبار سے مختلف ہوتا تھا۔ کوئی سونا ٹکڑے کی شکل میں ہوتا تھا ، کوئی ڈھلے ہوئے برتن اور زیور کی شکل میں ہوتا تھالیکن تباد لے کے وقت صرف وزن کا اعتبار کیا جاتا تھا۔

۲....اس کے بعد ڈ مطے ہوئے سکوں کا رواج شروع ہو گیا۔ بعض شہروں میں سونے کے ڈ مطے ہوئے سکے اور بعض شہروں میں جاندی کے ڈ مطے ہوئے سکے رواج پاتے گئے جو ضخامت، وزن اور خالص سونے کے اعتبار سے برابر اور مساوی ہوتے تھے، اور جن پر دونوں طرف مہر ثبت ہوتی تھی، جواس

(بقیہ حاشیہ سفی گزشتہ) ہمی ہو۔ایٹے خص کے ملنے کے بعد وہ اس سے گندم کا چاول سے تبادلہ کرتا ، تب جا کراس کو گندم میسر آتی۔ بیطریقہ اب متروک ہو چکا ہے۔البتہ اس تشم کے تباد لے اب بھی بعض جگہ نظر آتے ہیں مثلاً آپ نے گلی کو چوں میں بعض ہاکروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ پرانے کپڑے، پرانے جوتے اورا خبارات کی ردی لے کراس کے بدلے میں پیالے برتن وغیرہ دیتے ہیں۔ (مترجم) بات کی علامت تھی کہ یہ سکے درست اور تبادلہ کے قابل ہیں اور اس سکے کی ظاہری قیمت Gold or Silver جو اس پر لکھی ہوتی تھی وہ اس سونے اور چاندی کی حقیقی قیمت Value) کی حقیق قیمت سونے کی اس Content) کے برابر ہوتی تھی۔ گویا کہ سکے کی شکل میں ڈھلے ہوئے سونے کی قیمت سونے کی اس ڈلی کے برابر ہوتی تھی جو سکے کے ہم وزن ہو۔ اس نظام کو''معیاری قاعدہ زر'' Gold Specie) کہا جا تا ہے۔ اس نظام کوسب سے پہلے چینیوں نے ساتویں صدی عیسوی قبل مسے میں رائج کیا تھا۔

اس نظام کے اندرلوگوں کواس بات کی آزادی تھی کہ وہ چاہیں آپس میں لین دین کے لئے سکے استعال کریں اور سکے استعال کریں اور سکے استعال کریں اور ملک سے باہر برآ مد درآ مدکی بھی عام اجازت تھی۔

اور حکومت کی طرف سے بیرعام اجازت تھی کہ جو محف بھی جس مقدار میں سکے ڈھلوا نا چاہے،
وہ ڈھال کر دے گی۔ چنا نچے لوگ حکومت کے پاس سونے کے نکڑے اور سونے کی ڈھلی ہوئی دوسری
اشیاء لاتے اور حکومت ان کو سکے بنا کر واپس کر دیتی، اور اسی طرح آگر کوئی شخص سکے لا کر اس کو
کی جھلانے کے لئے کہتا تو حکومت ان سکوں کو بھلا کر نکڑے کی شکل میں اس شخص کو واپس کر دیتی۔
سے بعض مما لک نے بجائے ایک دھات کے دو دھات بعنی سونے چاندی دونوں کے سکوں کو
کرنسی کے طور پر دائج کیا اور ان دونوں کے آپس کے تباد لے کے لئے ایک خاص قبمت مقرر کر دی اور
سونے کو بڑی کرنسی کے طور پر اور چاندی کو چھوٹی کرنسی کی حیثیت سے استعمال کیا جانے لگا۔ اس نظام کو
دودھاتی نظام' (Bi-Metalism) کہا جاتا ہے۔

لیکن اس نظام میں دوسری مشکلات پیدا ہوگئیں، وہ یہ کہ سونے اور چاندی کے سکوں میں اپنی میں تبادلہ کے لئے جو قیمت مقرر کی گئی تھی، وہ مختلف شہروں میں مختلف ہوجاتی تھی۔ جس کی بنا پر لوگ کرنسی کی تجارت میں دلچہی لینے لئے۔ مثلاً امر یکہ میں ایک سونے کے سکے کی قیمت پندرہ چاندی کے سکے ہوتی لیکن بعینہ اسی وقت یورپ میں ایک سونے کے سکے کی قیمت چاندی کے ساڑھے پندرہ سکے کے برابر ہوتی۔ اس صورتِ حال میں تا جرامریکہ سے سونے کے سکے جمع کر کے یورپ میں فروخت کردیت تا کہ دہاں سے ان کوزیادہ چاندی حاصل ہوجائے اور پھروہ چاندی کے سکے امریکہ لاوخت کردیتے تا کہ دہاں سے ان کوزیادہ چاندی حاصل ہوجائے اور پھروہ جاکر یورپ میں فروخت کردیتے اور پھر میسونے کے سکے دوبارہ جاکر یورپ میں فروخت کردیتے اور اس کے بدلے چاندی کے آتے۔ لیکن اس تجارت کے نتیج میں امریکہ کا سونا مسلسل کردیتے اور اس کے بدلے چاندی کے سکوں نے سونے کے سکوں کو امریکہ سے باہر نکال دیا۔ پھر

جب ۱۸۳۴ء میں امریکہ نے سونے اور چاندی کے سکوں کے درمیان اس تناسب کو بدل دیا اور سونے کے ایک سکے کو چاندی کے سولہ سکول کے مساوی قر اردے دیا تو معاملہ پہلی صورت کے برعکس ہو گیا اور اب سونے کے سکے امریکہ میں منتقل ہونے شروع ہو گئے اور چاندی کے سکے بورپ منتقل ہونے لگے گویا کہ سونے کے سکول کو اور چاندی کے سکے بورپ منتقل ہونے لگے گویا کہ سونے کے سکول کو امریکہ سے نکال دیا۔

۳- سکے چاہے سونے کے ہوں یا چاندی کے ،اگر چہرامان اور اسباب کے مقابلے میں ان کی نقل وحمل آسان ہے ، کین دوسری طرف ان کو چوری کرنا بھی آسان ہے ۔اس لئے مالداروں کے لئے ان سکوں کی بہت سکوں کی بہت بڑی مقدار کو ذخیرہ کر کے گھر میں رکھنا مشکل ہو گیا۔ چنا نچہ وہ لوگ ان سکوں کی بہت بڑی مقدار کو سناروں اور صرافوں (Money Changer) کے پاس بطور امانت کے رکھوانے لگے ، اور وہ سنار اور صراف ان سکوں کو اپنی پاس رکھتے وقت ان امانت رکھنے والوں کو بطور و شیقہ کے ایک کاغذیا رسید (Receipt) جاری کر دیتے ۔ آہتہ آہتہ جب لوگوں کو ان سناروں پر اعتماد زیادہ ہو گیا تو یہی رسیدیں ، جو ان سناروں نے امانت قبول کرتے وقت بطور دستاویز جاری کی تھیں ہی و شراء میں بطور شن کے استعال ہونے لگیں ۔ لہذا ایک خریدار دکا ندار کوخریداری کے وقت بجائے نقلہ سکے ادا کور نے اپنی رسیدوں میں سے ایک رسیداس آس کود ہے دیتا اور دکا ندار ان سناروں پر اعتماد کی بنیا دیوں سے رہوں کر لیتا۔

یہ ہے کاغذی نوٹ کی ابتداء کہیں ابتداء میں نہاس کی کوئی خاص شکل وصورت تھی اور نہان کی کوئی ایسی قانونی حثیبت تھی جس کی وجہ سے لوگوں کواس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ بلکہ اس کے قبول اور رد کرنے کا دارومدار اس بات پر تھا کہ اسے قبول کرنے والا اس کے جاری کرنے والے سنار پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔

۵۔ جب ۱۷۰۰ء کے اوائل میں بازاروں میں ان رسیدوں کا رواج زیادہ ہو گیا تو ان رسیدوں کے ترقی کر کے ایک باضابطہ صورت اختیار کرلی جے'' بینک نوٹ' کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سویڈن کے اسٹاک ہوم بینک نے اسے بطور کاغذی نوٹ کے جاری کیا۔

اس وقت جاری کرنے والے بینک کے پاس ان کاغذی نوٹوں کے بدلے میں سوفیصد اتنی مالیت کاسونا موجود ہوتا تھا اور بینک بیالتزام کرتا تھا کہ وہ صرف اتنی مقدار میں نوٹ جاری کرے جتنی مقدار میں اس کے پاس سونا موجود ہے اور اس کاغذی نوٹ کے حامل کو اختیار تھا کہ وہ جس وقت چاہے بینک جاکراس کے بدلے میں سونے کی سلاخ حاصل کرلے۔ اس وجہ سے اس نظام کو''سونے کی سلاخوں کا معیار'' (Gold Bullion Standard) کہا جاتا ہے۔

١٨٣٣ء ميں جب'' بينك نوث' كارواج بهت زيادہ ہوگيا تو حكومت نے اس كو'' زرقانونی'' (Legal Tender) قرار دے دیا۔ اور ہر قرض لینے والے پر بیلازم کر دیا کہ وہ اینے قرض کے بدلے میں اس نوٹ کوبھی اس طرح ضرور قبول کرے گا، جس طرح اس کے لئے سونے عاندی کے سے قبول کرنا لازم ہے۔اس کے بعد پھر تجارتی بینکوں کواس کے جاری کرنے سے روک دیا گیا اور صرف حکومت کے ماتحت چلنے والے مرکزی بینک کواس کے جاری کرنے کی اجازت دی گئی۔ ے۔ پھر حکومتوں کو زمانۂ جنگ اور امن کے دوران آمدنی کی کمی کی وجہ سے تر قیاتی منصوبوں کی تنجیل میں بہت سی مشکلات پیش آنے لگیں۔ چنانچہ حکومت مجبور ہوئی کہوہ کاغذی نوٹوں کی بہت بڑی مقدار جاری کر دے جوسونے کی موجودہ مقدار کے تناسب سے زیادہ ہو، تا کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے اے استعمال کرے۔اس کے نتیجے میں سونے کی وہ مقدار جوان جاری شدہ کاغذی نوٹوں کی پشت برتھی وہ آ ہتہ آ ہتہ کم ہونے لگی حتیٰ کہ ابتدا میں ان نوٹوں اور سونے کے درمیان جو سوفیصد تناسب تھا، وہ گھٹتے معمونی تناسب رہ گیا۔اس لئے کہان نوٹوں کو جاری کرنے والے مرکزی بینک کواس بات کا یقین تھا کہ ان تمام جاری شدہ نوٹوں کوایک ہی وقت میں سونے سے تبدیل كرنے كا مطالبہ ہم سے نہيں كيا جائے گا۔ اس لئے سونے كى مقدار سے زيادہ نوٹ جارى كرنے ميں کوئی حرج نہیں۔ دوسر کے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ مقدار میں نوٹ جاری کرنے کے نتیج میں بازار میں ایسے نوٹ رائج ہو گئے جن کوسونے کی پشت پناہی حاصل نہیں تھی۔ لیکن تجارا یسے نوٹوں کواس بھروسہ پر قبول کرتے تھے کہان نوٹوں کے جاری کرنے والے مرکزی بینک کواس بات پر قدرت حاصل ہے کہ وہ تبدیلی کے مطالبے کے وقت اس کے پاس موجود سونے کے ذریعہ اس کا مطالبہ پوراکردےگا۔اگر چداس کے پاس موجودسونااس کے جاری کردہ نوٹوں کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ایے کرنی نوٹوں کو''زراعتباری''(Fiduciary Money) کہاجاتا ہے۔

دوسری طرف آمدنی کی فدکورہ بالا کمی اور زیادہ روپے کی ضرورت ہی کی بناء پر حکومتیں جواب تک معدنی سکوں کے ساتھ معاملات کرتی آئی تھیں اس بات پر مجبور ہوئیں کہ وہ یا تو سکوں میں دھات کی جتنی مقدار استعال ہورہی ہے اس کو کم کردے یا ہر سکے میں اصلی دھات کے بجائے ناقص دھات استعال کریں۔ چنا نچیاس عمل کے نتیج میں سکے کی ظاہری قیمت (Face Value) جواس پر درج تھی، اس سکے کی اصل قیمت (Intrinsic Value) سے گئی گنا زیادہ ہو گئی۔ ایس سکوں کو درج تھی، اس سکے کی اصل تیمت (Token Money) کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہاں سکے کی معدنی اصلیت اس کی اس ظاہری قیمت کی ٹھیک نمائندگی کیا کرتی تھی۔ فاہری قیمت کی ٹھیک نمائندگی کیا کرتی تھی۔ فاہری قیمت کی ٹھیک نمائندگی کیا کرتی تھی۔ فاہری قیمت کی ٹھیک نمائندگی کیا کرتی تھی۔

۸۔ رفتہ رفتہ 'زراعتباری''کارواج بڑھتے بڑھتے اتنازیادہ ہوگیا کہ ملک میں بھیلے ہوئے نوٹوں کی تعداد ملک میں موجود سونے کی مقدار کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوگئی۔ یہاں تک کہ حکومت کو اس بات کا خطرہ لاحق ہوگیا کہ سونے کی موجود مقدار کے ذریعہ ان نوٹوں کوسونے میں تبدیل کرنے کا مطالبہ پورانہیں کیا جاسکتا۔ چنانچ بعض شہروں میں حقیقۂ بیرواقعہ پیش آیا کہ مرکزی بینک نوٹوں کوسونے میں تبدیل کرنے کا مطالبہ پورانہ کرسکا۔

اس وقت بہت سے ملکوں نے نوٹوں کوسونے میں تبدیل کرانے والوں پر بہت سی کڑی شرطیں لگا دیں۔انگلینڈ نے تو ۱۹۱۳ء کی جنگ کے بعد اس تبدیلی کو بالکل بند کر دیا۔البتہ ۱۹۲۵ء میں دوبارہ تبدیلی کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی کہ ایک ہزار سات سو پونڈ سے کم کی مقدار کوکوئی شخص تبدیل کرانے کا مطالبہ بیں کرسکتا۔ چنانچہ اس شرط کے نتیج میں عام لوگ تو اپنے نوٹوں کوسونے میں تبدیل كرانے كامطابله كرنے ہے محروم ہو گئے (اس لئے كه اس زمانے ميں بير مقداراتني زيادہ تھي كه بہت كم لوگ اتنی مقدار کے مالک ہوئے تھے)لیکن اس قانون کی لوگوں نے اس لئے کوئی خاص پرواہ نہیں کی کہ بیرکاغذی نوٹ زر قانونی بن گئے تھے، اورملکی معاملات میں بالکل اس طرح قبول کیے جاتے تھے جس طرح اصلی کرنسی قبول کی جاتی تھی اور اس کے ذریعہ اندرونِ ملک تجارت کر کے اس طرح تفع حاصل کیا جاسکتا تھا جس طرح دھاتی کرنسی کے ذریعہ تجارے کر کے نفع حاصل کیا جاتا تھا۔ 9۔ پھر ۱۹۳۱ء میں برطانوی حکومت نے ان نوٹوں کوسونے سے تبدیل کرانے کی بالکل ممانعت كردى، حتى كهاس شخص كے لئے بھى جوستر ہ سو پونڈ كوسونے ميں تبديل كرنے كا مطالبه كرے، اور لوگوں کومجبور کیا کہ وہ سونے کے بجائے صرف ان نوٹوں پر اکتفا کریں اور اپنے تمام کاروبار اور معاملات میں اسی کالین دین کریں لیکن حکومتوں نے آپس میں ایک دوسرے کے حق کے احترام کو برقر ارر کھتے ہوئے ایک دوسرے کے نوٹوں کوسونے میں تبدیل کرنے کے قانون کو برقر اررکھا۔ چنانچہ اندرونِ ملک اگر چهان نوٹوں کوسونے میں تبدیل کرانے کی ممانعت تھی کیکن ہر حکومت نے بیالتزام کیا تھا کہ اگر اس کی کرنسی دوسرے ملک میں چلی گئی اور دوسری حکومت اس کرنسی کے بدلے میں سونے کا مطالبہ کرے گی تو بیر حکومت اینے کرنسی نوٹوں کے بدلے میں اس کوسونا فراہم کرے گی۔مثلاً اگرامریکہ کے پاس برطانیہ کے اسٹرلنگ پونڈ آئے اور وہ اب ان کے بدلے میں برطانیہ سے سونے کا مطالبہ كرے تو برطانيه پرلازم ہے كدوه ان كے بدلے ميں امريكہ كوسونا فراہم كرے۔اس نظام كو 'سونے کی مبادلت کا معیار'' (Gold Exchange Standard) کہا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) لعنی و ه نو م جن کی پشت پرسونانہیں تھا۔

۱۰ ای اصول پر سالها سال تک عمل ہوتا رہا حتیٰ کہ جب ریاستہائے متحدہ امریکہ کو ڈالر کی قیمت میں کمی کے باعث بخت بحران کا سامنا کرنا پڑا اور ۱۹۷۱ء میں سونے کی بہت قلت ہوگی تو امریکی حکومت اس بات پر مجبور ہوئی کہ دوسری حکومتوں کے لئے بھی ڈالر کوسونے میں تبدیل کرنے کا قانون ختم کردے۔ چنا نچہ ۱۹ اگست ۱۹۷۱ء کواس نے بی قانون نافذ کر دیا اور اس طرح کاغذی نوٹ کوسونے سے متحکم رکھنے کی جو آخری شکل تھی وہ بھی اس قانون کے بعد ختم ہوگئی۔ اس کے بعد ۲۹۷ء میں ' بین الاقوامی مالی فنڈ'' (International Monetary Fund) نے سونے کے بدل کے طور پر ایک ' زرمبادلہ نکلوانے کے حق (Social Drawing Rights) کا نظر سے بیش کیا۔ اس نظر سے کا میں اس کی ایک ' زرمبادلہ نکلوانے کے حق (Social Drawing Rights) کا نظر سے کیو وہ محتلف مما لک کی ایک معین مقدار غیر ملکی قرضوں کی اوائیگی کے لئے نکلواسے ہیں اور مقدار کی تعیین کے لئے کرنی کی ایک معین مقدار کی بیش کیا۔ اس نظر کی ایک معین مقدار کی ہوئی گئی اس کے کہ وہ معیار مقرر کیا گیا (کہ آئی مقدار کا سونا جتنی کرنی کے ذریعہ خریدا جا سکتا ہو آئی کرنی ایک ملک نکلواسکتا ہے کہ البندا اب صورت حال ہے سے کہ زرمبادلہ نکلوانے کا بیر حق جے اختصار ایک کی گئی ہے۔ کہ زرمبادلہ نکلوانے کا بیر حق جے اختصار کی گئی کی گئی کی گئی کے لئے نکلوانے کی بیر تی کا کمل بدل بن چکا ہے۔

اس طرح اب سونا کرنی کے دائرہ کے بالکل خارج ہو چکا ہے اور اب سونے کا کرنی سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا اور نوٹوں اور'' ذرعلامتی'' ( یعنی کم قیمت کے سکوں ) نے پوری طرح سونے کی جگہ لے لی ہے۔ اب نوٹ نہ سونے کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ چا لذی کی، بلکہ ایک فرضی قوت خرید کی نمائندگی کررہے ہیں ۔ لیکن چونکہ کرنی کے اس نظام میں ایک متنقبل اور ابدی نظام کی طرح اب تک مضبوطی اور جماؤ پیدانہیں ہوا، اس لئے تقریباً تمام ممالک میں اس بات کی تحریک چل رہی ہے کہ پہلے کی طرح پھرسونے کو مالی نظام کی بنیا دمقر رکیا جائے ، یہاں تک کہ دوبارہ ''سونے کی سلاخوں کے نظام'' کی طرف لوٹے کی آوازیں لگنے گئی ہیں۔ اس لئے دنیا کے تمام ممالک اب بھی اپنے آپ کو سونے سے جانے اور انتقالبات میں سونے سے جانے از اور مستعنی نہیں جھتے۔ بلکہ ہر ملک اب بھی احتیا طی تدبیر کے طور پر زیادہ سے زیادہ سونے کے ذخائر جمع رکھنے کی کوشش کرتا ہے تا کہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور انتقالبات میں سونے کے ذخائر جمع رکھنے کی کوشش کرتا ہے تا کہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور انتقالبات میں بیسونا کام آئے ۔ لیکن سونے کی بڑی سے بڑی مقدار کا یہ ذخیرہ صرف ایک احتیا طی تدبیر کے طور پر جاس لئے کہ اس کا کہ اس کا موجودہ دور میں رائج کرنی کے ساتھ کوئی قانونی تعلق نہیں ہے۔ خواہ وہ کرنی بیسونا کام آئے کے اس کے کہ اس کا موجودہ دور میں رائج کرنی کے ساتھ کوئی قانونی تعلق نہیں ہے۔ خواہ وہ کرنی نوٹ کی شکل میں ہو یا دھاتی سکوں کی شکل میں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) میکنی نوٹ کی تاریخ اوراس پرگزرے ہوئے تغیرات وانقلابات کا خلاصہ ہے جومندرجہ ذیل کتابوں ہے لیا گیا ہے: (بقیہ حاشیہ اس کلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

بہرحال! بید نیا کے کرنی نظام کے انقلابات اور تغیرات کا خلاصہ ہے۔ جس کے مطالعہ سے بیہ بات سامنے آتی ہے کہ بیر کرنی نوٹ ایک حالت اور ایک کیفیت پر قائم نہیں رہے بلکہ مختلف ادوار اور مختلف زمانوں میں ان کی حیثیت برلتی رہی ہے اور ان پر بہت سے انقلاب اور تغیرات گزر چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل ابتدائی دور میں بینوٹ قرض کی سند اور دستاویز سمجھے جاتے سے اور اس بنا پر بہت سے علماء نے بیفتوی دیا ہے کہ بینوٹ قرض کی سند ہے، اس کی حیثیت مال اور شمن کی نہیں ہے، چنا نچہ علامہ سید احمد بیگ اسپی گتاب 'نہجۃ المشتاق فی بیان عظم زکوۃ الاور ان' میں تحری رفر ماتے ہیں:

''جب ہم نے لفظ''بینک نوٹ' کی ماہیت کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ فرانسیسی زبان کی سب سے کہ یہ فرانسیسی زبان کی سب سے بڑی اور مشہور لغت ہے، اس میں بینک نوٹ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
''بینک نوٹ آیک کرنی نوٹ ہے جس کے حامل کو مطالبے کے وقت اس نوٹ کی حقیقی قیمت دے دی جائے گی اور ان نوٹوں کے ساتھ بھی ای طریقے پرلین دین کیا جاتا ہے، جس طرح دھات کی گرنی کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ نوٹ مضمون ہوتے ہیں، یعنی اس کے بدل کی ضافت دی جاتی ہے تا کہ لوگ اس کے لین دین پراعتا دکریں۔''

لہذا اس تعریف میں بیالفاظ''اس کے حامل کو مطالبے کے وقت اس نوٹ کی حقیق قیمت ادا کر دی جائے گئ' بغیر کسی شک کے اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ بینوٹ قرض کی سند ہے۔ البتہ اس تعریف میں جو دوسرے الفاظ ہیں کہ ''ان نوٹوں کے ساتھ بھی اس طریقہ پرلین دین کیا جاتا ہے جس طرح دھات کی کرنی کے ذریعہ کیا جاتا ہے جس طرح دھات کی کرنی کے ذریعہ کیا جاتا ہے کا وہم نہ

بقيه حاشيه صفحة كزشته

<sup>(1)</sup> An Outline of Money by Geoffrey Growther.

<sup>(2)</sup> Money and Man, by Elgin Groseelose IVth ed. University of Oklahoma Press Norman 197.

<sup>(3)</sup> Modern Economic Theory, by K. K. Dewett, New Delhi.

<sup>(4)</sup> Encyclopaedia Britannic. Banking and Credit.

حكم التعامل في الذهب والفضة للدكتور محمد هاشم عوض (5)

کرے۔ اس لئے کہ اس عبارت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ لوگ کرنی کے بجائے ان نوٹوں کو لین دین میں قبول کر لیتے ہیں۔ صرف اس خیال سے کہ مطالبہ کے وقت اس کی قیمت کی قیمت کی وقت اس کی قیمت کی اور حکومت اس نوٹ کی قیمت کی ادائیگی کی ضامن ہے۔ لہذا یہ تعریف صراحة اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ نوٹ قرض کی سند اور دستاویز ہے۔'(۱)

اسی وجہ سے گذشتہ صدی میں ہندوستان کے بہت سے علماء نے بیفتو کی دیا کہ بینوٹ قرض کی دستاویز ہے، لہذا اس کے ذریعہ اس وقت تک زکوۃ ادانہیں ہوگی جب تک فقیر اس نوٹ کو اپنی ضروریات میں خرچ نہ کرے اوران نوٹوں کے ذریعے سونا جائدی خریدنا جائز نہیں۔(۲)

کین اسی زمانه میں علماء اور فقہاء کی ایک بڑی جماعت الیی بھی تھی جو ان کاغذی نوٹوں کو ''مخن عرفی'' کے طور پر مال قرار دیتی تھی ، چنانچہ اس مسئلہ پر مسند احمد کے مرتب اور شارح علامہ احمد ساعاتی'' نے سیر حاصل بچی فرمائی ہے۔وہ فرماتے ہیں :

"فالذى اراه حقا، وادين الله عليه: ان حكم الورق المالى كحكم النقدين فى الزكوة سواء بسواء، لانه يتعامل به كالنقدين تماما، ولان مالكه يمكنه صرفه وقضاء مصالحه به فى اى وقت شاء، فمن ملك النصاب من الورق المالى ومكث عنده حولا كاملا وجبت عليه فى ته "")

"میرے نزدیک سیحے بات جس پر میں اللہ تعالی کے حضور جواب دہ ہوں ہے کہ زکوۃ کے وجوب اور اس کی اوائیگی کے مسئلہ میں ان کاغذی نوٹوں کا حکم بھی بعینہ سونے چاندی کے حکم کی طرح ہے، اس لئے کہ لوگوں میں ان نوٹوں کا لین دین بالکل اسی طرح جاری ہے جس طرح سونے چاندی کا لین دین رائح ہے اور ان نوٹوں کے مالک کواس کا بالکل اختیار ہے کہ وہ جس وقت چاہیں ان کوخرچ کریں۔ اور ان کے ذریعہ اپنی ضروریات پوری کریں، الہذا جو محق نصاب کے بقدر ان نوٹوں کا مالک بن جائے اور اس پرایک سال گزرجائے تو اس پرزکوۃ واجب ہوجائے گئ

<sup>(</sup>۱) میعبارت "بلوغ الا مانی" نظل کی گئی ہے۔ بلوغ الا مانی شرح الفتح الربانی الساعاتی ، ۲۲۸۸۔

 <sup>(</sup>۲) امدادالفتاوی، حضرت مولانا شاه اشرف علی تفانوی، ج۲،ص۵\_

 <sup>(</sup>٣) شرح الفتح الرباني للساعاتي آخرباب زكاة الذهب والفضه ١٤١٠٨\_

ہندوستان کے بعض دوسرے علماء کی بھی یہی رائے تھی۔ چنانچہ حضرت مولا ناعبدالحی تکھنویؒ کے خصوصی شاگر داور 'عطر ہدایہ' اور 'خلاصۃ التفاسیر' کے مصنف حضرت مولا نافتح محمہ صاحب لکھنویؒ کی بھی نوٹ کے بارے میں بیرائے تھی اور ان کے بیٹے مولا نامفتی سعیداحمد لکھنویؒ (سابق مفتی و صدر مدرس مدرسہ پیمیل العلوم کانپور) نے اپنے والد ماجد کی بیرائے ان کی کتاب ''عطر ہدایہ' کے آخر میں نقل کی ہے اور یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ علا مہ عبدالحی لکھنویؒ بھی اس مسئلہ میں ان کے موافق تھے۔
میں نقل کی ہے اور یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ علا مہ عبدالحی لکھنویؒ بھی اس مسئلہ میں ان کے موافق تھے۔
ان کی رائے کا خلاصہ بیہ ہے کہ کاغذی نوٹ کی دوجیشیتیں ہیں:

ایک سے کہ خرید وفر وخت، اجارات اور تمام مالی معاملات میں ان نوٹوں کارواج اور لین دین ابینہ حقیقی ثمن اور سکوں کی طرح ہے بلکہ حکومت نے لوگوں پر قرضوں اور حقوق اور ادائیگی میں اس کو قبول کرنے کولازمی قرار دے دیا ہے، لہذا موجودہ قانون میں قرض خواہ کواس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے قرض کے بدلے میں ان نوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کرے ۔۔ اس حیثیت سے بیکاغذی نوٹ اب 'عرفی ثمن' 'بن میگھ ہیں۔

دوسری حیثیت ہے کہ بیٹو فی عکومت کی طرف سے جاری شدہ ایک در تاویز ہے اور حکومت نے بیالتزام کیا ہے کہ اس کے ہلاک اور ضائع ہونے کی صورت میں یا اس کے حامل کے مطالبے کو قت اس کا بدل ادا کرے گی ۔۔ اس حیثیت سے بیٹو فی '' خمن عرفی '' کی حیثیت نہیں رکھتے، اس کئے کہ '' خمن عرفی '' کی ہلاکت کے وقت حکومت اس کا بدل ادا نہیل کرتی ہے۔ دوسری حیثیت کے اعتبار سے بطام بیمعلوم ہوتا ہے کہ بینوٹ قرض کی سند یا دوسری مالی وستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔
اعتبار سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بینوٹ قرض کی سند یا دوسری مالی وستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔
لیکن اگر اس دوسری حیثیت پر ذراتعتی سے خور کیا جائے تو بیات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ نوٹ کی بید دوسری حیثیت اس کی خمومت کا اصل مقصد بیا تھا کہ بینوٹ کی بیدوٹ بھی خمن عرفی کے طور پر لوگوں میں رائح ہوجا نیں۔ اس وجہ سے حکومت نے قرض کی ادا گیگی دھاتوں کے علامتی سے جو پہلے سے دائح شے ان کا حال تو بیاتھا کہ ان کی ابی حیثیت اور قیت بھی تھی۔
میں اس کمے جو لیک کرنے کو ضرور کی قرار دیا ۔۔ لیکن ظاتی خمن (سونے چاندی کے سے کہ اور دوسری ان کوقیتی بنانے کے لئے حکومت کے کی اعلان کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لئے کہ بیا سے جمی تھی۔ ویندی سے جرچیز مال ان کوقیتی بنانے کے لئے حکومت ان سکوں کی شمذیت کو ختم کرنے کا بھی اعلان کر دے تب بھی مال متقوم ہونے کے اعتبار سے ان کی ذاتی تھیت باتی رہے گی۔
متوم ہے، جتی کہ اگر حکومت ان سکوں کی شمذیت کو ختم کرنے کا بھی اعلان کر دے تب بھی مال متقوم ہونے کے اعتبار سے ان کی ذاتی تھیت باتی رہے گی۔
متوم ہے، جتی کہ اگر حکومت ان سکوں کی شمذیت کو ختم کرنے کا بھی اعلان کر دے تب بھی مال متقوم ہونے کے اعتبار سے ان کی ذاتی تھیت نہیں ہے (صرف کاغذ کا ایک کلاؤ ا

ہے) البتہ حکومت کے اعلان کے بعد بیتی بن گئے ۔لہذا اگر حکومت ان نوٹوں کی شمنیت باطل کر دے تو ان کی کوئی قیمت باقی نہیں رہے گی۔اس لئے کہ لوگوں کو جتنا اعتماد اور بھروسہ دھات کی کرنسی پر ہوتا ہے اتنا ان نوٹوں پر نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے حکومت کو بیر ضانت لینی پڑی کہ اس کے ہلاک ہونے کی صورت میں حکومت اس کا بدل ادا کرے گی۔ بیضانت حکومت نے اس لئے نہیں لی کہ حکومت کی نظر میں بیشن عرفی کی حیثیت نہیں رکھتے ، بلکہ ان نوٹوں پر لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لئے ضانت دی تاکہ لوگ بغیر کسی خطرہ کے بلاخوف و خطراس کالین دین کر سکیس۔

لہذا اس نوٹ کے دستاویز ہونے کی حیثیت ایسی نہیں ہے جس سے اس کی شمنیت باطل ہو جائے۔ اس لئے اس کا حاصل صرف اتنا ہے کہ حکومت نے اس کا بدل دینے کا وعدہ کیا ہے ، مگر حکومت کے اس وعدہ کا لوگوں کے آپس میں لین دین پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر حکومت ان نوٹوں کا خمن عرفی بنانا نہ چاہتی تو لوگوں کو اس کے قبول کرنے پر بھی مجبور نہ کرتی۔ اور ان نوٹوں کے قابل تبدیلی ہونے کی حیثیت کی وجہ سے لوگوں پر اس کا اعتاد حقیقی کرنی سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ اس لئے کہ حقیقی کرنی کے مشیت کی وجہ سے لوگوں پر اس کا اعتاد حقیقی کرنی کے گئے ہونے کی صورت میں حکومت اس کا بدل نہیں ملے گا۔ بخلاف ان کاغذی نوٹوں کے کہ ہلاک ہونے کی صورت میں حکومت اس کا بدل مہیا کرتی ہے۔ (۱)

### زیر بحث مسئلے میں ہاری رائے

ہمارے نز دیک کاغذی کرنی کے بارے میں اوپر جو دورائیں ڈکر کی گئی ہیں ہمارے نز دیک اختلاف زمانہ کے لحاظ سے دونوں درست ہیں جس کی تشریح ہم پیچھے کاغذی کرنسی کی تاریخ اور اس پر گزرے ہوئے مختلف تغیرات کے بیان میں کر چکے ہیں۔

لہذااس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدا میں میہ کاغذی نوٹ قرض کی دستاویز شار ہوتے تھے جیسا کہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں ہے:

"دنیا میں بینک نوٹ (موجودہ کاغذی کرنی) کا رواج بینک چیک کے رواج سے پہلے ہوا تھا۔ اور یہ بینک نوٹ قرض خواہ کے پاس اس قرض کی سند سمجھا جاتا تھا جو قرض اس کا بینک کے ذمہ ہے۔ اور اگریہ نوٹ دوسر مے شخص کو دے دیا جائے تو اس نوٹ کے تمام حقوق خود بخو داس دوسر مے شخص کی طرف منتقل ہو جا کیں گے۔ لہذا دوسر المخض جواب اس کا حامل ہے خود بخو دبینک کا قرض خواہ بن جائے گا۔ اس

<sup>(</sup>۱) عطرمدايي، للشيخ اللكنوى، ص ۲۱۸ تا ۲۲۲ طبع ديوبند، انثريا\_

وجہ سے تمام مالی حقوق کو اس کے ذریعہ ادا کرنا حقیق کرنسی کے ذریعہ ادا کرنے کی طرح ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور چونکہ رقم کی بڑی مقدار کوڈ ھلے ہوئے سکوں کے ذریعہ ادا کرنا بہت دشوار کام ہے، اس لئے کہ اسے شار کرنے اور پر کھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کے نقل وحمل میں کافی تکلیف اُٹھائی پڑتی ہے، اس لئے اس کاغذی کرنسی کے استعمال نے شار کرنے کی مشقت کو کم اور دوسری مشکلات کو سرے سے ختم کر دیا ہے۔ ''(۱)

کین جیسا کہ ہم نے پیچھے ان کاغذی نوٹوں پر تغیرات کے بیان میں بتایا کہ بعد کے زمانے میں نوٹوں کی مندرجہ بالا حالت باتی نہیں رہی تھی۔ بالکل ابتدائی دور میں یہ نوٹ سار اور صراف کی طرف سے کسی خاص شخص کو اس کے جمع کیے ہوئے سونے کی دستاویز کے طور پر جاری ہوتا تھا۔ اس دفت اس کی نہ کوئی خاص شکل وصورت تھی اور نہ اس کو جاری کرنے والا ایک شخص ہوتا تھا۔ اور نہ ہی کسی شخص کو اپنے حق کی وصولیا کی میں اس نوٹ کو قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ بعد میں جب اس کا رواج زیادہ ہوگیا تو حکومت نے اس کو 'قانونی زر' (Legal Tender) قرار دے دیا اور شخصی (غیر سرکاری) بینکوں کو اس کے جاری کرنے سے مندرجہ ذیل جینا نچہ حکومت کی طرف سے اس اعلان کے بعد اس نوٹ کی حیثیت دوسری مالی دستاویز ات سے مندرجہ ذیل حیثیتوں سے مختلف ہوگئی:

ا۔ اب بینوٹ قانونی زری حیثیت اختیار کر گئے ہیں اور عرفی شن کی طرح لوگوں کواس کے قبول کرنے پر بھی مجبور کر دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری مالی دستاویز مثلاً بینک چیک کواپئے قرض کی وصولیا بی میں قبول کرنے پر بھی محبور نہیں کیا جاتا ، باوجود بکہ بینک چیک کارواج بھی عام ہو چکا ہے۔
۲۔ بدنوٹ ''غیر محدود زرقانونی'' (Unlimited Legal Tender) کی حیثیت اختیار کر

۲۔ یون "غیر محدود زرقانونی "(Unlimited Legal Tender) کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، جبکہ دھاتی کرنی "محدود زرقانونی" (Limited Legal Tender) ہے۔ اس لئے ان نوٹوں کے ذریعہ قرض کی ہوئی سے ہوئی مقدار کی ادائیگی ممکن ہے اور قرض خواہ اس کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرسکتا بخلاف دھاتی سکوں کے کہ قرض کی ہوئی مقدار کواگر کوئی شخص اس کے ذریعہ ادا کرنا چاہے تو قرض خواہ اس کو قبول کرنے سے انکار کرسکتا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ کاغذی نوٹ نے لین دین میں رواج کی کثر ہے، لوگوں کے اس پرزیادہ اعتاد اور اس کی قانونی حیثیت کی وجہ سے دھاتی کرنی پر بھی ہرتری حاصل کرلی ہے۔

س۔ ترض کی دستاویز ہر مخص جاری کرسکتا ہے۔اس میں شرعاً اور قانو نا کوئی ممانعت نہیں کے قرض

<sup>(</sup>١) انسائيكوپيديابرنانيكا ١٩٥٠ ، ج٣، ص٣٣، بينكنگ اوركريدك

خواہ بیسندا پنے دین کی ادائیگی میں دوسرے قرض خواہ کو دے دے اور دوسرا قرض خواہ تیسرے قرض خواہ کو دیدے۔لیکن بینوٹ حکومت کے علاوہ کوئی اور شخص جاری نہیں کرسکتا۔ جیسے دھاتی کرنسی حکومت کے علاوہ کوئی شخص جاری نہیں کرسکتا۔

۲۰ دنیا کے تمام ممالک میں عرفا اور قانو نا نوٹوں کے لئے ''کیش'' ''کشن' اور''کرنی'' کے الفاظ استعال ہوتے ہیں جہدوسری مالی دستاویزات کے لئے بیالفاظ استعال نہیں ہوتے۔
۵۔ لوگ آپس میں ان نوٹوں کا لین دین اس اعتاد کے ساتھ کرتے ہیں جس اعتاد کے ساتھ دھاتی کرنی کا لین دین کرتے ہیں۔اوران نوٹوں کے لین دین کے وقت لوگوں کو بھی اس کا خیال بھی دھاتی کرنی کا لین دین کرتے ہیں۔اوران نوٹوں کے لین دین کے وقت لوگوں کو بھی اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ قرض کا لین دین کررہے ہیں۔آج کوئی شخص بھی ایسا موجود نہیں ہے جوان نوٹوں کو اس کے حاصل کرنا چاہتا ہو کہ ان کے ذریعے سونے ، چاندی یا دھات کے سکے حاصل کرلےگا۔
ایک حاصل کرنا چاہتا ہو کہ ان کے ذریعے سونے ، چاندی یا دھات کے سکے حاصل کرلےگا۔
ایک حاصل کرنا چاہتا ہو کہ ان کے دریعے سونے میں تبدیل کرنا ممکن ہے ، جتی کے ملکوں کے کوئی سونا چاندی سرے لین دین میں بھی اس کا امکان باقی نہیں رہا، چنا نچے چیوفر کے گراؤ تھر Geoffrey کھتا ہے:

The Promise to pay, which appears on their face is now utterly meaningless. Not even in amounts of pounds 1700 can notes now be converted into gold. The note is no more than a piece of paper, of no intrinsic value whatever and if it were presented for redemption, the Bank of England could honour its promise to pay one Pound' only by giving silver coins or another note but it is accepted as money throughout the British Island.'(1)

"کرنسی نوٹوں پر جو بیعبارت کھی ہوتی ہے کہ" عامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا"
اب اس عبارت کا کوئی مقصد اور کوئی معنی باقی نہیں رہے۔ اس لئے کہ اب موجودہ
دور میں کرنسی نوٹوں کی کسی بھی مقدار کوسونے میں تبدیل کرانے کی کوئی صورت
نہیں، چاہے ان نوٹوں کی مقدار سترہ سو پونڈ یا اس سے زیادہ بھی کیوں نہ ہو، اب
موجودہ دور میں بیکرنسی نوٹ ایک کاغذ کا پرز بہے جس کی ذاتی قیمت پچھ بھی نہیں

ہے۔اوراگر کوئی شخص اس پونڈ کو برطانیہ کے مرکزی بینک میں لے جاکراس کے بدلے میں سونے یا کرنی کا مطالبہ کرے تو وہ بینک یا تو علامتی سکے دے دے گایا اس کے بجائے دوسرے نوٹ کپڑا دے گا۔لیکن یہ کاغذی پونڈ برطانیہ کے تمام جزائر میں کیش ہی کی طرح قبول کیے جاتے ہیں (اس لئے اب اس کے بدل کے مطالبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے)۔''

خلاصہ یہ کہ نوٹ پر کھی ہوئی تحریر کا مطلب صرف اتنارہ گیا ہے کہ حکومت اس نوٹ کی ظاہری قیت کی ضامن ہے اوراس کی ظاہری قیمت اس کی قوت خریدہ کا دوسرانام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بینک اب اس کے بدلے میں سونا، چاندی یا دوسرے دھاتی سکے دینے کا پابند نہیں ہے، چنا نچے بعض اوقات بینک مطالبہ کے وقت اس کے بدلے میں اس کی ظاہری قیمت ہی کے برابر دوسرے نوٹ ادا کر دیتا ہے۔ حالانکہ نوٹ کے بدلے میں نوٹ ادا کر نے کو قرض کی ادائیگی نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے ایک کرنی کو دوسری گرنی سے تبدیل کرکے دے دیا۔ اور مرکزی بینک نوٹوں کی بیتبدیلی کا مقصد مرف اس مقصد کے لئے کرتا ہے تا کہ ان نوٹوں پر لوگوں کا اعتماد برقر ار رہے۔ اس تبدیلی کا مقصد ہرگزی نہیں ہوتا کہ کہ نوٹ کرنی کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔

بہر حال! مندرجہ بالا بحث سے واضح ہوگیا گفتہی اعتبار سے بینوٹ اب قرض کی دشیت اختیار کر حشیت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ' فلوس نافقہ' (مروجہ سکوں) کی طرح بیعلامتی کرنی کی حشیت اختیار کر گئے ہیں۔ جس طرح ' فلوس نافقہ' کی ظاہری قیمت ان کی ذاتی قیمت سے گئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اور لوگوں میں ان نوٹوں کے کے ذریعے لین دین کارواج ' فلوس نافقہ' ہی کی طرح ہوگیا ہے بلکہ موجودہ دور میں دھاتی سکوں کا وجود بھی نادر ہو چکا ہے، لہذا ان نوٹوں کے بارے میں بیتھم لگانا کہ اس کے ذریعیہ زکوۃ فی الفور ادانہیں ہوتی یا ایک کرنی نوٹ کو دوسرے کرنی نوٹ میں تبدیلی کو یہ کہ کرنا جائز قرار دینا کہ یہ ' نہج الکالی با لکالی' کی قبیل سے ہیا ان نوٹوں کے ذریعے سونے چا ندی کی خریداری کو قرار دینا کہ یہ ' نہج صرف' ہیں دونوں طرف سے مجلس میں قبضہ اس لئے ناجائز قرار دینا کہ یہ ' نہج صرف' ہے اور ' نہج صرف' میں دونوں طرف سے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے جو یہاں نہیں پایا گیا ، ان تما م ہاتوں میں نا قابل محل حرج لازم آتا ہے۔ حالا نکہ اس قشم کے معاملات میں شریعت مروجہ عرف عام کو معتبر مانتے ہوئے اس میں سہولت اور آسانی بیدا کر دیتی ہوئی انہوں میں نہیں اُلیسی ندگی پرکوئی اثر موجود نہ ہو۔ دیتی ہے اور ایسے فلسفیا نہ نظریہی دیتی بحثوں میں نہیں اُلیسی نہوں کا عملی زندگی پرکوئی اثر موجود نہ ہو۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔

بہرحال!مندرجہ بالا بحث سے یہ بات پوری طرح ثابت ہوگئ کہ یہ کاغذی نوٹ کرنسی کے عکم

میں ہیں۔اب ہم اس نوٹ سے متعلق دوسر فقهی احکام کو بیان کرتے ہیں۔ والله المستعان۔

## كرنسى نو اورز كو ة:

جب کرنی نوٹ ساڑھے باون تولہ جا ندی کی قیمت کے برابر پہنی جا ئیں تو ان پر بالا تفاق زکوۃ واجب ہو جائے گی اور چونکہ اب یہ نوٹ قرض کی دستاویز کی حیثیت نہیں رکھتے اس لئے ان نوٹوں پر قرض کی زکوۃ کے احکام بھی جاری نہیں ہوں گے بلکہ اس پر مروجہ سکوں کے احکام جاری ہوں گے۔ وجوب زکوۃ کے مسئلے میں مروجہ سکوں کا تھم سامانِ تجارت کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح سامانِ تجارت کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح سامانِ تجارت کی مالیت اگر ساڑھے باون تولہ جا ندی تک پہنچ جائے تو ان پرزکوۃ واجب ہوجاتی ہے بعینہ بھی تھم مروجہ سکوں اور موجودہ کرنی نوٹوں کا ہے۔

اور جس طرح مروجہ سکے کسی غریب کو بطور زکوۃ کے دیئے جائیں تو جس وقت وہ فقیران سکوں کواپنے قبضہ میں کے گاہی وقت اس کی زکوۃ ادا ہو جائے گی، بعینہ یہی تھم کرنسی نوٹوں کا ہے کہ فقیر کے ان پر قبضہ کرنے سے ذکوۃ فی الفورادا ہو جائے گی۔

### نوٹوں کا نوٹوں سے تبادلہ:

نوٹوں کا نوٹوں سے تبادلہ کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں:

ا۔ ایک بیک ایک ہی ملک مے مختلف مقدار کے نوٹوں کا آپس میں تبادلہ کیا جائے۔

۲۔ دوسری صورت ہیہے کہ ایک ملک کے کرنی نوٹوں کا دوسرے ملک کے کرنی نوٹوں سے تبادلہ
 کیا جائے۔

ان دونوں صورتوں کے احکام علیحدہ علیحدہ بیان کیے جاتے ہیں۔

## ملکی کرنسی نوٹوں کا آپس میں تبادلہ:

جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا کہ تمام معاملات میں کرنسی نوٹ کا تھم بعینہ سکوں کی طرح ہے۔ جس طرح سکوں کا آپس میں تبادلہ برابر سرابر کر کے جائز ہے، اسی طرح ایک ہی ملک کے گرنسی نوٹوں کا تبادلہ برابر سرابر کر کے بالا تفاق جائز ہے۔ بشر طیکہ مجلس عقد میں فریقین میں سے کوئی ایک بدلین میں سے ایک پر قبضہ کر لے، لہذا اگر تبادلہ کرنے والے دو شخصوں میں سے کسی ایک نے بھی مجلس عقد میں نوٹوں پر قبضہ نہیں کیا جی کہوں وردنوں جدا ہو گئے تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ اور بعض مالکیہ کے میں نوٹوں پر قبضہ نہیں کیا جی کے وہ دونوں جدا ہو گئے تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ اور بعض مالکیہ کے

نزدیک بیعقد فاسد ہوجائے گا۔اس لئے کہان کے نزدیک فلوس متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، ان کی تعیین صرف قبضے ہی سے ہوسکتی ہے<sup>(۱)</sup> للہذا جن فلوس پرعقد ہوا، مگران پر قبضہ نہیں ہوا تو وہ متعین نہیں ہوسکے، بلکہ ہر فریق کے ذمہ دین ہو گئے اور بید دین کی تیج دین سے ہوگئی، جو'' بیج الکالی بالکالی'' ہونے کی بنایر ناجائز ہے۔(۱)

مندرجہ بالا تھم تو اس صورت میں ہے جب نوٹوں کا نوٹوں سے تبادلہ برابر سرابر کر کے کیا جائے اوراگر کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کیا جائے مثلاً ایک روپیہ کا دورو پے سے یا ایک ریال کا دوریال سے یا ایک ڈالر کا دو ڈالر سے تبادلہ کیا جائے تو اس صورت کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں فقہاء کا وہی مشہور اختلاف پیش آئے گا جوفلوس کے کمی زیادتی کے ساتھ تباد لے کے بارے میں معروف سے وہ سے کہ:

بعض فقہاء کے زد یک ایک فلس (پیے) کا تبادلہ دوفلسوں سے شرعاً سود ہونے کی بنا پرحرام ہے۔ بیام مالک اور حنفیہ بیل ہے امام محمد کا مسلک ہے اور حنابلہ کا مشہور مسلک بھی بہی ہے۔ اور اگر دوفوں طرف کے فلوس غیر متعین ہوں تو آیام ابوصنیفہ اور امام ابولوسف کے نزد یک بھی بیتبادلہ حمار اور امام مالک کے نزد یک بھی معاملے میں ادھار اور کمی زیادتی کے حرام ہونے کی علت 'مشمیت ' (کیش، نقلا کی اور کرنی ہونا) ہے، چاہے تقیق شمیت ہو جیسے سونے چاندی میں ہوتی ہے، یا عرفی اور اصطلاحی شمیت ہو، جیسے سونے چاندی میں ہوتی ہے، یا عرفی اور اصطلاحی شمیت ہو، جیسے سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھاتوں کے سکے اور کا غذی نوٹ میں ہوتی ہے، لہذا اگر کسی عقد میں دونوں طرف ایک ہی تیم کا خمن (کرنی، نقدی، کیش) ہوتو امام مالک کے نزدیک اس عقد میں نہتو کی زیادتی جائز ہے اور نہ ادھار حائز ہے اور نہ ادھار حائز ہے، چائز ہے اور نہ ادھار حائز ہے، چائز ہے اور نہ ادھار حائز ہے، چائز ہے، چائز ہے، چائز ہیں ، خوت کی دیائے ہیں:

"ولو ان الناس اجاز وبينهم الجلود. حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها ان تباع بالذهب والورق نظرة ..... لان مالكا قال: لا يجوز فلس بفلسين. ولا تجوز الفلوس بالذهب ولا بالدنانير نظرة."(٣)

<sup>(</sup>۱) مطلب مید که اگر عقد مچیم متعین رو پول پر ہوا اور کوئی فریق ان رو پول کے بجائے اتنی ہی مالیت کے دوسرے روپے دے دے تو وہ ایسا کرسکتا ہے۔ ہاں جب دوسرا فریق ان پر قبضہ کر لے تو پھر پہلا فریق اس سے مطالبہ نہیں کرسکتا کہ نوٹ مجھے واپس کر دو، میں ان کے بدلے دوسرے دیتا ہوں۔ ( تقی )

<sup>(</sup>٢) الدرالمخارمع ردالمختار، ج٨،٩٥٨م

'دلیعنی اگرلوگوں کے درمیان چڑے کے ذریعے خرید وفروخت کا اس قدر رواج پا جائے کہ وہ چڑا خمن اور سکہ کی حیثیت اختیار کر جائے تو اس صورت میں میرے بزدیک سونے چا ندی کے ذریعے اس چڑے کوادھار فروخت کرنا جائز نہیں ..... چنا نچہ امام مالک فرماتے کہ ایک فلس کی دوفلسوں کے ساتھ بچے اور تبادلہ جائز نہیں ، اسی طرح سونا چا ندی اور دہم اور دینار کے ذریعہ بھی فلوس کی ادھار بچے جائز نہیں (اس لئے کہسونا ، چا ندی ، درہم اور دینار میں حقیقی شمنیت موجود ہے۔ اور سکوں میں اصطلاحی شمنیت موجود ہے ، اور امام مالک کے نزدیکے شمنیت کے ہوتے ہوئے اگر اجناس مختلف ہوں تب بھی ادھار نا جائز ہے)

جہاں تک<sup>()</sup> حنفیہ کاتعلق ہے، ان کے نز دیک حرمت ربا کی علت شمنیت کے بجائے'' وزن'' ہے، اور اگر چہ فلوس عد دی ہیں اس لئے ان میں بیعلت موجود نہیں ، لیکن فقہاء حنفیہ فر ماتے ہیں کہ ہم قیمت فلوس بازاری اصطلاح کے مطابق بالکل برابر اور قطعی طور پر مساوی اکائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ

(۱) حفیہ کا موقف یہاں فقہی اصطلاحات میں بیان کیا گیا ہے، جے عام فہم عبارت میں لانا مشکل ہے۔ تاہم فلاصہ یہ ہے کہ حفیہ کے بزدیک دوہم جنس چیز وں کے تباد کے میں اگرایک چیز کے مقابل کوئی عوض نہ ہوتو وہ سود ہے۔ عام اشیا ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اگرایک طرف تعداداور کمیت کی زیادتی ہوتو دوسری طرف کیفیت اور وصف کی زیادتی کواس کے مقابل کہا جاسکتا ہے کہ اس ایک برتن میں وصف کی کے مقابل کہا جاسکتا ہے کہ اس ایک برتن میں وصف کی کوئی ایس خوبی ہے جو دوسری جانب کے ایک برتن میں تابل کوئی ایس کوئی ایس کوئی ایس کوئی ایس کوئی ایس کے بغیر نہیں ہے اور صورت حال کہتے ہوں ہے:

برتن نمبرا کے مقابل برتن نمبر۳ کی اصلیت۔ برتن نمبر۲ کے مقابل برتن نمبر۳ کی عمد گی کا وصف۔

لیکن بیصورت وہیں ہوسکتی ہے جہاں کسی شے کے اوصاف معتبر ہوں اور ان کی کوئی قیمت لگائی جاسکے۔ اس کے برخلاف جہاں اوصاف کا کوئی اعتبار بی نہ ہو بلکہ اعتبار صرف مقد ارکا ہو، وہاں اوصاف کو کی مقد ار نے مقابلے میں نہیں لایا جاسکتا۔ چنانچہ جو چیز خلقی یا شرعی طور پر یا عرف عام میں شمن بن گئی، اس میں اوصاف کا اعتبار ختم ہو گیا۔ چنانچہ ایک رو پید ہے گی، اس میں اوصاف کا اعتبار ختم ہو گیا۔ چنانچہ ایک رو پید ہے گی، اس مطرح وہ سکہ یا نوٹ خواہ کتنا ایا اور میلا ہو جائے اس کی قیمت ایک ہی رو پید ہے گی۔ اگر چہ دونوں کے اوصاف میں فرق ہے۔ لیکن یہ فرق بازاری اصطلاح کے لحاظ ہے کا لعدم ہو چکا ہے۔ لہذا ایک میلا کچیلا رو پید بھی چمکد اراور نے روپے کے بالکل برابر مسمجھا جاتا ہے۔ دونوں کی قیمت میں کوئی فرق نہیں۔

لہٰذااگرایک روپے کودوروپے کے عوض فروخت کیا جائے تو یہاں پنہیں کہا جاسکتا کہا یک طرف جورو پیہزا کد ہے وہ دوسری طرف کے روپے کے کسی وصف کے مقابل ہے،لہٰذا وہاں پرزا کدرو پیہکولا زما یہی کہنا پڑے گا کہاس کے مقابل کوئی عوض موجوز نہیں ہے۔لہٰذا وہ سود ہوگا۔ لوگوں کی اصطلاح نے ان کی جودت ورداء ت (عمر گی اور کہنگی ) کا اعتبار ختم کر دیا ہے۔لہذا اگر ایک ا کائی کو دوا کائیوں سے فروخت کیا جائے گا،تو دو میں سے ایک اکائی بغیر کسی عوض کے رہ جائے گی ،اور بيعوض سے خالی رہ جانا عقد میں مشروط ہوگا ،لہذا اس سے ربالا زم آ جائے گا۔لیکن بیچکم اس وقت تک ہے جب تک کہان فلوس کی ثمنیت باقی رہے اور وہ متعین کرنے سے متعین نہ ہوں۔

اب امام محمدٌ توبيفر ماتے ہيں كہ جب بير سكے ثمن اصطلاحى بن كررائج ہو چكے ہيں تو جب تك تمام لوگ اس کی ثمین کو باطل قرار نه دیں ، اس وقت تک صرف متعاقدین (با کع اورمشتری) کے باطل کرنے سے اس کی شمنیت باطل نہ ہوگی۔ جب شمنیت باطل نہیں ہوئی تو وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوں گے،لہذا ایک سکے کا دوسکوں سے تبادلہ جائز نہ ہوگا،خواہ متعاقدین (بائع اورمشتری) نے انہیں اپنی حد تک معین ہی کیوں نہ کرلیا ہو۔

کیکن امام ابوحنیفیّهٔ اور امام ابویوسف یه بیفرماتے ہیں کہ چونکہ یہ سکے خلقی شمن نہیں ہیں، بلکہ `` اصطلاحی اثمان ہیں، اس کئے متعاقدین کواختیار ہے کہ وہ اپنے درمیان اس اصطلاح کوختم کرتے ہوئے ان سکوں کی تعیین کے ذریعے ان کی شملیت کو باطل کر دیں۔اس صورت میں یہ سکے عروض اور سامان کے علم میں ہوجائیں گے،لہذاان میں کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ جائز ہوگا۔(۱)

رہام احر سوان کے اس مسئلہ میں دوقول ہیں: ایک بیر کہ ایک سکے کا دوسکوں سے تبادلہ جائز ہے۔ اس کے کران کے نزد یک حرمت رباکی علت ' وزن' ، ہے، اورسکوں کے عددی ہونے کی وجہ سے پیعلت ان میں موجود نہیں۔ جب علت موجودنہیں تو حرمت کا حکم بھی نہیں گئے گا۔

دوسرے سے کہ سکوں کا اس طرح تبادلہ کرنا جائز نہیں ، اس لئے سے فی الحال اگر چہ عددی ہیں، کیکن اصل میں دھات ہونے کی بنا پر وزنی ہیں اور دھات کوسکوں میں تبدیل کرنے سے ان کی اصلیت باطل نہیں ہوگی۔جس طرح روٹی اگر چہ عددی ہے، کیکن اصلیت کے اعتبار سے آٹا ہونے کی بناير كيلي ماوزني ہے۔ چنانچه علامه ابن قدامة تحرير فرماتے ہيں:

"ان اختيار القاضي ان ما كان يقصد وزنه بعد عمله كالاسطال ففيه الربا وما لا فلا. "(٢)

''کسی دھات ہے کوئی چیز بنانے کے بعد بھی اگر اس میں وزن کا اعتبار کیا جاتا ہوتو

تفصیل کے لئے دیکھتے: العنا میرحاشیہ فتح القدیر، جلد ۵، مل ۲۸۷۔

المغنى لا بن قدامه، مع الشرح الكبير، جلد ٢٣،١٢٨ ص ١٩٢،١٢٨ وفيَّا ويَّا ويَّا الله تيميه، ٢٩، ص ٢٠ ٣ \_

اس میں کمی زیادتی ہے ہے کرنا سود ہونے کی بنا پرحرام ہے۔ جیسے تا ہے، پیتل اور اسٹیل کے برتن (اس لئے کہ یہ چیزیں ہازار میں وزن کر کے بیچی جاتی ہیں ) اوراگر وزن کا اعتبار نہ کیا جائے تو سودنہیں۔''

اس اصول کا تقاضہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ امام احمدؒ کے نز دیک کاغذی نوٹ کا تبادلہ کمی زیادتی کے ساتھ جائز ہو۔اس لئے کہ کاغذی نوٹ اصلاً وزنی نہیں ہیں، بخلاف فلوس کے کہ وہ اصلاً وزنی ہیں۔ واللہ سبحا نہ و تعالیٰ اعلم۔

دوسر کے بعض فقہاء کے نز دیک ایک سکے کا دوسکوں سے تبادلہ مطلقاً جائز ہے۔ بلکہ سکوں کے تباد لے میں ہر شم کی کمی زیادتی جائز ہے۔ بیام شافعی کا مسلک ہے۔ ان کے نز دیک حرمت ربا کی علت اصلی اور خلقی شمدیت ہے، جو صرف سونے چاندی میں پائی جاتی ہے اور سکوں میں صرف عرفی شمدیت موجود ہے، خلقی شمدیت نہیں ہے، لہذا ان کے نز دیک فلوس کا تبادلہ کمی زیادتی کے ساتھ بالکل حائز ہے۔ (۱)

اور جیسا کہ ہم نے چیچے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسٹ کے نز دیک بھی اگر متعاقدین ان سکوں کو متعین کر دیں تو متعین کرنے سے ان کی شمنیت باطل ہو کروہ عروض اور سامان کے متعاقدین اس کو جائز ہے۔ سے میں ہوجائیں گے۔اس صورت میں ایک فلس کا تبادلہ دوفلسوں کے ساتھ جائز ہے۔

## اس مسئله میں راجح اور مفتیٰ بہ قول

مندرجہ بالا اختلاف کاتعلق اس زمانے سے ہے جب سونے چاندگی کوتمام اثمان کا معیار قرار دیا ہوا تھا، اور سونے چاندی سے تباد لے کاعام رواج تھا، اور تمام معاملات میں پوری آزادی کے ساتھ سونے چاندی کے سکوں کے ذریعے لین دین ہوا کرتا تھا اور دوسری دھات کے سکے معمولی قسم کے تباد لے میں استعال ہوتے تھے۔لیکن موجودہ زمانے میں سونے چاندی کے سکے نایا بہو چکے ہیں اور اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک یا ایسا شہر نہیں ہے جس میں سونے چاندی کے سکے رائح ہوں۔اور تمام معاملات اور لین دین میں سونے چاندی کے سکے اور کرنی نوٹ رائح ہیں جیسا کہ اس مقالے کے آغاز میں ہم نے بتایا ہے۔

لہذامیری رائے میں موجودہ دور کی علامتی کرنبی نوٹ کے تباد لے کے مسئلہ میں امام مالک یا امام محد کا قول اختیار کرنا مناسب ہے۔اس لئے کہ امام شافعی یا امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسٹ کا مسلک

اختیار کرنے سے سود کا دروازہ چو پٹ کھل جائے گا اور ہر سودی کاروبار اور لین دین کواس مسئلہ کی آثر بنا کراسے جائز کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگر قرض دینے والا اپنے قرض کے بدلے سود لینا چاہے گا تو وہ اس طرح سے باسانی لے سکے گا کہ قرض دار کواپنے کرنی نوٹ زیادہ قیمت میں فروخت کرے گا۔اس طرح وہ اپنے قرض کے بدلے سود حاصل کرے گا۔

غالب گمان ہے ہے کہ اگروہ فقہاء جنہوں نے ایک سکے کے دوسکوں سے تبادلہ کو جائز قرار دیا ہے، ہمارے موجودہ دور میں باحیات ہوتے اور کرنی کی تبدیلی کا مشاہدہ کرتے تو وہ ضروراس معالم کی حرمت کا فتو کی دیتے ، جس کی تائید بعض متقد مین فقہاء کے قول سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ماوراء النہر کے فقہاء عدالی اور غطار فہ میں کی زیادتی کے ساتھ تباد لے کو حرام قرار دیتے تھے (ا) ایسے سکوں کے بارے میں حنفیہ کا اصل ندہب کمی زیادتی کے ساتھ تباد لے کے جواز کا تھا۔ کیونکہ ان سکوں میں کھوٹ بارے میں حنفیہ کا اصل ندہب کمی زیادتی کے ساتھ تباد لے کے جواز کا تھا۔ کیونکہ ان سکوں میں کھوٹ عالب ہونے کی وجہ سے وہاں چاندی اور کھوٹ میں سے ہرایک کو مخالف جنس کا عوض قرار د بنہ کی شخبائش موجود تھی۔ ( گویا کہ چاندی کا تبادلہ کھوٹ سے اور کھوٹ کا تبادلہ چاندی سے ہوتا تھا اور یہ تبادلہ خلاف جنس سے ہونے کی بنا پر چائز تھا) لیکن ماوراء النہر کے مشائخ حنفیہ نے ان کھوٹے سکوں تبادلہ خلاف جنس سے ہونے کی بنا پر چائز تھا) لیکن ماوراء النہر کے مشائخ حنفیہ نے ان کھوٹے سکوں تبادلہ خلاف جنس سے ہونے کی بنا پر چائز تھا) لیکن ماوراء النہر کے مشائخ حنفیہ نے ان کھوٹے سکوں تبادلہ خلاف جنس سے ہونے کی بنا پر چائز تھا) لیکن ماوراء النہر کے مشائخ حنفیہ نے ان کھوٹے سکوں تبادلہ خلاف جنس سے ہونے کی بنا پر چائز تھا) لیکن ماوراء النہر کے مشائخ حنفیہ نے ان کھوٹے سکوں تبادلہ خلاف جنس سے ہونے کی بنا پر چائز تھا) لیکن ماوراء النہر کے مشائخ حنفیہ نے ان کھوٹے سکوں تبادلہ خلاف جنس سے ہونے کی بنا پر چائز تھا) لیکن ماوراء النہر کے مشائخ حنفیہ نے ان کھوٹے سکوں تبادلہ خلاف جنس سے ہونے کی بنا پر چائز تھا) لیکن میں میں کی زیاد تبادلہ کو بازی کی کو بازی کو بازی کو بازی کو بازی کو بازی کی کو بازی کو ب

"انها اعز الاموال فی دیار نا فلو ابیح التفاضل فیه یفتح باب الربا."(۲)
"انها اعز الاموال فی دیار نا فلو ابیح التفاضل فیه یفتح باب الربا."(۲)
"انها اعز الاموال فی دیار نا فلو ابیح التفاضل فیه یفتح باب لئے ان میں کمی
زیادتی کوجائز قرار دینے سے سود کا درواز وکھل جائے گا۔"

پھراگرامام محمد کے قول کا مواز ندامام ابوطنیفداورامام ابویوسف کے قول سے کیا جائے تو امام محمد کی دلیل بھی بہت مضبوط اور رائح معلوم ہوتی ہے، اس لئے کہ امام ابوطنیفہ اور امام ابویوسف کے نزدیک ان سکوں کی شمنیت ختم کرنے کے بعد ہی کمی زیادتی کے ساتھ تباد لے کے جواز کا حکم دیا جاتا ہے۔ جبکہ سکوں کی شمنیت ختم کرنے کا کوئی حجے مقصد بجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس لئے کہ شاذونا در ہی کوئی خص ابیا ہوگا جس کے نزدیک سکوں کے حصول سے مقصد اس کی شمنیت نہ ہو، بلکہ ان سکوں کی اصل دھات تا نبا، پیتل اور لو ہا مقصود ہو۔ سکوں کے حصول سے ہر شخص کی غرض اس کی شمنیت ہوتی ہے۔ دھات تا نبا، پیتل اور لو ہا مقصود ہو۔ سکوں کے حصول سے ہر شخص کی غرض اس کی شمنیت ہوتی ہے۔ (تا کہ وہ اس کے ذریعے اپنی ضروریات خرید سکے، نہ یہ کہ اس سکے کو بگھلا کر کوئی دو سری چیز بنائے) لہذا اگر متعاقدین (بائع اور مشتری) سکے کی شمنیت ختم کرنے پر مصالحت کر لیس تو اس مصالحت کو کی

<sup>(</sup>۱) عدالی اورغطارفه خاص فتم کے سکے تھے جن میں جاندی بہت معمولی ہوتی تھی اور باتی سب کھوٹ ہوتا تھا۔

<sup>(</sup>٢) فتح القدير، بإب الصرف، جلده، ١٣٨٢ ٢٠

زیادتی کے تباد لے کو جائز کرنے کے لئے ایک من گھڑت اور مصنوعی حیلہ کہا جائے گا۔ جس کوشریعت قبول نہیں کرسکتی۔ خاص کر موجودہ دور میں اس قسم کے حیلوں کی شرعا کہاں گنجائش ہوسکتی ہے جبکہ سونے چاندی کے حقیقی اور خلقی سکوں کا پوری دنیا میں کہیں وجو نہیں ہے اور سود صرف ان مروجہ علامتی نوٹوں ہی میں پایا جارہا ہے، کیونکہ سونے چاندی کے نقو دنایا ہے ہوتے ہوتے دنیا بھر سے مفقو دہو چکے ہیں۔

ہاں! امام ابو عنیفہ اور امام ابو یوسف کے قول پڑمل ان فلوس میں متصور ہوسکتا ہے جو بذات خود بحثیت مادہ کے مقصود ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی بیدعادت ہوتی ہے کہ وہ مختلف ممالک کے سکے اور کرنی نوٹ اپنے پاس جمع کرتے ہیں۔ اس جمع کرنے سے ان کا مقصد تبادلہ یا بھیا اس کے ذریعہ منافع حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ صرف تاریخی یادگار کے طور پر جمع کرتے ہیں تا کہ آئندہ نامنہ میں جب بیرکنی بند ہوجائے تو بیرکنی ان کے پاس یادگار کے طور پر باقی رہے۔ بظاہر اس قسم کی زمانہ میں جب بیرکنی بند ہوجائے تو بیرکنی ان کے پاس یادگار کے طور پر باقی رہے۔ بظاہر اس قسم کی کرنے ہوئے کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کو جائز کہنے کی گرنی میں ان دونوں حضرات کے قول پڑمل کرتے ہوئے کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کو جائز کہنے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ جہاں تک اس کرنی کا تعلق ہے جس کے حصول کا مقصد تبادلہ اور بھے ہو، اس کی ذات مقصود نہ ہو، ایس گرنی کے مبادلہ کو جائز قرار دینا درست نہیں۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم۔ الی کرنی کے تبادلے میں کئی زیادتی کو جائز قرار دینا درست نہیں۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم۔

بہرحال!موجودہ زمانے میں کاغذی کرنسی کا تبادلہ مساوات اور برابری کے ساتھ کرنا جائز ہے کمی زیادتی کے ساتھ جائز نہیں۔

پھر یہ برابری کرنی نوٹوں کی تعداداور گنتی کے لحاظ سے نہیں دیکھی جائے گی بلکہ ان نوٹوں کی ظاہری قیمت کے اعتبار سے دیکھی جائے گی جواس پر لکھی ہوتی ہے، لہذا پچاس رو پے کے ایک نوٹ کا تبادلہ دس دس رو پے کے پانچے نوٹوں کے ذریعہ کرنا جائز ہے۔ اس تبادلہ میں اگر چہ ایک طرف صرف ایک نوٹوں کے ایک نوٹوں کے ایک نوٹوں کے ایک نوٹوں کے بایک نوٹوں کے بایک نوٹوں کے مجموعے کی قیمت پچاس رو پے کے برابر ہے۔ اس لئے کہ بینوٹ اگر چہ عددی ہیں لیکن ان نوٹوں کے مجموعے کی قیمت پچاس رو پے کے برابر ہے۔ اس لئے کہ بینوٹ اگر چہ عددی ہیں لیکن ان نوٹوں کے آپس میں تبادلہ اور بچ کرنے سے بذات خود وہ نوٹ یا ان کی تعداد مقصود نہیں ہوتی بلکہ صرف اس کی وہ ظاہری قیمت میں ہونی چا ہے۔

<sup>(</sup>۱) یمی وجہ ہے کہ انسان کے لئے جتنی کشش ایک ہزار کے صرف ایک نوٹ کی طرف ہوگی، ایک ایک روپے کے سونوٹو ای کی طرف ہوگی، ایک ایک روپے کے سونوٹو ای کی طرف نہیں ہوگا۔ اگر چہ ایک ایک روپے کے سونوٹ عدد کے اعتبار سے بہت زیادہ جی لیکن ظاہر تیمت کے لحاظ سے ان سونوٹو ان کا مجموعہ ایک ہزار کے ایک نوٹ سے بھی دس گنا کم ہے للہذا تبادلہ کے وقت ظام می جرابری کا اعتبار وگا۔

نوٹوں کے بارے میں بی مسئلہ بعینہ فلوس کے سکوں کی طرح ہے۔ سکے اصلاً دھات کے ہونے کی وجہ سے وزنی ہیں، لیکن فقہاء نے ان کوعد دی قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان فلوس کے حصول سے ان کی ذات یا دھات یا تعداد مقصود نہیں ہوتی بلکہ وہ قیمت مقصود ہوتی ہے جس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، للبذا اگر کوئی بڑا سکہ جس کی قیمت دی فلس ہواس کا تبادلہ ایسے دی چھوٹے سکوں سے کرنا جائز ہے جن میں سے ہرایک کی قیمت ایک فلس ہے اور اس کے وہ فقہاء بھی جواز کے قائل ہیں جوایک سکے کا دوسکوں سے تبادلہ کونا جائز کہتے ہیں اس لئے کہ اس صورت میں ایک سکے کی قیمت بعینہ وہی ہے جودی سکوں کی ہے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ دی فلس کا سکہ اگر چہ بظاہرایک ہے لیکن حکماً وہ ایک ایک فلس کے دی سکے ہیں للبذا وہ دی واقعی سکوں کے مساوی ہے۔ بعینہ ہی تھم ان کرنی نوٹوں کا ہے کہ ان میں بھی فلا ہری عدد کا اعتبار نہیں ، اس عدد حکمی کا اعتبار ہے جوان کی قیمت ان کرنی نوٹوں کا ہے کہ ان میں بھی فلا ہری عدد کا اعتبار نہیں ، اس عدد حکمی کا اعتبار ہے جوان کی قیمت (Face Value) سے فلا ہر ہوتا ہے لہذا اس میں مساوات ضروری ہے۔

# مختلف مما لک کے کرنگی نوٹوں کا آپس میں تبادلہ

چرغور کرنے سے بہ حقیقت واضی ہوتی ہے کہ ایک ملک کے مختلف سکا ورکرنی نوٹ ایک ہی جن ہیں اور مختلف مما لک کی کرنسیاں مختلف الا جناس ہیں اس کئے کہ جیسا کہ ہم نے پیچے عرض کیا تھا موجودہ دور میں سکے اور کرنی نوٹوں سے ان کی ذات، ان کا مادہ مقصور نہیں ہوتا بلکہ آج کے دور میں دیر کرنی و تو ہے خرید کے ایک مخصوص معیار سے عبارت ہاور ہر ملک نے چونکہ الگ معیار مقرر کیا ہوا ہے مثلاً پاکتان میں رو پیہ سعودی عرب میں ریال، امریکہ میں ڈالر لہذا بیہ معیار ملکوں کے اختلاف سے بدلتار ہتا ہے۔ اس وجہ سے کہ ہر ملک کی کرنی کی حیثیت کا تعین اس ملک کی قیمتوں کے اشار سیاور اس کی درآمدات و ہرآمدات و غیرہ کی بنیاد پر ہوتا ہے اور کوئی الی مادی چیز موجود نہیں ہے جوان مختلف معیارات کے درمیان کوئی پائیدار نتا سب قائم رکھ بلکہ ہر ملک کے اقتصادی حالات کے تغیر و اختلاف کی وجہ سے اس تناسب میں ہرروز بلکہ ہر گھنٹے تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ لہذا ان مختلف مما لک کی کرنسیوں کے درمیان کوئی ایک پائیدار تعاسب میں ہیں یا یا جاتا ہوان سب کوجنی واحد بناد ہے۔ اس کے برخلاف ایک ہی ملک کی کرنی اور سکوں میں یہ باہ تبیں۔ اگر چہ مقدار کے لحاظ سے مثلاً پاکتانی رو پیاور پیسا گر چہ دونوں مختلف قیمت کے حامل ہیں لیکن دونوں کے درمیان جو ایک اور محلی والی حدمیان جو ایک اور مولی نی وجھیے مثلاً پاکتانی رو پیاور پیسا گر چہ دونوں مختلف قیمت کے حامل ہیں لیکن دونوں کے درمیان جو ایک اور کوئی نہیں۔ اگر چہ مقدار کے لخط سے مثلاً پاکتانی رو پیاور پیسا گر چہ دونوں مختلف قیمت کے حامل ہیں لیکن دونوں کے درمیان جو ایک اور کی قیمت برخ شاد اور گھنے سے مثل بیا ہوئی قیمت برخ شاد اور گھنے ت

اس نسبت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ بخلاف پاکستانی روپیہاور سعودی ریال کے کہان دونوں کے درمیان کوئی الیم معین نسبت موجود نہیں جو ہر حال میں برقر ارر ہے بلکہان کے درمیان نسبت ہروقت برلتی رہتی ہے۔ (۱)

لہذا جب ان کے درمیان کوئی الی معین نسبت جوجنس ایک کرنے کے لئے ضروری تھی نہیں بائی گئی تو تمام ممالک کی کرنسیاں آپس میں ایک دوسرے کے لئے مختلف الاجناس ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نام، ان کے پیانے اور ان سے بھنائے جانے والی اکائیاں (ریز گاری وغیرہ) بھی مختلف ہوتی ہیں۔

جب مختلف مما لک کی کرنسیاں مختلف الا جناس ہو گئیں تو ان کے درمیان کی زیادتی کے ساتھ باولہ بالا تفاق جائز ہے۔ لہذا ایک ریال کا تبادلہ ایک روپے سے بھی کرنا جائز ہے، پانچ روپے سے بھی ۔امام شافعی کے نزدیک تو اس لئے کہ جب ان کے نزدیک ایک بی ملک کے ایک سے کا تبادلہ دو سکوں سے کرنا جائز ہے تو مختلف مما لک کے سکوں کے درمیان کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ بطریق اولی جائز ہوگا، اور حنا بلہ کا بھی کی زیادتی سے جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا ۔ اورامام ما لک کے نزدیک کرنے یک کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے اور کی کرنے کی کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ اس لئے ناجائز تھا کہ وہ سکے آپس میں بالکل برابر ادر ہم مثل تھے جس کی بنا پر تبادلہ کی کرنے اور ہی مقتل الا جناس ہونے کی بنا پر ہم مثل اور برابر نہ رہیں ۔ اس لئے ان کے درمیان کی زیادتی کے ساتھ تبادلے کے وقت کرنی کہنا پر ہم مثل اور برابر نہ رہیں ۔ اس لئے ان کے درمیان کی زیادتی کے ساتھ تبادلے کے وقت کرنی کہنا پر ہم خوالی عن العوض نہیں تو کی زیادتی کے ساتھ تبادلے کے وقت کرنی کہنا پر ہم خوالی عن العوض نہیں کہا جائے گا اور جب خالی عن العوض نہیں تو کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کی کرنے ہیں۔ کہنا ہوئی جائز ہے جائز کی کرنے کا کہنا ہوئی کی ناون کی دیا ہوئی کی الدین کے ساتھ تبادلہ کی کرنے کا کہنا ہوئی کی دیا ہوئی کہ ساتھ تبادلہ کی کرنے کی کہنا ہوئی کے ساتھ تبادلہ کے کہنا ہوئی کی دیا ہوئی کہنا ہوئی کی کرنے کی کہنا ہوئی کی کرنے کی کرنے کہنا ہوئی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کہنا ہوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کھی جائز ہے۔

لہذاا کید سعودی ریال کا تبادلہ ایک سے زائد پاکستانی روپوں سے کرنا جائز ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات حکومت مختلف کرنسیوں کی قیمت مقرر کر دیتی ہے۔ مثلاً اگر حکومت پاکستان ایک ریال کی قیمت چاررو پے اور ایک ڈالر کی قیمت

<sup>(</sup>۱) کسی زمانہ میں ایک اور تنین کی نسبت تھی۔ اس وقت ایک ریال تنین روپے کے برابر تھا۔ پھر ریال کی قیمت بڑھ جانے ہانے سے ایک اور جارگی نسبت ہوگئی تھی اور اب تفریباً ایک اور سات کی نسبت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کرنسیوں کے درمیان ایس کوئی معین نسبت موجود نہیں ہے جو ہمیشہ ایک حالت پر برقر اررہے۔ بالکل یہی حال دنیا کے ہر دوملکوں کی مختلف کرنسیوں کا ہے۔ (مترجم)

پندرہ رو پے مقرر کرد ہے تو کیا اس صورت میں حکومت کی مقرر کردہ قیمت کی مخالفت کرتے ہوئے کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مثلاً کوئی شخص ایک ڈالر بجائے ہارو پے کے بیں رو پے میں بھی جو دے تو اس زیادتی کو صور کہا جائے گا یا نہیں؟ میر ہے نزد یک حکومت کے مقرر کردہ بھاؤگی فالفت کرتے ہوئے کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کرنے میں سود لازم نہیں آئے گا، اس لئے کہ دونوں کرنے یاں جنس کے اعتبار سے مختلف ہیں اور مختلف الا جناس کے تبادلہ میں کی زیادتی جائز ہے۔ اور اس کی زیادتی کی شرعا کوئی حدمقر رنہیں، بلکہ یفریقین کی باہمی رضامندی پرموقو نہ ہے جس کی تفصیل کی زیادتی کی شرعا کوئی حدمقر رنہیں، بلکہ یفریقین کی باہمی رضامندی پرموقو نہ ہے جس کی تفصیل کی زیادتی کی خواص کر دی۔ البتہ اس پر تعیر ان کے احکام جاری ہوں گے۔ لہذا جن نقم اے کے خود یک حکومت کی طرف سے اشیاء میں تعیر جائز ہے کرنی میں بھی جائز ہوگی اور لوگوں کے لئے حکومت کی طرف سے اشیاء میں تعیر جائز ہوگی۔ ایک تو اس لئے کہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ جو کام معصیت اور گئاہ نہ بوں ان میں حکومت کی اطاعت واجب ہے، (۲) دوسر ہاں لئے کہ چوخص جس ملک میں اس حکم کی خالفت دو وجہ سے درست نہ ہوگی۔ ایک افر ارکر تا ہے کہ جب تک اس ملک کے قوانین کوئی گناہ کر نے پر مجبور نہیں کریں گی وہ ان قوانین کی ضرور پابندی کر ہے گا۔ (۳) لہذا ان قواعد کے پیش نظر اس کے لئے حکومت کے اس حکم کی نخالفت کرنا تو جائز نہیں، لیکن دوسری طرف اس زیادتی کوسؤد کہہ کر حرام کہنا بھی درست نہیں۔

## قبضه کے بغیر کرنسی کا تبادلہ

پھرایک ہی ملک کے کرنی نوٹوں کے درمیان تباد لے کے وقت اگر چہ کی زیادتی تو جائز نہیں ،
لیکن یہ '' بھی نہیں ہے۔ کیونکہ کرنی نوٹ خلقۂ ٹمن نہیں ہیں بلکہ یہ ٹمن عرفی یا اصطلاحی ہیں اور بچے صرف کے احکام صرف خلقی اثمان (سونے چائدی) میں جاری ہوتے ہیں اس لئے مجلسِ عقد میں دونوں طرف سے قبضہ شرط نہیں البتہ امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسٹ کے نزد کیکم از کم ایک طرف سے قبضہ پایا جانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ معاملہ درست نہ ہوگا اس لئے کہ ان دونوں اماموں کے سے قبضہ پایا جانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ معاملہ درست نہ ہوگا اس لئے کہ ان دونوں اماموں کے

<sup>(</sup>۱) "تعیر" حکومت کی طرف ہے کی چیز کا بھاؤ مقرر کرنے کو کہتے ہیں تا کہ لوگ اس سے زیادہ قیمت پراشیاء فروخت نہ کریں۔

<sup>(</sup>۲) کئی فقہاء نے اس قاعدہ کی تضریح فرمائی ہے، دیکھئے: شرح السیر الکبیرللسرخسی، جلدا، ص۹۴۔ روالمحتار، باب العیدین، جلداول بص ۸۷۰ باب الاستیقاء، جلدا، ص۹۲ کو کتاب الحظر والاباحہ، جلدہ بص ۸۷۔

<sup>(</sup>m) احكام القرآن: مولانامفتى محرشفيع صاحبٌ، جلده، صسم\_

زدیک سکے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے اور تعین بغیر قبضے کے نہیں ہوسکتی لہذا اگر بغیر قبضہ کے متعاقدین جدا ہو گئے تو ان کی جدائی اس حالت میں ہوگی کہ ہر فریق کے ذمے دوسرے کا دین ہوگا (اور نج الدین بالدین لازم آ جائے گی) جو جائز نہیں ہے۔ (البتہ ائکہ ثلاثہ کے نزدیک چونکہ اثمان متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں، ان کی تعیین کے لئے قبضہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے ان مضرات کے نزدیک اگر کسی ایک فریق نے بھی نوٹ متعین کر دیئے کہ (معاملہ خاص انہی نوٹوں پر ہوا ہے) تو پھر قبضہ عقد کی صحت کے لئے شرطنہیں ہوگا۔ (۱)

اب سوال ہیہ ہے کہ کرنی کا ادھار معاملہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ جیسا کہ تاجروں اور عام لوگوں میں اس کا رواج ہے کہ وہ ایک ملک کی کرنی دوسر ہے خص کو اس شرط پر دے دیتے ہیں کہتم اس کے بدلے میں اتنی مدت کے بعد فلاں ملک کی کرنی فلاں جگہ پر دینا۔ مثلاً زید، عمر کوسعودی عرب میں ایک ہزار ریال دے اور یہ کہے کہتم اس کے بدلے میں مجھے پاکتان میں چار ہزار پاکتانی روپے دے دینا تو یہ معاملہ جائز ہے یانہیں آگ

ا مام ابوحنیفه یک نز دیک پیرمعامله جائز ہے، اس لئے کہ ان کے نز دیک اثمان کی بیج میں بیج کے وقت ثمن کا عقد کرنے والے کی ملکیت میں ہونا شرط نہیں۔لہذا جب جنسیں مختلف ہوں تو ادھار کرنا جائز ہے، چنانچیشس الائمہ سرھنی ککھتے ہیں:

"واذ اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع. فالبيع جائز لان الفلوس الرائجة ثمن كالنقود. وقد بينا ان حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معًا ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد كما لا يشترط ذلك في الدراهم والدنانير."(٣)

"اگرکی شخص نے دراہم کے بدلے فلوس خریدے، اوراس نے دراہم بالکا کودے دیے لیکن بالکا کے دراہم بالکا کودے دیے لیکن بالکا کے پاس اس وقت فلوس مو جو ذہبیں تھے تو یہ بھے درست ہو جائے گی۔ اس لئے کہ مروجہ سکے ٹمن کے علم میں ہوتے ہیں اورہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ شمن پرعقد کرنے کا حکم یہ ہے کہ وہ ٹمن (مشتری کے ذہبے) واجب بھی ہو جائے اور موجود بھی ہولیکن ٹمن کا بالکا کی ملکیت میں ہونا شرط نہیں، جس طرح درہم اور

<sup>(</sup>۱) الدرالتخارمع ردالمحتار، جلد ۳، م ۱۸۴،۱۸۳\_

 <sup>(</sup>۲) المغنى لا بن قدامه، باب الصرف، جلد ۲، م ۱۲۹۔

<sup>(</sup>m) المبسوط للسرخسي، جلد ١٢٠ م ٢٢٠\_

دینار کی بیچ کے وقت ان کا ملک میں ہونا ضروری نہیں ۔''

لہذااس صورت میں بہتے بیمن موجل ہوجائے گی جواختلاف جنس کی صورت میں جائز ہے۔
اوراس معالمے کو' بیج سلم' میں بھی داخل کر سکتے ہیں اورا کشر فقہاء فلوس میں' بیج سلم' کو جائز ہمی قرار دیتے ہیں،اس لئے کہ سکے ایسے غیر متفاوت عددی ہیں جووز ن اور صفت وغیرہ بیان کرنے سے متعین ہوجائے ہیں، حتی کہ امام محمد جوایک فلس کی بیج دوفلسوں سے ناجائز کہتے ہیں ان کے نزدیک بھی سکوں میں ' بیج سلم' جائز ہے (ا) اس طرح امام احمد کے نزدیک ایسی عددی اشیاء جن میں تفاوت اور نمایاں فرق نہ ہوان میں بھی '' بیج سلم' جائز ہے۔ (۱)

البتہ اس عقد کو'' بیج سلم'' میں داخل کرنے کی صورت میں ان شرا لط کا لحاظ ضروری ہوگا جو مختلف فقہاء نے اپنے مسلک کے مطابق'' بیج سلم'' کے جواز کے لئے لگائی ہیں، جو کتبِ فقہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں ۔ واللہ سجانہ و تعالی اعلم ۔

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحماد لله رب العالمين.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) فخ القدير، جلده، ص ١٣٠٧\_

<sup>(</sup>۲) المغنی لابن قدامه، جلد ۲ ،ص ۳۲۷\_

www.ahlehaa.org

# کرنی کی قوت خرید اور اور ادائیگیول براس کے شرعی اثرات ادائیگیول براس کے شرعی اثرات

"مسئلة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الاسعار" يرمقاله عربي زبان مي ب جوحفرت مولانامفتي محمق عثاني دامت بركاتهم في "مجمع الفقه الاسلامي" كي بانجوي اجلاس (كويت) مي بيش فرمايا جس كاتر جمه مولانا عبدالله ميمن صاحب في كياب-

www.ahlehaa.org

### بسم الله الرحمن الرحميم

### کرنسی کی قوتِ خرید اور ادائیگیوں پراس کے شرعی اثرات

کرنی کی قیمت میں تبدیلی اور قیمتوں کے اشاریخ (Price Index) سے اس کے تعلق کا مسئلہ موجودہ دور کے کرنی نظام کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ جس کی تشریح ہم پہلے باب میں کر پچکے ہیں۔ گذشتہ زمانے میں کرنی کا تعلق صرف مخصوص سکوں جیسے سونے اور چاندی کے سکوں کے ساتھ تھا۔ جس کی بناء پراس کرنی کی قیمت سونے چاندی کی قیمت بڑھنے اور کم ہونے کی وجہ سے بڑھتی تھٹتی رہتی تھی، لیکن موجودہ کرنی اور نوٹوں کا تعلق پیدائتی دھات کے سکوں کے ساتھ باقی نہیں رہا بلکہ اس کا تعلق 'جیس پڑتا۔ البتہ بازار میں عام اشیاء کے دام بڑھنے اور کم ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت میں فرق آ جاتا ہے۔ لہذا جب بازار میں اشیاء کے دام بڑھنے اور کم ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت میں فرق آ جاتا ہے۔ لہذا جب بازار میں اشیاء سے دام بڑھنے ہیں تو قوتے خرید کم ہوجاتی ہے، جس کے نتیج میں کرنی کی قیمت کم ہوجاتی ہے اور جب اشیاء ستی ہوجاتی ہیں تو ''قوتے خرید' بڑھ جاتی ہے جس کے نتیج میں کرنی کی قیمت کم ہوجاتی ہے اور جب اشیاء ستی ہوجاتی ہیں تو ''قوتے خرید' بڑھ جاتی ہے جس کے نتیج میں کرنی کی قیمت کم ہوجاتی ہے اور جب اشیاء ستی ہوجاتی ہیں تو ''قوتے خرید' بڑھ جاتی ہے جس کے نتیج میں کرنی کی قیمت کم ہوجاتی ہے وہ باتی ہے۔ س

موجودہ علم معاشیات کے الفاظ میں اس کی تشریح اس طرح کی جاسکتی ہے کہ آج کے دور میں کرنسی کی اندرونی قیمت کا مدار ملک میں ''افراطِ زر''اور'' تفریطِ زر'' پر ہوتا ہے۔اگر ملک میں افراطِ زر ہوجائے تو کرنسی کی قیمت کم ہوجاتی ہے اور جب تفریطِ زر ہوجائے تو کرنسی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے''افراطِ زر'' اور تفریطِ زر'' کی مختصر تشریح مناسب ہوگی تا کہ اصل موضوع کو بجھنا آسان ہوجائے۔

موجودہ معاشی اصطلاح میں ''افراطِ زر''اسے کہا جاتا ہے کہ کسی ملک میں جاری شدہ کرنی اس ملک کی اشیاء اور خدمات کے مقابلے میں زیادہ ہوجائے جس کے نتیج میں اشیاء اور خدمات کی قیمت بڑھ جانے سے ملک میں مہنگائی پیدا ہوجاتی ہے، اس لئے کہ ملک میں جاری شدہ کرنی اشیاء وخدمات کی طلب کی نمائندگی کرتی ہے اور ملک میں میسراشیاء وخد مات رسد کی نمائندگی کرتی ہیں اور جب رسد کے مقابلے میں طلب زیادہ ہو جاتی ہے تو مہنگائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات علم معاشیات کے بنیا دی اصولوں کے ذریعہ بالکل واضح ہے۔

اور'' تفریطِ زر'' کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں جاری شدہ کرنی ، اشیاءاور خدمات کے مقابلے میں کم ہوجائے۔جس کے نتیج میں اشیاءاور خدمات کی قیمت کم ہوکرار زانی پیدا ہوجاتی ہے، اس لئے کہ جب اشیاء طلب سے زیادہ ہوجاتی ہیں تو بھاؤ گرجا تا ہے اور قیمت کم ہوجاتی ہے۔

چنانچ' تفریطِ زر' کے وقت ہم کرنی کے ذریعہ اشیائے صرف کی بڑی مقدار خرید سکتے ہیں،

مثلاً اس وقت ہم سورو بے میں مندرجہ ذیل اشیاء خرید سکتے ہیں:

گندم ۴۰کلو نمک ۴۰کلو کیژا ن دامیٹر

لیکن''افراطِ زر'' کے وقت ہم سورو پے میں مندرجہ بالا اشیاء اتنی مقدار میں نہیں خرید سکتے جتنی مقدار میں نہیں خرید سکتے جتنی مقدار میں '' تفریطِ زر'' کے وقت خریدی تعیں۔ بلکہ اس مقدار سے کم خرید سکیں گے، مثلاً ''افراطِ زر'' کے وقت وہی اشیاء مندرجہ ذیل مقدار میں خرید سکیں گے:

مندم ۱کلو نمک ۱کو کٹرا ۵میٹر

ابان دونوں حالتوں میں سورو پے تو وہی ہیں، اس کی مقدار میں تو کی واقع نہیں ہوئی، لین دوسری صورت میں رو پے کی قوت خرید پہلی کی بہ نبیت کمزور ہوگئی۔ اس لئے موجودہ دور میں کرنی نوٹوں کی پیائش قوت خرید سے کی جاتی ہے کہ اس کی قوت خرید کتنی ہے اور قوت خرید ہی کے ذریعے اس کی حقیقی قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور ای قوت خرید کے فرق کو ماہرین معاشیات ''کرنی کی قیمت میں فرق' سے تجیر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے گذشتہ مثال میں دیکھا کہ ''افراطِ زر' کے وقت سورو پے کی قوت خرید بچاس فیصد کم ہوگئی، اس لئے کہ افراطِ ذرکے وقت ہم'' تفریطِ ذر' کے وقت کے مقابلے میں نصف اشیاء خرید سے اس کو اس طرح بھی تجیر کرسے ہیں کہ قوت خرید کے اعتبار سے '' تفریطِ ذر' کے وقت سورو پے افراطِ ذر' کے وقت کے مقابلے میں نصف اشیاء خرید سے اس کو اس طرح بھی تجیر کرسے ہیں کہ قوت خرید کے اعتبار سے '' تفریطِ ذر' کے وقت سورو پے افراطِ ذر' کے زبار ہو گئے۔

ابسوال بے کہ کیا حقوق و واجبات کی ادائیگی میں"افراط زر" کے وقت کے سورو بے

"تفریطِ زر"کے وقت سورو پے کے مساوی قرار دیئے جائیں گے؟ یا پچاس روپے کے برابر سمجھے جائیں گے؟ مثلاً اگر کسی شخص نے دوسرے سے "تفریطِ زر"کے وقت سورو پے قرض لیے تو اب "افراطِ ر"کے وقت عدد کا اعتبار کرتے ہوئے مقروض سورو پے ہی واپس کرے گایا اس سورو پے کی قیمت گھٹ جانے اور پچاس فیصد قوت خرید کم ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے وہ اب بجائے سورو پے گے دوسورو پے ادا کرے گا؟

اس صورت میں بعض ماہرینِ معاشیات کا کہنا ہے کہ اب'' افراطِ زر'' کے وقت عدد کا اعتبار کرتے ہوئے صرف سورو پے واپس کرنا قرض خواہ پرظلم ہے، اس لئے کہ اس صورت میں قرض دار قرض خواہ کواس کی نصف قوت خرید واپس کررہا ہے جوقرض خواہ نے قرض دار کودی تھی۔

چنا نچ بعض ماہرین معاشیات اس مشکل کے سے یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ کرنی اور نوٹ کی قیت متعین کرنے کے لئے قیمتوں کے اشاریہ (Price Index) کو معیار بنایا جائے ، اور تمام حقوق اور واجبات کی اوا گئی ہیں قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ کرنی کی قیمت کے تعلق کو بنیا دبنا ہا ہم اشیاء اور اجرتوں کا اندراج کیا جاتا ہے اور مالی سال کے شروع میں انہم اشیاء اور اجرتوں کا اندراج کیا جاتا ہے اور مالی سال کے شروع میں ان اشیاء کی جو قیمت رائح ہووہ درج کی جاتی ہے اور پھر سال کے آخر میں جو قیمت رائح ہووہ درج کی جاتی ہے اور پھر سال کے آخر میں جو قیمت رائح ہووہ درج کی جاتی ہے اور پھر سال کے آخر میں ہو قیمت رائح ہو گئا سب سے نوٹوں کی قیمت میں نفر سمجھا جائے گا۔ مثلاً مال کے شروع میں جس چیز کی قیمت سورو پے تھی ، سال کے شروع میں جس چیز کی قیمت سورو پے تھی ، سال کے شروع میں جس چیز کی قیمت ہوگئی یا جس چیز کی قیمت کی تیمت میں ہوگئی تو گویا اشیاء کی قیمتیں دس فیمد کی نسبت سے بڑھ گئیں۔ اس کی قیمت میں فیمد کی نسبت سے بڑھ گئیں۔ اس کی قیمت میں کئی جس میں اس کی اور اینگی دس فیمد زیادتی کے لئے کی جائے گی۔ اس لئے واجب الاداء تھے ، سال کے آخر میں ان کی ادا گئی دس فیمد زیادتی کے لئے کی جائے گی۔ اس لئے واجب الاداء تھے ، سال کے آخر میں ان کی ادا گئی دس فیمد زیادتی کے لئے کی جائے گی۔ اس لئے واجب الاداء تھے ، سال کے آخر میں ان کی ادا گئی دس فیمد زیادتی کے لئے کی جائے گی۔ اس لئے واجب الاداء تھے ، سال کے آخر میں ان کی ادا گئی دس فیمد زیادتی کے لئے کی جائے گی۔ اس لئے واپس کرنے ہوں گے۔

بعض ملکوں میں اُجرتوں اور قرضوں کی ادائیگی کے لئے مندرجہ بالا طریقہ رائج بھی ہے، لہذا ہم پہلے شرعی نقط نظر سے اس طریقہ کار کا جائز ، لیتے ہیں۔واللہ سجانہ ہوالموفق۔

## قرضوں کوقیمتوں کے اشاریہ سے منسلک کرنا

قرضوں کوقیمتوں کے اشاریہ سے مسلک کرنے کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ قرض دار قرض خواہ کو صرف قرض کے برابر روپیہ واپس نہ کرے، بلکہ قیمتوں کے اشاریہ میں اشیاء کی قیمتوں میں جس تناسب سے اضافہ ہوا ہے، اس تناسب سے قرض میں اضافہ کر کے واپس کرے۔مثلاً اگر ایک ہزار رویے کی نے قرض لیے اور قرض کی واپسی کے وقت قیمتوں کے اشار پیمیں دس فیصد کے تناسب سے اضافہ ہو چکا ہے تو اب قرض دار بھی قرض میں دی فصد کے تناسب سے اضافہ کر کے گیارہ سورو یے واپس کرے۔قرض کے قیمتوں کے اشار یہ کے ساتھ تعلق اور ربط کے جواز میں بعض ماہرین معاشیات یددلیل پیش کرتے ہیں کہ بیزیادتی جوقرض دارقرض خواہ کوواپس کررہاہے بیقیقی زیادتی نہیں ہے بلکہ بیاس مالیت کوواپس کررہا ہے جوقرض دارنے بطور قرض کے قرض خواہ سے لی تھی۔اس لئے کہ ایک ہزاررو یے کی قوت خرید قرض لیتے وقت زیادہ تھی ،اور قرض کی واپسی کے وقت قوت خرید دس فیصد کے تناسب ہے کم ہوگئے۔اگراس صورت میں قرض دارایک ہزار ہی واپس کرے تو بیقرض خواہ پرظلم ہوگا۔ اس لئے کہاس صورت میں اس نے پوری مالیت واپس نہیں کی جواس نے بطور قرض لی تھی، بلکہ وہ قرض کی مالیت کم کر کے واپس کررہا ہے۔اب آگر ہم قرض دار پر بیلازم قرار دے دیں کہوہ بجائے ایک ہزار کے گیارہ سورو بے واپس کر ہو ہے گیارہ سورو ہے اس کی پوری مالیت ہوگی ، جو قرض دار نے بطور قرض کے لی تھی۔اس کئے کہ گیارہ سورو ہے کی مالیت قرض کی واکسی کے وقت بعینہ وہی مالیت ہے جوقرض لیتے وقت ایک ہزاررو ہے کی تھی۔ لہذا یہ سورو ہے کی زیادتی اس نقصان کی تلافی کے لئے ہے جونوٹ کی قیمت میں کمی کی صورت میں واقع ہوئی ہے اور اس سورو یے کی زیادتی سے قرض کی ماليت ميں كوئى زيادتى واقع نہيں ہوئى \_لہذااس زيادتى كوسود كہه كرشرعاً حرام قرار دينا درست نہيں \_ کیکن حق بات ہے ہے کہ اس زیادتی کو جائز قرار دینے والوں کی بیدلیل شرعی قواعد پر کسی طرح بھی منطبق نہیں ہوتی ، اس لئے کہ شریعتِ اسلامیہ میں قرضوں کو اس مقدار کی مثل (برابر) ادا کرنا واجب ہے اس میں کسی کواختلاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جولوگ قرضوں کے قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ تعلق کے جواز کے قائل ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں ،لہذااب ' مثل'' کی تعیین کرنی ہے کہ' مثل' سے کیا مراد ہے؟ لہذا بنیا دی سوال یہاں بیہوتا ہے کہ یہ برابری اور مثل مقدار (ناپ، وزن، عدد) میں ضروری ہے یا قیمت اور مالیت میں ضروری ہے؟ چنانچیقر آن وسنت کے دلائل میں غور کرنے اور لوگوں کے معاملات کا مشاہدہ کرنے ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرض کی واپسی میں جو برابری شریعت

میں مطلوب ہے وہ مقدار اور کمیت میں مطلوب ہے، قیمت اور مالیت میں مطلوب نہیں ، جس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ آگر آیک شخص دوسرے سے ایک کلوگذم بطور قرض لے اور قرض لیتے وقت ایک کلوگذم کی قیت قیمت پانچ رو پے تھی اور جب وہ قرض دارا پنا قرض واپس کرنے لگا تو اس وقت ایک کلوگذم کی قیمت دورو پے ہوگئ تھی تو اب بھی وہ صرف ایک کلوگذم واپس کرے گا، زیادہ نہیں کرے گا۔ باوجود یہ کہایک کلوگذم کی قیمت پانچ رو پے سے کم ہو کر دورو پے ہوگئ ہے۔ اور اس مسئلہ میں تمام فقہاء متفقد مین و متاخرین کا اجماع ہے۔ فقہاء میں سے کوئی ایک بھی اس مسئلہ میں بہتا کہ اس صورت میں جبکہ گندم کی مالیت کم ہوگئ ہے صرف ایک کلوگذم واپس کرنا قرض خواہ پرظلم ہے اس لئے گذم کی قیمت میں جبکہ میں جب ہوگئ ہے صرف ایک کلوگذم و اپس کرنا قرض خواہ کو واپس کرے ۔ یعنی ایک کلوگذم کے میں جب جب بیا کہا گار گار کے قرض خواہ کو واپس کرے ۔ یعنی ایک کلوگذم کے جب سے اب قرض دارڈ ھائی کلوگذم کے اب قرض دارڈ ھائی کلوگذم کی مالیت اب وہی ہے جو بیائے اب قرض دارڈ ھائی کلوگذم کی مالیت اب وہی ہے جو قرض لیتے وقت ایک کلوگذم کی مالیت اب وہی ۔

بیاس بات کی بالکل واضح دلیل ہے کہ قرض میں جس مثلیت ادر برابری کا عتبارشر بعت میں ضروری ہے وہ مقداراور کمیت میں برابری ہے، قیت اور مالیت میں برابری معتبرنہیں۔

اس دلیل کابعض حضرات میہ جواب دیتے ہیں کہ گندم تو سامان اوراشیاء کی قبیل سے ہے اور اس کی اپنی ذاتی مالیت اور حیثیت ہے، بخلاف ان کاغذی نوٹوں کے کہان کی ذاتی مالیت اور حیثیت کچھ بھی نہیں اس لئے نوٹوں کو گندم پر قیاس کرنا درست نہیں۔

لیکن یہ جواب دراصل خلط مبحث پر بہنی ہے اس لئے کہ یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرض کی واپسی میں مثلیت اور برابری کونی معتبر ہے۔ جب دلیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ قرض میں مثلیت مطلوبہ مقدار اور کمیت کی مثلیت ہے قیمت اور مالیت میں مثلیت کا اعتبار نہیں ،اس لئے اب یہاں گذم اور نوٹ ورنوٹ میں ماہیت اور اصلیت کے فرق سے تھم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ گذم اور نوٹ دونوں میں مقدار بھی موجود ہے اور قیمت بھی ،لہذا اگر گذم میں مثلیت مطلوبہ مقدار اور کمیت ہوگی۔ اس طرح اگر گذم میں قیمت اور مالیت کے فرق کا اعتبار نہیں ،بالکل اس طرح نوٹ میں بھی قیمت اور مالیت کافرق معتبر نہیں ہوگا۔

۲- تمام لوگوں کے نز دیک بیہ بات مسلم ہے کہ قرضوں کی واپسی میں برابری کی شرط صرف سود سے بچنے کے لئے ہے اور حضور اقدس ماٹاٹیؤ کم نے اس مطلوبہ برابری کور باالفضل کی احادیث میں پوری تشریح کے ساتھ واضح فر مادیا ہے۔

سی بخاری اور سی مسلم میں حضرت ابوسعید خدری بزاتی سے روایت ہے کہ حضور اقدی بڑا ہوئے ہوں کے زمانے میں ہمارے باس ہر سیم کی ملی جلی مجوریں آیا کرتی تھیں۔ ہم (گھٹیا تھجور کے) دوصاع کو (بڑھیا تھجور کے) ایک صاع کے بدلے میں بچ دیتے تھے۔ جب حضور بڑا ہوئی تو آپ بڑا ہوئی تو آپ بڑا ہوئی تو آپ بڑا ہوئی ہوئی تو آپ بڑا ہوئی ہوئی تو ایک صاع تھجور کو ایک صاع تھجور کے بدلے میں مت بیچو، اور نہ دوصاع گندم کو ایک صاع گندم کے بدلے میں مت بیچو، اور نہ دوصاع گندم کو دو در ہم کے عوض مت بیچو۔ (۱)

یہ بات حضور نلاٹوئل کو معلوم تھی کہ جو تھجور دو صاع کے بدلے میں بیچی جائے گی وہ اس تھجور کے مقابلے میں نیچی جائے گی وہ اس تھجور کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہوگی جوایک صاع کے عوض بیچی جائے گی کیکن اس کے باوجود حضور اقدس نظافی کل کیکن اس کے باوجود حضور اقدس نظافی کا اس پر راضی نہ ہوئے بلکہ مقدار اور ناپ میں مماثلت اور برابری کا تھم دیا اور قیمت کے فرق کا اعتمار نہیں کیا۔

صیح بخاری اور سیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رنافہا سے روایت ہے کہ حضور افدس مالیڈیئر نے ایک شخص کو خیبر کا عامل (جوز کو ق وغیرہ وصول کرے) بنا کر بھیجا۔ وہ عامل جب واپس آیا تو حضور افدس مالیڈیئر کی خدمت میں جدیب تھجور (عمدہ شم کی تھجور ہے) پیش کیس حضور منافیڈیئر نے سوال کیا کہ کیا خیبر کی تمام تھجور ایک ہوتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا: ہم (اس عمدہ تھجور کے) ایک صاع کو (گھٹیا تھجور کے) دو صاع کے بدلے میں اور دو صاع تھجور کو تین صاع تھجور کے بدلے میں اور دو صاع تھجور کو تین صاع تھجور کے بدلے میں تبدیل کر لیتے ہیں۔حضور مالیڈیئر نے فر مایا: ایسا مت کروں بلکہ جمع تھجور (مختلف شم کی ملی جلی تھجوریں) کو پہلے درا ہم سے حضور کریدلیا کرو۔ (۱)

یدردایت اس بات کی داختے دلیل ہے کہ اموال رہو یہ میں جوتماثل اور برابری مطلوب ہے وہ مقدار میں تماثل ہے، قیمت میں تماثل اور برابری مطلوب نہیں، اس لئے کہ جدیب تھجور جمع تھجور کے مقابلے میں بہت اعلیٰ درجہ کی قیمتی اور عمرہ تھجورتھی، لیکن حضور مَلَ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اعتبار نہیں کیا بلکہ وزن میں برابری کوضروری تبدیل کرنے کی صورت میں عمرہ اور گھٹیا ہونے کا بالکل اعتبار نہیں کیا بلکہ وزن میں برابری کوضروری قرار دیا۔

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیئ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مُالٹورُم نے فرمایا:''سونا سونے کے بدلے میں وزن کر کے بیچو۔ان میں جو شخص زیادتی کرے، یا زیادتی کوطلب کرے، تو وہ زیادتی سود ہے۔'' اور امام مالک نے بیصدیث ان الفاظ میں نقل کی ہے:'' دینار دینار

<sup>(</sup>۱) جامع الاصول لا بن اثير، ج ١،٩٥٨ ٥٠٥\_

<sup>(</sup>٢) جامع الاصول ، ار ٥٥٠ \_

ك بدلے اور درہم درہم كے بدلے من بيجو،ان من كى زيادتى جائز نبيل ہے۔ '(١)

صحیح مسلم میں حضرت عبادہ بن صامت بڑا ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقد س ناٹیؤ کل نے فرمایا: ''سونے کوسونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں، جوکو جو کے بدلے میں، محجور کو کھجور کے بدلے میں اور نمک کونمک کے بدلے میں ہاتھ در ہاتھ بیچو، ہاں! اگر ان اشیاء کی بیچ میں جنس مختلف ہو جائے تو پھر جس طرح چاہو ( کمی زیادتی کے ساتھ) بیچو بشرطیکہ ہاتھ در ہاتھ ہو (نقذ ہوا دھارنہ ہو)۔(۱)

ابوداؤد میں حضرت عبادہ بن صامت بڑا گئ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ما اللہ ہو، جایا:
سونے کوسونے کے بدلے میں (برابر کر کے بیچو) چاہے وہ سونے کا ٹکڑا ہو، یا ڈھلا ہوا سکہ ہو، چاندی کو
چاندی کے بدلے میں (برابر کر کے بیچ کرو) چاہے وہ چاندی کا ٹکڑا ہو، یا ڈھلا ہوا سکہ ہو، اور دومدی
وزن کا ایک پیانہ ہے) گیہوں کو دومدی کے بدلے میں (برابر کر کے بیچ کرو) اور دومدی جوکو دومدی
جو کے بدلے میں اور دومدی مجور کو دومدی مجبور کے بدلے میں، دومدی نمک کو دومدی نمک کے بدلے
میں (برابر کر کے بیچ کرو) پس جس محف نے زیادتی کی یا زیادتی کو طلب کیا، اس نے سودلیا۔ (۳)

تصحیح مسلم میں حضرت فضالہ بن عبید رفاظ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: حضور اقدس مُلَاثِیْرُا نے فرمایا: سونے کوسونے کے بدلے میں وزن کرکے (بیج کرو) اور دوسری روایت میں ہے کہ سونے کوسونے کے بدلے میں مت بیچو مگروزن کرکے۔

مندرجہ بالاتمام احادیث اس بات کو واضح طور پر بیان کررہی ہیں کہ شریعت میں جوتماثل اور برابری معتبر ہے وہ مقدار میں برابری ہے، اموال ربویہ میں قیمت کے تفاوت کا بالکل اعتبار نہیں۔ یہ احکام اس صورت میں ہیں جب بچے نقد ہورہی ہواورا گرمعاملہ قرض کا ہوجس میں اصل سود جاری ہوتا ہے اور جس میں ہرفتم کی زیادتی بلکہ زیادتی کے شبہ سے بھی بچنا ضروری ہوتو پھر اس میں قیمت کے تفاوت کا لحاظ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

س۔ اس مسئلہ میں ایک حدیث اور ہے، جو خاص کر قرض ہی میں مثلیت اور برابری کو واضح کرتی ہے۔ سنن ابوداؤ دمیں ہے:

حضرت عبدالله بن عمر رہ اللہ انے فرمایا: میں مقام بھیج میں اُونٹ بیچا کرتا تھا، تو بھی میں دیناروں کے ذریعہ بھاؤ کر کے اُونٹ بیچا، اور بجائے دینار کے مشتری سے دراہم لے لیتا، اور بھی دراہم کے ذریعہ بھاؤ کرتا اور بجائے دراہم کے دینار وصول کرتا یعنی دینار کے بدلے درہم اور درہم

<sup>(</sup>١) جامع الاصول، ار٦٥هـ (٢) جامع الاصول، ار٦٥هـ (٣) جامع الاصول، ار٦٥هـ

کے بدلے دینار وصول کرتا اور ادا کرتے وقت بھی دراہم کے بدلے دینار اور دیناروں کے بدلے دراہم ادا کرتا۔ ایک مرتبہ میں حضور اقدس طافوظ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ طافوظ کرتا ہوا۔ اس وقت آپ طافوظ کے حضرت حفصہ بڑافوٹ کے گھر پر تھے۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! ذرائھہر ہے، میرا ایک سوال ہے وہ یہ کہ میں مقام بقیع میں اُونٹ بیچنا ہوں، ہوں، اور اس کے بدلے میں دراہم وصول کرتا ہوں، اور اس کے بدلے میں دراہم وصول کرتا ہوں، اور ہم کے ذریعہ بیچ کرتا ہوں اور اس کے بدلے دینار وصول کرتا ہوں، لین دراہم کے بدلے میں دراہم کے درمیان اور کھی دراہم کے درمیان اس حالت میں دراہم ادا کرتا ہوں۔ حضور اقدس طافوظ کے بدلے میں دراہم کے درمیان اس حالت میں جدائی نہ ہو کہ تہمارے درمیان کوئی برابر لو، اور تم دونوں (بائع اور مشتری) کے درمیان اس حالت میں جدائی نہ ہو کہ تہمارے درمیان کوئی کین دین باقی ہو۔ (۱)

اس مدیث سے استدلال اس طرح ہے کہ حضور اقدس مال فیرا نے حضرت عبداللہ بن عمر بنا اٹنا کی جو کے اس چیز کو جائز اور مہاح قرار دیا کہ جب بیج دینار کے ذریعہ ہوتو ادائیگی کے روز دینار کی جو قیمت ہو، اس قیمت ہو، اس قیمت کے برابر دراہم وصول کرلیں، جس روز ذمہ میں واجب ہوئے ہوں، اس روز کی قیمت کا اعتبار نہیں ۔ مثلاً بیج میں ایک دینار طے ہوا، اور بیج کے روز ایک دینار کی قیمت دس درہم تھی اور اس وقت اس وقت مشتری نے قیمت ادا کرنا جا ہی تو اس وقت اس وقت مشتری نے قیمت ادا کرنا جا ہی تو اس وقت اس کے باس دراہم تو تھے مگر دینار نہیں تھے اور اس روز ایک دینار کی قیمت گیارہ دراہم ہوگئی، تو اب مشتری بائع کو گیارہ درہم ہی ادا کر ہے گا۔

یمی وجہ ہے کہ جب حضرت بکر بن عبداللہ مزنی اور حضرت مسروق عجلی بڑا ہیں اللہ بن عمر بڑا ہیں اللہ بن عمر بڑا ہیں کے ایک نوکر کے ان دونوں کے ذمہ پچھ دراہم واجب الا دا تھے، کیکن ان کے پاس صرف دینار تھے، دراہم نہیں تھے، تو حضرت ابن عمر بڑا ہیں نے جواب دیا: '' بازار کے نرخ کے مطابق ادا کر دو' اس سے بیہ بات بالکل واضح ہوگی کہ ادائیگی کے روز کی قیمت کا اعتبار ہے، جس روز ذمہ میں واجب ہوئی تھی اس دن کی قیمت کا اعتبار نہیں اور اگر قرضوں میں قیمت کے اعتبار سے مثلیت اور برابری معتبر ہوتی تو ان کے ذمہ دینار کی وہ قیمت واجب ہوتی جو قیمت ذمہ میں واجب ہونی عرفی اور بیہ بالکل واضح بات ہے۔

۳۔ قرآن وسنت کی روشی میں بیہ بات تمام فقہاء کے نزدیک مسلم ہے کہ قرض کی واپسی کے وقت مقدار میں یقینی مثلیت اور برابری شرط ہے، انگل اور اندازہ سے واپس کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ اگر ایک

<sup>(</sup>۱) سنن ابوداؤ د، كتاب البيوع، ٣٠٠ دم، رقم ٣٥٣٠\_

شخص نے ایک صاع گندم بطور قرض کی اور بیشر طاهبرائی کے قرض دار مجھے بغیر ناپ کے صرف اندازہ اور تخیین سے ایک صاع واپس کرے، تو قرض کا بیمعاملہ جائز نہیں ، اس لئے کہ اموال رہو بیمیں اندازہ اور تخیین سے ایک صاع واپس کرنا جائز نہیں ۔ اس وجہ سے حضورا قدس ظاہر نا نے تھے مزاہنہ کو حرام قرار دیا ہے ۔ تھے مزاہنہ یہ ہے کہ درخت پر گلی ہوئی مجور کوٹوٹی ہوئی مجور کے بدلے میں بیچا جائے اور اس کی حرمت کی وجہ یہی ہے کہ جو مجور ٹوٹی ہوئی ہوئی ہوئی محدار وزن کے ذریعہ معلوم کی جا سمتی ہے ، اس کی مقدار وزن کے ذریعہ معلوم کی جا سمتی ہوئی اور جو مجور درخت پر گلی ہوئی ہے ، اس کی مقدار معلوم کرنے کا طریقہ اندازہ اور تخیین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے ۔ اس وجہ سے حضور اقدس خالا ہے اس بیچ کوعلی الاطلاق حرام قرار دے دیا ، حالا نکہ بعض نوقات اندازہ بالکل میچ کیا ہے کے قریب ہوتا ہے ۔ لہذا اموال رہو یہ میں سے بعض کو بعض سے تبادلہ کرنے کا صرف ایک بی طریقہ ہے ، وہ یہ کہ دونوں میں تبادلہ مگی طور پر مقدار میں برابری کے ذریعہ ہو، اندازہ اور تخمین کے ذریعہ برابری کافی نہیں ہے۔

دوسری طرف اگر قرضوں کو قیمتوں کے اشاریہ سے منسلک کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرض کی ادائیگی میں حقیقی مثلیت کا اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ ایک تخمینی مثلیت پرادائیگی کی بنیا در کھی گئی، اس لئے کہ قیمتوں کے اشاریئے میں اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور زیادتی کا جو تناسب نکالا جاتا ہے وہ تقریبی اور تخمینی ہوتا ہے، جس کی بنیا دائیک ایسامخصوص حمالی طریقہ ہے جو اندازہ اور انگل ہی کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔

اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے پہلے قیمتوں کے اشار یہ کو وضع کرنے کا طریقہ اور کرنسی کی قیمت کی تعیین میں اس کے استعمال کا طریقہ جاننا ضروری ہے۔

## '' قیمتوں کا اشار یہ' وضع کرنے کا طریقنہ اور کرنسی کی قیمت کی تعیین میں اس کا استعال کی تعیین میں اس کا استعال

زیر بحث مسئلہ کا شرعی تھم جاننے کے لئے قیمتوں کا اشاریہ وضع کرنے کا طریقہ اور کرنسی کی قیمت کی تعیین میں اس کے استعمال کو جاننا ضروری ہے، لہذا قرضوں کے قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ تعلق کے سلسلے میں ماہرینِ معاشیات جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

جاننا جا ہے کہ کرنسی جا ہے دھات کی ہو یا کاغذی کرنسی ہو، وہ بذات خودمقصور نہیں ہوتی ،اس

لئے کہ وہ کرنی بذات خود نہ تو بھوک مناعتی ہے اور نہ اس سے جہم ڈھانیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے ذریعہ تکلیف دور کی جاسکتی ہے، بلکہ اس کرنی کے ذریعہ تکلیف دور کی جاسکتی ہے، بلکہ اس کرنی کے ذریعہ انسان اپنی ضروریات نہ ندگی کی اشیاء و خد مات خریدتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر کرنی کی دوقیمتیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی ظاہری قیمت (Face Value) یہ وہ قیمت ہے جو اس کرنی پر ککھی ہوئی ہوتی ہے، دوسری اس کی واقعی قیمت (Real Value) یعنی اس کرنی کا حقیقی عملی فائدہ جو ایک انسان اپنی ضروریات میں اس کرنی کوخرج کر کے حاصل کرتا ہے۔ اس کو دوسر لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کرنی کی حقیقی قیمت اشیاء اور خد مات کا وہ مجموعہ ہے، جو ایک انسان کے لئے اس کرنی کے ذریعہ خرید ناممکن ہو۔ آج کل اقتصادیین اشیاء کے اس مجموعہ کا نام ''اشیاء کی ٹوکری'' ہے جس کوکرنی کے ذریعہ خرید ناممکن ہو۔ آج کل اقتصادیین اشیاء کے اس مجموعہ کا نام ''اشیاء کی ٹوکری'' ہے جس کوکرنی کے ذریعہ خرید ناممکن ہو۔

مثلاً اگرزید کی ماہائے شخواہ دس ہزار روپے ہوتو دس ہزار روپے اس کی ماہانہ آمدنی کی ظاہری قیمت ہے۔ پھروہ بیدس ہزار روپے مندرجہ ذیل اشیاء وخد مات میں صرف کرتا ہے:

گندم به کلو کنرا ۱۰ میر گوشت ۲۰ میر گوشت ۵کلو عائے ۵کلو دو کمروں پرمشمل مکان کا کراپیہ دو بیٹوں کے تعلیمی اخراجات

مهینه میں ایک مرتبہ ڈاکٹری معائنہ کی فیس

ندکورہ بالا اشیاءاور خدمات کے مجموعہ کو ماہرینِ معاشیات''اشیاء کی ٹوکری'' کہتے ہیں۔اگر زید کی تخواہ ہر ماہ انہی مندرجہ بالا اشیاءوخد مات پرصرف ہوتی ہےتو یہ مخصوص اشیاءوخد مات (اپنی اس مقدار کے ساتھ جومثال میں ذکر کی گئے ہے) زید کی شخواہ کی حقیقی قیمت ہے۔

اور دس ہزار روپے کی میتقی قیمت' اشیاء کی ٹوکری' میں درج شدہ اشیاء وخدمات کی قیمت کے بدلنے سے متغیر ہوجائے گی ،اوران اشیاء وخدمات کی قیمتیں مختلف حالات واسباب کی بناء پر بدلتی رہتی ہیں۔لیکن ماہرینِ معاشیات اشیاء کی قیمتوں میں تغیر کے تناسب کومعلوم کرنے کے لئے (یعنی اشیاء کی قیمتوں میں کم قیمتوں کے اوسط کو بنیاد اشیاء کی قیمتوں میں کس قدر فرق کس تناسب سے ہو چکا ہے) مختلف اشیاء کی قیمتوں کے اوسط کو بنیاد

بناتے ہیں۔

پھر''اشیاء کی ٹوکری'' میں درج شدہ اشیاء و خدمات سب ایک طرح کی اہمیت نہیں رکھتیں،

بلکہ بعض چیزیں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ مثلاً گندم، کپڑے کے مقابلے
میں زیادہ اہم ہادر کپڑا، چائے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ
ہرانسان کی زندگی پراہم اشیاء کی قیمت میں تبدیلی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، بہ نسبت ان اشیاء کی قیمت

ہرانسان کی زندگی پراہم اشیاء کی قیمت میں تبدیلی زیادہ ہوجائے تو اتنی مشکلات پیدا نہ ہوں گی جتنی

گندم کی قیمت بڑھنے سے پیدا ہوں گی۔ لہذا کرنی کی تھیقی قیمت میں تبدیلی کو اشیاء کی قیمتوں میں اوسط

تبدیلی کے ذریعے معلوم کرنے کے لئے ماہرین معاشیات ہر چیز کی ایک خاص اہمیت فرض کر لیمت

تبدیلی کے ذریعے معلوم کرنے کے لئے ماہرین معاشیات ہر چیز کی ایک خاص اہمیت فرض کر لیمت

ہیں، پھراس فرض کی ہوئی اہمیت کی بنیاد پرتمام اشیاء کے لئے علیحہ و غلیحہ و خاص نہر مقرر کردیتے ہیں۔

بیں، پھراس فرض کی ہوئی اہمیت کی بنیاد پرتمام اشیاء کے لئے علیحہ و غلیحہ و خاص نہر مقرر کردیتے ہیں، اور

بعض اوقات ان اشیاء کئی ہراہ خرید نے ہیں۔ مثلا زیداگر اپنی تخواہ کا پچاس فیصد اپنا ہی وعیال کے لئے

بعض اوقات ان اشیاء خرید نے پرصرف کرتا ہے تو گھانے کاوزن صفر اعشاریہ پچاس ہوگا (۲۰۰)۔ اوراگر

کھانے کی اشیاء خرید نے پرصرف کرتا ہے تو گھانے کاوزن صفر اعشاریہ پپاس ہوگا (۲۰۰)۔ اوراگر

ووائی تخواہ کا ہیں فیصد کپڑ اخرید نے میں لگا تا ہے تو گھانے کاوزن صفر اعشاریہ پپاس ہوگا (۲۰۰) وغیرہ۔

| كالم           | YRN           | کالم             | كالم            | كالم  | كالم  |
|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------|-------|
| ۲              | 0             | ٣                | ٣               | ۲     | 1     |
| اوسط تبديلي كو | +۱۹۸ءاور      | ے۱۹۸۷ء           | +۱۹۸            | اشياء | اشياء |
| اشیاء کے وزن   | Z=1912        | میںاشیاء         | میںاشیاء        | 6     |       |
| سے ضرب دیے     | درمیان قیت کی | کی قیمت          | کی قیمت         | وزن   |       |
| كانتيجه        | تبديلي        | 154              |                 |       |       |
| +ءِا           | Ys +          | ۳۰ کلوسوروپ      | ۳۰ کلو۵۰روپے    | +,0+  | كھانا |
| Y-4            | r. •          | تىس روپے نى ميٹر | دس روپے فی میٹر | +, r+ | کپڑا  |
| 1,9            | r, •          | پندرهسوروپ       | پانچ سوروپایک   | ٠,٣٠  | مكان  |
|                | e .           | مالمانه كرابيه   | ماه کا کرانیه   |       |       |
| T, 0           |               |                  |                 |       |       |

پھر ہر چیز کی قیمتوں میں اوسط تبدیلی کواس کے وزن سے ضرب دیتے ہیں۔ جو حاصل نکلتا ہوہ ہر چز کااوسط کہلاتا ہے۔

یہ بات ذیل کے نقشے سے اور واضح ہو جائے گی جس میں ہم''اشیاء کی ٹوکری'' کوصرف تین اشیاء پرمشمل فرض کرتے ہیں، یعنی غلہ، کپڑااور مکان۔ پچھلے صفحے کے نقشے کوملاحظہ کریں۔

اس نقشہ سے یہ بات واضح ہوگئی کہ''اشیاء کی ٹوکری'' کی قیمت ۱۹۸۰ء اور ۱۹۸۷ء کی درمیانی مدت میں ۵ و ۲۶ کے تناسب سے زیادہ ہوگئی۔اس زیادتی کا اندازہ کرتے ہوئے اس اوسط وزن کومعیار بنایا گیا ہے جس میں ہر چیز کی ایک خاص اہمیت پیشِ نظر رکھی گئی ہے اور چونکہ ''اشیاء کی ٹوکری''ہی کرنسی کی حقیقی قیمت ہے، تو گویا کہ کرنسی کی حقیقی قیمت میں ۲۵ فیصد کے تناسب سے کمی واقع ہوگئی ہے،جس کا مطلب بینکلا کہوہ''اشیاء کی ٹوکری''جس کرایک شخص ۱۹۸۰ء میں سورو یے میں خرید سکتا تھا،وہ ۱۹۸۷ء میں انہی''اشیاء کی ٹوکری'' کودوسو پچاس روپے میں خرید سکے گا۔

اگرہم بیفرض کریں کہ ۱۹۸۰ء میں ایک شخص کی ماہانتہ نخواہ یا نچ ہزاررویے تھی اور ۱۹۸۷ء میں اس کی ماہانہ شخواہ زیادہ ہو کردی ہزار رو ہے ہوگئی، تو اس کی ماہانہ شخواہ کی قیمت اور حیثیت کا حساب

مندرجه ذیل طریقه سے کیا جائے گا:

تنخواه کی ظاہری قیمت زخنامه میں زیادتی کا تناسب تنخواه كيحقيقي قيمت NNN =/\*\*\*۵ رویے =/۰۰۰۵رویے = ۱۰۰۰ رویے =/\*\*\* رویے -1912

مندرجہ بالا مثال میں آپ دیکھیں گے کہ اگر چہ اس شخص کی تخواہ کی ظاہری قیت دس ہزار رویے ہوگئی، کیکن اس کی شخواہ کی حقیقی قیمت ۱۹۸۰ء کی قیمتوں کی سطح پر نظر کرتے ہوئے حیار ہزار رویے ہوگئی۔اس لئے کہ کرنی کی حقیقی قیمت کو دیکھتے ہوئے ۱۹۸۷ء کے دس ہزار روپے ۱۹۸۰ء کے جار ہزار رویے کے مساوی ہو گئے۔

لہذا اگر ہم قرضوں کی ادائیگی کو قیمتوں کے اشار یہ کے ساتھ وابستہ کر دیں اور یہ فیصلہ کر دیں كةرضول كى واپسى ميں اس كى حقيقى قيت كا اعتبار كيا جائے ،اس كى ظاہرى قيمت كا اعتبار نه كيا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہا گرکس شخص نے ۱۹۸۰ء میں جار ہزارروپے قرض لیے تھے،تو وہ ۱۹۸۷ء میں بجائے چار ہزار روپے کے دس ہزار روپے واپس کرے۔اس لئے کہ دونوں کی حقیقی قیمت ایک ہی اگرہم اس حسابی طریقے پرغور کریں، جس کے ذریعہ کرنسی کی حقیقی قیمت کی تعیین ہوتی ہے، تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پورا حسابی طریقہ تمام مراحل میں اٹکل اور انداز ہ اور تخمینہ پرجنی ہے، چنانچہ اس حسابی طریقہ میں مندرجہ ذیل مقامات پراٹکل اور انداز ہ سے کام لیا گیا ہے:

# ا-اشارىيەمىن درج شدەاشياء كى تعيين

یہ بات معلوم ہی ہے کہ ہر شخص کی اپنی خاص ضروریات ہوتی ہیں۔اس لئے ایک شخص کی اشیاء کی ٹوکری' دوسرے اشیاء کے شرورت بھی دوسرے شخص کی ''اشیاء کی ٹوکری' دوسرے شخص کی ''اشیاء کی ٹوکری' صرف ایک ہے۔ شخص کی ''اشیاء کی ٹوکری' صرف ایک ہے۔ شخص کی ''اشیاء کی ٹوکری' صرف ایک ہے۔ جس میں اشیاء کو اس کے استعال کرنے والوں کی کثرت کی بنیاد پر درج کیا جاتا ہے۔اس لئے بعض او قات اس میں ایسی چیزیں بھی درج ہوتی ہیں جن کی بعض لوگوں کو پوری زندگی میں بھی ضرورت ہی بیش نہیں آتی۔اس لئے ای پیش نہیں آتی۔اس لئے ای پیض کے اعتبار سے یہ ''اشاریہ' درست نہیں ہوسکتا، الہذا معلوم ہوا کہ پیش نہیں آتی۔اس لئے ای پیض کے اعتبار سے یہ ''اشاریہ' درست نہیں ہوسکتا، الہذا معلوم ہوا کہ بیش نہیں آتی۔اس لئے ای پیض کے اعتبار سے یہ ''اشاریہ' درست نہیں ہوسکتا، الہذا معلوم ہوا کہ بیشاریہ' میں بعض اشیاء صرف اندازہ اور خمین سے درج کی جاتی ہیں۔

# ۲۔اشیاء کے وزن (اہمیت) کی قبین

دوسرے یہ کہ اشیاء کے وزن اور صارفین کے اعتبار کے ای اہمیت کے تعین میں بھی انداز ہاورائکل سے کام لیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اشیاء کی اہمیت ایک اضافی چیز ہے، جو اشخاص کے اختلاف سے مختلف ہو جاتی ہے۔ بعض او قات ایک چیز ایک شخص کے نز دیک بہت اہمیت کی حامل ہے اور وہی چیز دوسر مے شخص کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اشاریہ اس مفروضہ پر بنایا جاتا ہے کہ ہر چیز کی جواہمیت ہم نے فرض کی ہے، وہ تمام صارفین کے اعتبار سے ہاور بیدرمیانی اوسط کی بنیاد پر فرض کی جاتی ہے۔ بور میانی اوسط کی بنیاد پر فرض کی جاتی ہے جو صرف انداز ہاور خمین ہی سے نکالی جاتی ہے۔

#### س-اشياء کی قیمت کا تعین

تیسرے بیر کوخلف سالوں میں اشیاء کی قیمتوں کا تعین بھی اندازہ اور انکل سے کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ ظاہر ہے کہ ایک ہی چیز کی قیمت مختلف شہروں اور جگہوں کے اعتبار سے مختلف ہوگی اور ''اشار بی'' میں صرف ایک ہی جگہ کی قیمت کا اندراج ممکن ہے۔اس لئے اگر ایک ملک کا''اشار بی' بنانا ہوتو وہ صرف تمام جگہوں کی قیمتوں کا درمیانی اوسط نکال کر ہی بنایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیداوسط

انداز ہ اور تخین ہی کے ذریعہ نکالا جاسکے گا۔

بہرحال! مندرجہ بالا بحث سے بہ بات ثابت ہوئی کہ''اشار بی' اپنے تمام مراحل میں اندازہ اور تخیین پر بنی ہے اور اگر کسی جگہ پر حساب بہت باریک بنی اور پوری احتیاط سے بھی کیا جائے تو بھی اس کے نتیج کو زیادہ سے زیادہ تقریبی تو کہہ سکتے ہیں، یقینی اور واقعی پھر بھی نہیں کہہ سکتے ، جبکہ اُوپر احادیث کی روشنی میں بیدواضح ہو چکا ہے کہ قرضوں کی واپسی میں انگل اور اندازہ کی شرط لگا ناشر عا جائز نہیں ۔ لہذا قرضوں کی ادائیگی کو قیمتوں کے اشار یہ سے وابستہ کر دینا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔

سکوں کی قیمت کی ادائیگی میں امام ابو پوسف کا مسلک

بعض اقتصادیین نے قیمتوں کے اشاریئے کے ساتھ قرضوں کی ادائیگی کو منسلک کرنے کے لئے امام ابو یوسٹ کے اس قول سے استدلال کیا ہے جس میں مروی ہے کہ ان کے نزدیک اگر ادائیگی کے وقت فلوس کے سکوں کی قیمت بدل جائے تو وہ قیمت کا اعتبار کرتے ہیں، چنانچے علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں:

"وفی المنتقی: اذا غلت الفلوس قبل القبض او رخصت، قال ابویوسف قولی وقول ابی حنیفة فی ذلك سواد ولیس له غیرها، ثم رجع ابویوسف وقال علیه قیمتها من الدراهم یوم وقع البیع ویوم وقع القبض."

منتقی میں ہے کہ (کی چیز کو بیچنے کے بعداس کی) قیمت پرقیف کرنے سے پہلے اگرفکوس کے سکول کے دام زیادہ ہوجا کیں، یا کم ہوجا کیں، تو امام ابویوسف قرماتے ہیں کہ اس بارے میں میرا اور امام ابوطنی تھے کا ایک ہی قول ہے کہ اس بائع کو ان مقررہ فلوس کے علاوہ اور پچھ نہیں ملے گا۔لین پھرامام ابویوسف نے اپنے اس قول ہے مقررہ فلوس کے علاوہ اور پچھ نہیں ملے گا۔لین پھرامام ابویوسف نے اپنے اس قول ہے دین ور قیمت اداکرنی ضروری ہے جو قیمت درا ہم کی نبیت سے بچھ کے دن اور قبضہ کے دن قبل کا تا کہ فی سے ان کا قول قبل کیا ہے:

"وفى البزازية معزيا الى المنتقى: غلت الفلوس او رخصت، فعند الامام الاول (اى ابى حنيفه) والثانى (اى ابى يوسف) اولا: ليس على غيرها، وقال الثانى (اى ابى يوسف) ثانيا: عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى."

"اور بزازیه میں منتقی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں: فلوس کی قیمت زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، امام اوّل (یعنی امام ابوطنیفہ ) اور امام ثانی (یعنی امام ابویوسف ) کا پہلاقول یہ ہے کہ مشتری پران مقررہ فلوس کے علاوہ اور کچھواجب نہیں، اور امام ثانی (یعنی امام ابویوسف ) کا دوسرا قول یہ ہے کہ: مشتری کے ذمہ فلوس کی وہ قیمت واجب الا دا ہے، جو بیج اور قبضہ کے دن تھی، اور اس پرفتول ہے۔''

#### آ مے علامہ ابن عابدینٌ فرماتے ہیں:

"هكذا في الذخيره والخلاصته بالعزو الى المنتقى، وقد نقله شيخنا في بحره واقره، فحيث صرح بان الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فيحب ان يعول عليه افتاء وقضاء."

"ذخیره" اور "خلاصه" میں بھی اس طرح "منتقی" کی طرف منسوب ہے اور اس بات کو ہمارے شخ نے "بیم بھی اس طرح نقل کر کے اس کی توثیق کی ہے۔ اس طرح بیہ بات واضح ہوگئی کہ بہت ہے اہم معاملات میں اس پرفتوی ہے۔ لہذا فتوی دینے اور فیصلہ کرنے میں اس قول پراعتاد اور بھروسہ ضروری ہے۔"

مندرجہ بالا عبارات سے بعض اقتصادیین یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب قرض کی ادائیگی سکوں کی صورت میں اس قرض کی ادائیگی سکوں کی صورت میں اس قرض کوسکوں کی قیمت بڑھنے اور کم ہونے کی صورت میں اس قرض کوسکوں کی قیمت کی قیمت کے لئا تا ہے کا نظر سے دالیس کرنا ضروری ہوگا اور امام ابو یوسف کا یہ مسلک '' قرضوں کے قیمتوں کے اشار یہ کے ساتھ ربط'' کے نظر یہ کے بہت قریب ہے۔

کین بیاستدلال درست نہیں، حقیقت بیہ کہ امام ابو یوسٹ کے اس مسلک کا'' قیمتوں کے اشاریہ'' کے نظر بیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لئے کہ بیات بالکل ظاہر ہے کہ ''افراطِ زر'' اور'' تفریطِ زر'' اور''اشاریہ' اوراس اشاریہ کی بنیاد پر کرنی کی قیمت متعین کرنا، وغیرہ جیسے تمام معاشی مسائل بالکل جدید مسائل ہیں، جن کا امام ابو یوسٹ کے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا۔ لہذا جس وقت امام ابو یوسٹ بیفر ماتے ہیں کہ ''سکوں کی قیمت واپس کرنا ضروری ہے'' ان کے اس قول سے یہ مطلب لینے کا کوئی بیفر ماتے ہیں کہ ''سکوں کی قیمت واپس کرنا ضروضہ قیمت ہے جو''اشاریہ' کی بنیاد پر نکالی گئی ہو، آیا ان کی مراداس قیمت ہے جو 'اشاریہ' کی بنیاد پر نکالی گئی ہو، آیا ان کی مرادوہ قیمت ہے جو 'اشاریہ' کی بنیاد پر نکالی گئی ہو، آیا ان کی مرادوہ قیمت ہے جے معاشی اصطلاح میں ''حقیق قیمت' (Real Value) کہا جاتا ہے۔ ان کی مرادوہ قیمت ہے کہ گذشتہ زمانہ میں فلوس کے سکے سونے جاندی کی کرنی کے ساتھ وابستہ تھے،

اورسونے چاندی کی بنیاد پر ہی ان کی قیمت مقرر ہوتی تھی(ا) اور یہ سکے سونے چاندی کی کرنی کے لئے بطور ریز گاری اور چینج کے استعال ہوتے تھے۔ مثلاً دی فلوس کے سکے ایک درہم کے مساوی تصور کیے جاتے تھے۔ اس لئے ایک سکہ درہم کے دسویں جھے کے برابر حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن ایک سکے کی یہ قیمت اس کی ذاتی قیمت کی بنیاد پر مقرر نہیں کی جاتی تھی بلکہ یہ ایک ایسی علامتی قیمت ہوتی تھی جس کو لوگوں نے ایک اصطلاح بنالیا تھا۔ اس لئے بیمکن تھا کہ لوگ اس اصطلاح کو تبدیل کر دیں اور دوبارہ یہا صطلاح مقرر کر دیں کہ آئندہ ایک سکہ درہم کے بیسویں حصہ کے برابر سمجھا جائے گا۔ جبکہ پہلے درہم کے دسویں حصہ کے برابر سمجھا جائے گا۔ جبکہ پہلے درہم کے دسویں حصہ کے برابر سمجھا جائے گا۔ جبکہ پہلے درہم کے دسویں حصہ کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح سکے کی قیمت کم ہوجائے گی اور اس کا بھی امکان ہے کہ دوگ آئندہ یہ اصطلاح مقرر کر دیں کہ اب ایک سکہ درہم کے پانچویں حصہ کے مساوی تصور کیا جائے گا تو سکے کی قیمت بڑھ جائے گی۔

لہذا اگر سکہ کی قیمت مندرجہ بالا اصول کے مطابق بردھ جائے یا کم ہوجائے تو کیا مقروض آئی مقدار کے سکے گنتی کر کے قرض خواہ کو واپس کرے گا جوعقد کے روز اس پر واجب ہوئے تھے؟ یا ادائیگی کے روز اس مقدار کے سکوں کی قیمت واپس کرے گا؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔حضرت امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں: وہ مقروض سکوں کی اس مقدار کو واپس کرے گا جوعقد کے روز اس کے ذمہ واجب ہوئی تھی اور ان سکوں کی قیمت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مالکیہ ،شوافع اور حزابلہ کا بھی مشہور مسلک یہی ہے۔ (۲)

لہذا اگر ایک شخص نے سو سکے اس وقت قرض لیے جب ایک سکے ایک درہم کے دسویں حصہ کے برابر سکے قرض لیے بھر اصطلاح بدل کے برابر سکے قرض لیے بھر اصطلاح بدل گئی ،حتی کہ ایک سکہ ایک درہم کے بیسویں حصہ کے برابر ہوگیا تو اس مسکے میں جمہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ قرض دارصرف سو سکے ہی واپس کرے گا، اگر چہ بیسو سکے دس درہم کے بجائے پانچ درہم کے مساوی ہوگئے ہیں۔

لیکن امام ابو یوسف نے اس مسئلہ میں جمہور فقہاء سے اختلاف کیا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہاس صورت میں قرض داران سکوں کی قیمت واپس کرے گا جو سکے دراہم کی بنیا دیرِ قرض لیے گئے تھے لہذا

<sup>(</sup>۱) علامه ابن عابدين أيك دوسر مسلم مين فرمات بين: "ويدل عليه ايضا تعبيرهم بالغلاء والرخص فانه انما يظهر اذا كانت غالبة الغش تقدم بغيرها."

<sup>(</sup>۲) د کیمئے: حنبیہ الرقود ۲ر ۲۰، زرقانی علی الخلیل ۵ر ۱۲، ۱۱م سیوطی کی الحادی للفتاوی ار ۹۷، ۹۹، الشرح الکبیرعلی المقنع ۳۵۸٫ ۳۵۸۔

مندرجہ بالا مثال میں اگر کسی شخص نے سو سکے قرض لیے تھے تو اب وہ دوسو سکے واپس کرے گا۔اس لئے کہ سکے درہم کی ریزگاری ہے تو جس شخص نے سو سکے قرض لیے تھے، گویا کہ اس نے دس درہم کی ریزگاری قرض لی تھی اور اب ادائیگی کے روز دس درہم کی ریزگاری دوسو سکے ہوگئی اس لئے قرض دار پر دوسو سکے اداکرنا واجب ہے۔

اور جہاں تک میں سمجھا ہوں، واللہ اعلم، جمہور فقہاء اور امام ابو یوسف ؓ کے درمیان اس اختلاف کی بنیا دان سکوں کی حیثیت کے اختلاف پر بنی ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جمہور فقہاء فلوس کی ستقل اصطلاحی شمن قرار دیتے ہیں، جس کا دراہم و دنا نیر سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا اگر کی شخص نے فلوس کی کچھ مقدار بطور قرض کی، تو اب وہ اسی مقدار ہی کو واپس کرے گا، ادائیگی کے وقت ان فلوس کی تجھے مقدار بطور قرض کی، تو اب وہ اسی مقدار ہی کو واپس کرے گا، ادائیگی کے وقت ان فلوس کی تجمیت دراہم کی نسبت سے نہیں دیکھی جائے گی، مگرامام ابو یوسف ؓ فلوس کو دراہم کے اصطلاحی اجزاء اور ریز گاری قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کے نز دیک فلوس کو قرض لیتے وقت اس کی مقدار مقصود نہیں ہوتی، ملکہ وہ فلوس درہم کے اجزاء کے طور پر قرض لیے جاتے ہیں اور ان اجزاء کی مقدار کوفلوس کی صورت میں ادا میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا قرض کی واپسی کے وقت بھی درہم کے ان اجزاء کوفلوس کی صورت میں ادا کرنا ضروری ہے، اگر چہان فلوس کی مقدار سے مختلف ہو جائے۔

سکے کی قیمت بڑھنے اور کم ہونے کے بارے میں امام ابو یوسٹ کے ذکورہ بالا مسلک سے جو بھیجہ لکتا ہے، اس کی ایک نظیر ہے، وہ یہ کہ پاکتانی رو پیابتدائی پانچ سالوں میں چونسٹھ پیپیوں پر منظسم ہوتا تھا۔ جب حکومت نے اعشاری نظام قائم کیا تو رو پیہ کے بارے میں پیاعلان کر دیا کہ اب وہ سو پیپیوں پر منظشم ہوگا۔ لہذا اس اعلان سے پہلے ایک پیسہ ایک رو پیہ کا چونسٹھ اور اس اعلان سے کہا داراس اعلان مقدار سے کی واقع ہو کے بعد ایک بیسہ ایک رو پیہ کا چونسٹھ بیسے قرض لیے تھے تو کیا وہ گئی۔ اب دیکھنا یہ کہ اگرکسی شخص نے اس اعلان سے پہلے چونسٹھ پیسے قرض لیے تھے تو کیا وہ اعلان کے بعد بھی چونسٹھ پیسے ہی اداکرے گا؟ یا سوپسے اداکرے گا؟ (۱) ظاہر ہے کہ وہ اب سوپسے اداکرے گا۔ اس لئے کہ اس نے ایک رو پے کی ریز گاری بطور قرض کی تھی، لہذا اب وہ ایک رو پے ک

<sup>(</sup>۱) حقیقت میں حکومت نے اس اعلان کے بعد نے پہنے جاری کیے اور وہ نے سوپیے ایک روپیہ کے مساوی قرار دیے ، اور پرانے پینے بھی اپنی پرانی قیمت کے مطابق ہی جاری رہے۔ لبذا یہ مثال ہمارے زیر بحث مسئلہ پر منطبق نہیں ہوتی۔ لیکن ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ حکومت نے نئے پہنے جاری نہیں کیے، بلکہ انہیں پرانے پیسوں کی قیمت میں تبدیلی کا اعلان کر دیا کہ اب وہی پرانے سوپیے ایک روپیہ کے مساوی تصور کیے جائیں گے۔ تو اس صورت میں یہ مثال ہمارے زیر بحث مسئلہ پر منطبق ہوجائے گی۔

ریز گاری ہی واپس کرے گااوراب وہ ریز گاری سوپیے ہیں۔

حاصل یہ ہے کہ امام ابو یوسف کا ذکورہ بالا قول ایسے فلوس کے بارے میں ہے جس کا کسی دوسرے شمن کے ساتھ دائمی ربط اور تعلق ہو، کہ وہ فلوس اس شمن کے لئے بطور اجزاء اور ریزگاری کے استعال ہوتے ہوں۔ کیکن جہاں تک موجودہ کرنسی نوٹوں کا تعلق ہے، ان کا کسی دوسرے شمن کے ساتھ ربط اور تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہ کرنسی نوٹ کسی شمن کے لئے بطور ریزگاری اور اجزاء کے استعال ہوتے ہیں، بلکہ وہ خود مستقل اصطلاحی شمن ہیں۔

اس کے علاوہ فلوس کی صحیح قیمت معلوم کرنا امام ابو پوسٹ کے قول کے مطابق ممکن ہے۔اس کے کہ فلوس ثمن کے ایک معین معیار لینی درہم کے ساتھ مربوط ہیں ، بخلاف موجودہ کرنسی نوٹوں کے کہ موجودہ معاشی اصطلاح کے لحاظ سے ان کی''حقیقی قیمت'' ٹھیک ٹھیک معلوم کرنا ممکن نہیں ، بلکہ حقیقی قیمت اندازہ اور تخمینہ کی بنیاد پر فرض کی جائے گی ، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا۔اس لئے موجودہ کرنسی نوٹوں کوفلوس پر قیاس کرنا درست نہیں۔

#### کرنسی کی مثلیت اور برابری میں عرف کا اعتبار

بعض معاشین قرضوں کے انڈیکسیشن کے جواز میں اس سے استدلال کرتے ہیں کہ قرض کی واپسی میں مثل اور برابری ضروری ہے، لین مثلیط اور برابری کے قعین میں عرف کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ اس لئے جس مثلیت کاعرف میں اعتبار ہے، شریعت کو بھی ای مثلیت کا عتبار کرنا چاہئے۔ کیونکہ کرنی کی وہ قیمت جواشار سے کی بنیاد پر نکالی گئی ہو، موجودہ معاشیات کے عرف میں اس کی ادائیگی قرض کی ہوئی رقم کے مثل بھی جاتی ہے تو قرضوں کی ادائیگی میں شریعت کو بھی اس عرف کا لحاظ رکھنا جا ہے۔

کین بیاستدلال بھی باطل ہے۔اولا تو اس لئے کہ کسی مسئلہ میں عرف کا اس وقت لحاظ رکھا جاتا ہے جب اس مسئلہ میں نص موجود نہ ہواور ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ وہ تمام نصوص جوسود کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں ، ان سے مشیت کے معنی بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ متعین ہو جاتے ہیں ، وہ بیہ کہ مقدار میں مشیت کا اعتبار ہے ، قیمت میں مشیت اور برابری کا اعتبار ہیں ۔لہذا اس مسئلہ میں مشیت کی تعیین میں عرف کو داخل کرنے کی تنجائش نہیں۔

دوسرے مید که ''حقیقی قیمت'' کوقرضوں کے''مثل'' قرار دینے کاتصوراب تک بھی ایساعرف نہیں بن سکا جے معاشی ماہرین کا بھی عرف غالب کہا جا سکے۔ چنانچہ دنیا کے اکثر مما لک قرضوں کو زخوں کے ساتھ مربوط کرنے کے نظریہ سے متفق نہیں ہیں۔اوریہ نظریہ صرف چند ممالک ہی میں رائج ہوسکا ہے، مثلاً برازیل، آسٹریلیا اور اسرائیل وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے مقابلے میں ان ممالک کی نسبت بہت معمولی ہے۔

پھران معدودے چندمما لک نے بھی اس نظریہ کو نہ تو پورے طور پر اپنایا اور نہ ہی تمام مالی معاملات میں اس کو اختیار کیا، بلکہ اس نظریہ کو معاشیات کے صرف خاص شعبوں میں اختیار کیا۔ اس کے کہ اس نظریہ کو ایک عام اصول کے طور پر تمام معاشی مسائل میں جاری کرناممکن بھی نہیں ہے، حی کہ خود اقتصادیین بھی اس بات کوشلیم کرتے ہیں۔ چنا نچہ بین ہورم اور ایکی لیوی کہتے ہیں:

"قیمتوں کے اشاریہ" کوتمام مالی معاملات میں پورے طور پر کام میں لانا ایک ایسا فعل ہے جس کاحصول عملاً ناممکن ہے۔"

اورایک بالکل واضح بات بہہ کہ آپ روئے زمین پرکوئی ملک ایسانہیں پائیں گے جس نے بیکوں میں کرنے اکا وُنٹس کو 'اشاریہ' کے ساتھ وابسۃ کیا ہو۔ چاہاس ملک میں 'افراطِ زر' زیادہ کیوں نہ ہو۔ 'برازیل' نمایاں ترین ملک ہے، جس نے قیمتوں کے اشاریہ کو بہت سے مالی محاملات میں استعمال کیا ہے۔ یہ شاید دنیا کا واحد ملک ہے، جس نے قیمتوں کے اشاریہ کو سب سے زیادہ استعمال کیا ہے۔ لیکن اس ملک نے بھی بیکوں کے کرنے اکا وُنٹس میں اس نظریہ کونییں اپنایا۔اس لئے کہ اگر کسی شخص نے بطور امانت ایک معین رقم بینک میں رکھوائی ، تو بینگ اس امانت کی واپسی اوا کیگ کے وقت اس قدر رقم واپس کرے گا، جتنی امانت رکھوائی گئی تھی ، چاہے' اشاریہ' میں قیمتیں دوگئی یا اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہوں۔

یاں بات کا واضح ثبوت ہے کہ عرف عام میں بھی ''حقیقی قیت'' کومثلیت اور برابری کے قیام میں معتبر نہیں مانا جاتا ،حتیٰ کہ ان ممالک میں بھی جو''افراط زر کے نقصان سے بچنے کے لئے ''حقیقی قیت'' کوبطور ہتھیار کے استعال کررہے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے معافییں جوقر ضوں کی ادائیگی میں ' حقیق قیمت' کے نظریہ کی تائید کرتے ہیں وہ اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم اس نظریہ کوان ' صرفی قرضوں' کی ادائیگی میں جاری نہیں کرتے ، جوقر ضے ایک انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے عاصل کرتا ہے۔ جیسے کوئی فخض ایک ہزاررو ہے اس لئے قرض لیتا ہے، تاکہ اس کے ذریعہ وہ اپنے کھانے ، پینے ، اوڑھنے کی ذاتی ضروریات پوری کر سکے، تو ان معافیین کے نزدیک بھی اس فتم کے قرض کو' قیمتوں کے اشاریہ' کے ساتھ جوڑ دینا مناسب نہیں۔ بلکہ وہ اس ' حقیق قیمت' کے نظریہ کو صرف' سرمایہ کاری

کے قرضے 'میں جاری کرتے ہیں۔

کیا بیخودان معاشیین کی طرف سے اس بات کا اعتراف نہیں ہے کہ''صرفی قرضوں'' میں ''حقیقی قیمت'' معترنہیں ہے؟ تو اگر''صرفی قرضوں'' میں اس کا اعتبار نہیں تو پھر''سر مایہ کاری کے قرضوں'' میں کیوں اعتبار کیا جاتا ہے؟ اس لئے کہ' مثلیت اور برابری'' تو ایک حقیقت ہے جوقرضوں کی اقسام کے اختلاف سے مختلف نہیں ہونی جائے۔

عقلی دلائل کے سامنے تھہزنہیں سکتا۔ جب بیہ مسئلہ پاکستان کی''اسلامی نظریاتی کونسل'' کے سامنے بھی پیش ہوا تو کونسل کے تمام ارکان بشمول علماء و معاصین سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ'' قرضوں کے قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ ربط'' کے نظریہ کی شریعت ِ اسلامیہ میں کوئی گنجائش اور دجہ جوازنہیں ہے۔

اسی طرح خاص اسی موضوع پر ہونے والے سیمینار میں بھی بحث کی گئی جس کواسلامی ترقیاتی بینک، جدہ اور عالمی ادارہ برائے اسلامی اقتصادیات، اسلام آباد نے مشتر کہ طور پر شعبان کے بہاھ میں منعقد کیا تھا۔ اس سیمینار میں مختلف مما لک کے بہت سے علماء اور ماہرین معاشیات نے شرکت کی تھی۔ وہ قرار داد جس پرتمام شرکاء نے اتفاق رائے ظاہر کیا وہ مندرجہ ذیل ہے:

#### قرارداد

" کنی نوٹ ' تمام معاملات (مثلاً اس میں سود جاری ہونے اور ز کو ہ واجب ہونے ، بیج سلم اور مضاربت اور شرکت وغیرہ کے راس المال بنے ) میں نقدین بعنی دراہم اور دنا نیر کی طرح ہیں۔اورامام ابو پوسٹ کا پیقول کہا گرسکوں کی قیمت زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے ،تو اس صورت میں قرض کی واپسی ادائیگی کے وقت نفذین کے تناسب سے سکوں کی قیمت واپس کرنا ضروری ہے، ان کا بیقول كرنى نوٹوں میں جارى نہيں ہوگا۔اس لئے كه بيكرنى نوث نفذين كے قائم مقام ہیں اور ان نقذین کی قیمت بڑھنے اور کم ہونے کامعتبر نہ ہونامتفق علیہ ہے۔ (٢) سيمينار مين حاضرتمام علماء نے اس بات كى توثيق كى كەسود اور قرض كى احادیث میں جومثلیت اور برابری ضروری قرار دی گئی ہے، وہ شرعی جنس اور قدر لعنی وزن، ناپ اورعدومیں برابری مراد ہے، قیت میں برابری مرادہیں۔اور یہ بات ان احادیث کے ذریعہ پوری طرح واضح ہوجاتی ہے جواحادیث اموال ربویہ کے تبادلہ کے وقت عمدہ اور گھٹیا ہونے کے وصف کوغیرمعتبر قرار دیتی ہیں اور اسی پر اُمت کا اجماع ہے، اور ای پڑمل جاری ہے۔ (س) ذمہ میں ثابت شدہ دیون چاہے وہ کسی بھی قتم کے ہول ، ان کو قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ منسلک کر دینا جائز نہیں۔ بایں طور کہ عاقدین عقد بیج یا عقد قرض کے وقت اس کرنسی کوجس کے ذریعہ عقد بھے یا عقد قرض کررہے ہیں ،کسی سامان کے ساتھ منسلک کرے میشرط مظہرائیں کہ مدیون ادائیگی کے وقت اس سامان کی قیمت موجودہ کرنسی میں ادا کرے گا۔

بہرحال! جو پچھہم نے اس مخضر بحث میں ذکر کیا ہے، وہ اس مسئلہ کا شرعی پہلوتھا۔ جہاں تک اس مسئلہ کے اقتصادی پہلو کا تعلق ہے، میں نے اس بحث میں اس سے تعرض نہیں کیا۔ اس لئے کہ وہ میرے موضوع سے باہر کی چیز ہے۔ البتہ اتنا ذکر کر دیتا ہوں کہ'' قرضوں کے قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ ربط'' کا نظریہ اب متزلزل ہور ہا ہے، اور خودا قتصادیین کی طرف سے مسلسل اس برسخت تنقید کی جا رہی ہے اور اقتصادیین کی ایک بہت بڑی تعداداس نظریہ کو'' افراطِ زر'' کا علاج بھی نہیں بھی تاری کو رائل کو ایک اس کو زائل کو ایک سے ہوش اور سن کرنے والی دوا خیال کرتے ہیں، جو بیاری کو چھپا تو دیتی ہے لیکن اس کو زائل

نہیں کرتی ۔ سیح بات یہ ہے کہ بے نظریہ ''افراطِ زر'' کی بیاری کا علاج تو کیا کرتا، بلکہ اس کواور زیادہ مضبوط کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور خود اس بے ہوش کرنے والی دوائی کے معاشی زندگی پر مستقل نقصانات علیحدہ ہیں، اور انہی نقصانات کی وجہ سے بعض مما لک مثلاً فرانس نے اس کو بالکل ترک کردیا ہے۔

چونکہ یہ پہلوموضوع کے دائرہ سے خارج ہے،اس لئے میں اس کو یہبیں چھوڑ دیتا ہوں۔اگر کوئی شخص اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ معاشیات کی ان کتابوں کا مطالعہ کرے جو خاص اس موضوع پر کاھی گئی ہیں۔

#### أجرتون كاقيمتون كاشاربيه يصربط وتعلق

جہاں تک اُجرتوں کے قیمتوں کے اشاریہ سے ربط کا مسلہ ہے، تو جب تک اُجرت قرض نہ بن جائے ، اس وقت تک اس کا تھم'' قرضوں کے ربط'' سے مختلف ہوگا۔ البتہ اُجرت اگر قرض بن جائے تو اس صورت میں اس کا تھم بھی وہی ہوگا جو'' قرضوں کے ربط'' کا تھم ہے۔

تفصیل اس کی بیہ ہے کہ'' اُجرتوں کے قیمتوں کے اشار بیہ سے ربط'' کی تین صور تیں ممکن ہیں:

ا۔ پہلی صورت بیہ ہے کہ اجرتیں اور تخواجی ٹوٹوں کے ذریعہ طے ہوجا ئیں کہ اتن اُجرت یا تخواہ دی جائے گی۔ اور متعاقدین لینی مالک اور مزدور کے درمیان بیہ معاہدہ ہوجائے کہ بیت تخواہ ہر سال قیمتوں کے اشار بید کی زیادتی کے تناسب سے بڑھتی رہے گی، مثلاً حکومت ایک شخص کو تین ہزار روپ ماہوار تخواہ پر ملازم رکھے اور بیہ معاہدہ کرے کہ بیت تخواہ ہر سال کے شروع میں قیمتوں کے اشار بید میں زیادتی کے تناسب سے بڑھتی رہے گی۔ اس صورت میں اس ملازم کو ہر سال کے آخر تک ہر ماہ تین ہزار روپ ہی قبول کرنے پڑیں گے، اور درمیان سال میں قیمتوں کے اشار بید میں زیادتی کے تناسب کو نہیں دیکھا جائے گا کہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک سال کے اندر اس میں کس تناسب سے زیادتی ہوئی ، مثلاً قیمتوں کے اشار بید میں بیانچ فیصد کے تناسب سے زیادتی ہوئی تھی تو اس ملازم کی تخواہ میں بھی اس تناسب سے زیادتی کرنی ہوئی۔ لہذا اب شاسب سے زیادتی ہوئی تھی تو اس ملازم کی تخواہ میں بھی اس تناسب سے زیادتی کرنی ہوئی۔ گا سال سے اس کی شخواہ تین ہزار ایک سو بچاس روپے ہوجائے گا۔

یے طریقہ بہت سے ممالک مثلاً پاکتان وغیرہ میں رائے ہے۔اوراس متم کے ربط کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے،اس لئے کہاس صورت کا حاصل ہیہ ہے کہ دونوں فریق اُجرتوں اور شخو اہوں میں ہرسال یا ہر چھ ماہ بعد ایک معین تناسب سے زیادتی پر متفق ہو گئے ہیں۔اور بیزیادتی کا تناسب میں ہرسال یا ہر چھ ماہ بعد ایک معین تناسب سے زیادتی پر متفق ہو گئے ہیں۔اور بیزیادتی کا تناسب

اگر چەعقد كے وقت تو فریقین کے علم میں نہیں ہوتا، گروہ پیانہ معلوم ہے جس کی بنیاد پر تناسب کا تعین ہوگا۔ اس لئے زیادتی کی مقدار میں جو جہالت کا شبہ تھاوہ مرتفع ہو گیا۔ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر نے سال کے شروع میں جس تناسب سے قیمتوں میں زیادتی ہوئی ہوگی، اس تناسب سے اضافہ شدہ اُجرت پراس عقدِ اجارہ کی تجدید کی جائے گی۔اوراس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔

انجرت پراس عقدِ اجارہ کی تجدید کی جائے گی۔اوراس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔

انجرت پراس عقدِ اجارہ کی تجدید کی جائے گی۔اوراس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔

1۔ اُجرتوں کے قیمتوں کے اشاریہ سے ربط کی دوسری صورت یہ ہے کہ اجرت کی تعیین نوٹوں کی ایک معلوم مقدار پر ہوجائے لیکن عقد میں شرط کرلیں کہ مالک کے ذمہ یہ مقدار معلوم واجب نہیں بلکہ اس کے ذمہ وہ مقدار واجب ہوگی جو قیمتوں کے اشاریہ کی رُوسے مہینہ کے آخر میں اس مقدار معلوم کے مساوی اور برابر ہوگی۔

مثلاً زید نے عمر کوایک ماہ کے لئے ملازم رکھا اور یہ طے پایا کہ زید عمر کومہینہ کے آخر میں قیمتوں کے اشار یہ کا لحاظ کرتے ہوئے اتنی رقم اجرت میں دے گا جوموجودہ ایک ہزار روپے کے مساوی ہوگی۔ چنانچے قیمتوں کے اشار یہ میں ایک ماہ کے اندر دو فیصد (۲٪) کے تناسب سے قیمتیں بڑھ گئیں۔ تو اب زیدمہینہ کے آخر میں عمر کوایک ہزار جیس (=۷۰۱) روپے ادا کرے گا۔اس لئے کہ یہ ایک ہزار اور بیس روپے شروع مہینے کے ایک ہزار روپے کے مساوی ہیں۔

لیکن جب مہینے کے آخر میں یہ طے ہوگیا کہ تخواہ ایک ہزاراور میں روپے ہو اب یہ تخواہ ہمیشہ کے لئے ایک ہزاراور ہیں روپے ہی رہے گی زیادہ نہ ہوگی۔ لہذا اگر مالک مہینے کے آخر میں یہ شخواہ ادا نہیں کر سکا حتی کہ ایک مہینہ اور گزرگیا، یا ایک سال گزرگیا اور اس نے شخواہ ادا نہیں کی ، تب بھی مالک کے ذمہ ایک ہزاراور ہیں روپے واجب ہول گے، قیمتوں کے اشار یہ میں زیادتی سے اس میں زیادتی نہیں آئے گی۔ مثلاً اگر اس عرصہ میں قیمتوں کے اشار یہ میں دس فیمد (۱۰٪) کے تناسب سے اضافہ ہوگیا تو وہ ملازم یہ مطالبہ نہیں کر سکے گا کہ چونکہ قیمتوں کے اشار یہ میں دس فیمد کے تناسب سے اضافہ ہوگیا تو وہ ملازم یہ مطالبہ نہیں کر سکے گا کہ چونکہ قیمتوں کے اشار یہ میں دس فیمد کے تناسب سے اضافہ ہو چکا ہے، اس لئے اب مجھے ایک ہزار میں روپ پر دس فیمد کے حساب سے اضافہ کرکے اجم ہو چکی تھی کہ مینے کے آخر میں جہتے روپے موجودہ ایک ہزار کے مساوی ہوں گے وہ دیئے جا کیں طے ہو چکی تھی کہ مینے کے آخر میں جیتے روپے موجودہ ایک ہزار کے مساوی ہوں گے وہ دیئے جا کیں گیا در صرف اس کی قیمین کے لئے قیمتوں کے اشار یہ کو میز فر رکھا جائے گا، لیکن جب مہینے کے آخر میں قیمتوں کے اشار یہ کا کام کمل ہو چکا، اب قیمتوں کے اشار یہ کی ضرورت نہیں رہی اور اب وہ معین آجرت مالک کے ذمہ قرض ہوگئی، جس میں آئندہ نہ تو زیادتی اس کی ضرورت نہیں رہی اور اب وہ معین آجرت مالک کے ذمہ قرض ہوگئی، جس میں آئندہ نہ تو زیادتی ہو گئی ہے۔ اور نہ کی واقع ہو جا کیں۔

جہاں تک اس صورت کی شرع حیثیت کا تعلق ہے میری دائے میں یہ بھی جائز ہے، بشرطیکہ قیمتوں کا اشار بیاوراس کے حساب کا طریقہ فریقین کواچھی طرح معلوم ہو، تا کہ بعد میں لاعلمی کی بناء پر آپس میں جھاڑا نہ ہو جائے۔ اس لئے کہ یہاں دونوں فریق اس بات پر شفق ہیں کہ طے شدہ اُجرت ایک ہزار رو پے نہیں بلکہ قیمتوں کے اشار بیر کے اعتبار سے مہینے کے آخر میں جتنے رو پے موجودہ ایک ہزار رو پے نہیں بلکہ قیمتوں کے وہ مالک پر دینے واجب ہوں گے، جس کو حساب کے ذریعہ نکا لئے کا طریقہ دونوں فریق کو معلوم بھی ہے۔ لہذا اُجرت کی مقدار میں اتنی جہاات جھاڑے کا سبب نہیں ہنے گا دریہ صورت بالکل ای طرح ہے جیسے کہ ایک شخص نے کسی کو ملازم رکھا اور اُجرت بیر طبی کہ مہینے کے آخر میں دی گرام سونے کی جو قیمت ہوگ وہ مالک کے ذمہ اداکر نی واجب ہوگ ۔ جب مہینے کے آخر میں دیکھا تو دی گرام سونے کی جو تیمت ہوگ وہ مالک کے ذمہ اداکر نی واجب ہوگ ۔ جب مہینے کے آخر میں دیکھا تو دی گرام سونے کی قیمت دو ہزار رو پے تھی تو خود بخو دیہ طے ہوگیا کہ اُجرت دو ہزار رو پے تھی تو خود بخو دیہ طے ہوگیا کہ اُجرت دو ہزار رو پے تھی تو خود بخو دیہ طے ہوگیا کہ اُجرت دو ہزار رو پے تھی تو خود بخو دیہ طے ہوگیا کہ اُجرت دو ہزار رو پے تھی تو زیادتی ہوگی اور نہ کی ہوگی ، چاہے سونے کی قیمت اس کے بعد زیادہ ہوجائے یا کم ہوجائے یا کہ ہوجائے کیا کہ دور اس کی کا کو بوجائے یا کہ ہوجائے کیا کہ دور اس کی کو تو بوجائے کیا کہ دور اس کی کور ان کی کور کور دیور کی کے دور کیا کہ دور کی دور کی دور کور کی دور کیا کہ دور کیا کہ دور کی دور کور کی دور کور کی دور کیا کہ دور کیا کہ دور کی دور کیا کور کور کی دور کیا کی کور کی دور کیا کہ دور کی دور کی دور

س۔ اُجرتوں کے قیمتوں کے اشار یہ کے ساتھ ربط کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اُجرت تو روپے کی معین مقدار کے ذریعہ طے ہو جائے اور فریقین کے درمیان یہ شرط ہو جائے کہ وہ اُجرت مالک کے ذمہ واجب ہوگی جوعقدِ اجارہ میں طے ہوئی ہے۔ لیکن مالک جس دن بیا جرت ادا کرے گااس دن قیمتوں کے اشار یہ میں جس تناسب سے اضافہ ہوا ہوگا، ای تناسب سے وہ اُجرت میں بھی اضافہ کر کے ادا کرے گا۔

مثلاً ایک خص نے کی کوایک ہزاررہ پے پر ملازم رکھا اور دونوں کے درمیان یہ طے ہوگیا کہ انجرت ایک ہزاررہ پے ہے۔ لیکن مالک پر بیضروری ہوگا جس دن وہ بیا بجرت اداکرے گا،اس دن قیمتوں کے اشاریہ میں جس تناسب سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہوگا، ای تناسب سے وہ بھی ایک ہزاررہ پے میں اضافہ کر دے گا۔ لہٰذا مالک نے اگر بیا بجرت مہینے کے آخری دن میں اداکی اور ایک ہزاررہ پے میں اضافہ کر دے گا۔ لہٰذا مالک نے اگر بیا برت مہینے کے آخری دن میں اداکی اور اس روز قیمتوں کے اشاریہ میں دو فیصد کے تناسب سے اضافہ کر کے ایک ہزار اور ہیں رو پے اداکرے گا۔ اور اگر مالک نے بیا بجرت ایک سال کے بعد اداکی اور اس وقت تک قیمتوں کے اشاریہ میں دی فیصد کے تناسب سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا تھا تو اب مالک بھی دی فیصد کے تناسب سے اضافہ کر کے گیارہ سورہ پے اداکرے گا۔ میری رائے میں اس کا شرع بھم ''قرضوں کے قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ ربط'' کی طرح میری رائے میں اس کا شرع بھمی سے بیچھے بیان کر بھے ہیں۔

تیسری صورت اور دوسری صورت کے درمیان فرق بیہ کہ دوسری صورت میں اشاریہ ہے صرف منفق اُجرت کی تعیین کا کام لیا گیا۔ اور اشاریہ کی بنیاد پر جب ایک مرتبہ اُجرت متعین ہوگئ تو اشاریہ کا کام ختم ہو چکا۔ اب ہمیشہ کے لئے بہی متعین اُجرت مالک کے ذمہ واجب رہے گی۔ اس پر زیادتی نہ ہوگی ، جا ہے مالک جب بھی اداکرے۔

بخلاف اس تیسری صورت کے کہ اس صورت میں اُجرت ایک ہزاررہ ہے متعین تھی جوادانہ کرنے کی بنا پر مالک کے ذمہ قرض بن گئی تھی اور پھراس قرض کواشار یہ کے ساتھ ملا دیا گیا تھا۔ لہذا اس تیسری صورت کا بھی وہی عدم جواز کا تھم ہو گیا جوقر ضوں کے اشار یہ کے ساتھ ربط کا تھم ہے۔

اس تیسری صورت کا بھی وہی عدم جواز کا تھم ہو گیا جوقر ضوں کے اشار یہ کے ساتھ ربط کا تھم ہے۔

پورا کر رہا ہے کہ جس وقت آپ چا ہیں نرخ نامہ کے ذریعہ اُجرت متعین کر کے اداکر دیں ،اس لئے کہ اُجرت کی تعین عقلہ اِچارہ کے وقت ہی طے ہو جانا ضروری ہے، یا دوسر ہے کی خاص وقت کے اندر اندراس کی اس طرح تعین خروری ہے کہ اس تعین کے بعد اُجرت میں نہ تو زیادتی ہو سکے اور نہ کی ہو سکے اور نہ کی ہو سکے اور نہ کی ہو سکے اور اس کی اس طرح تعین خروری ہوجائے اور اس چیز میں کی سے اُجرت میں بھی کی دوسری چیز کی زیادتی سے اس اُجرت میں ہوجائے اور اس چیز میں کی سے اُجرت میں کی وقت واقع ہوجائے ،اس صورت میں تو اُجرت مجبول ہیں رہے گی اور کی معلوم مقدار پر اس کی تعین کی وقت بھی نہ ہو سکے گی۔ اور اس کی تعین کی وقت بھی نہ ہو سکے گی۔ اور اس کی تعین کی وقت بھی نہ ہو سکے گی۔ اور اس کی تعین کی وقت بھی نہ ہو سکے گی۔ اور اس کی تعین کی وقت بھی نہ ہو سکے گی۔ اور ایس جا بھی اُس کی جہالت عقدہ اجارہ کو فاسد کر دیتی ہے۔ واللہ ا

بروز اتوار ، مورخه ۲۵ جمادي الاولى ۲۰۰۸ ه



www.ahlehaa.or8

# برآ مداب کے شرعی احکام سرآ مداب میرا مداری احکام سرآ مداب میرا مداری احکام

ندکورہ مقالہ درحقیقت ایک خطاب ہے جوحضرت مولا نامفتی محمرتقی عثانی مدظلہ العالی نے ''سنٹر فار اسلا مک اکنامکس'' جامع مسجد بیت المکرّ م کلشن اقبال کراچی کے تحت'' برآ مدات' کے موضوع پر ہونے والے ایک سیمینار میں فرمایا ، جس کومولا ناعبداللہ میمن صاحب نے ٹیپ ریکارڈ رکی مدد سے ضبط کیا۔ www.ahlehaa.org

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# برآ مدات کے شرعی احکام

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى اله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد!

آج کا پیسیمینار خاص طور پر برآ مدات (ایکسپورٹ) کے موضوع پر منعقد کیا جار ہاہے ،اور پیسیمینارا پنے موضوع پر پہلاسیمینار ہے۔ لہندا اس سیمینار کے منعقد کرنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ اس میں برآ مدات کے بارے میں شرعی مسائل اور احکام گو بیان کریں۔

#### بیع منعقد ہونے کے وقت کا تعین

سب سے پہلامسکلہ یہ ہے کہ ''برآ مدیاا کیسپورٹ' میں بیج منعقد ہونے کے وقت کا تعین شرعی نقطۂ نظر سے بھی ضروری ہے۔ اور قانونی نقطۂ نظر سے بھی ضروری ہے۔ لینی وہ پوائٹ آف ٹائم کیا ہے جس میں بیج (سیل) هیقۂ منعقد ہو جاتی ہے؟ اور وہ پوائٹ آف ٹائم کیا ہے جس میں صفان (رسک) ایکسپورٹر سے امپورٹر کی طرف منتقل (پاٹ ان) ہو جاتا ہے؟ اس وقت کا تعین اس لئے ضروری ہے کہ بہت سے قانونی مسائل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور بہت سے شرعی مسائل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور بہت سے شرعی مسائل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ لہذا پوائٹ آف ٹائم کے تعین کے لئے دو چیز وں کے درمیان ایک واضح فرق ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔

#### "بیج"اور"وعدہ بیج"کے درمیان فرق

'' 'بیع'' (سیل) اور'' وعد ہ بیع'' (ایگر یمنٹ ٹوسیل) دونوں کے درمیان فرق کا ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔اس کے بغیر'' برآ مد'' کے مسائل کوضیح طور پڑنہیں سمجھ سکتے۔شریعت میں بھی ''نیخ''علیحدہ چیز ہے اور''وعدہ کیے ''علیحدہ چیز ہے،اور قانون کے اعتبار سے بھی''سل' (Sale)اور چیز ہے اور ''ایگر بہنٹ ٹو سیل'' علیحدہ چیز ہے۔ آج کل عام بول چال میں ''کنٹریکٹ' چیز ہے اور ''ایگر بہنٹ ٹو سیل'' علیحدہ چیز ہے۔ آج کل عام بول چال میں ''کنٹریکٹ' (Contract) معاہدہ کا جولفظ بولا جاتا ہے،اس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔اس لئے''کنٹریکٹ' (معاہدہ) ہوسکتا ہے،اور''ایگر بہنٹ ٹو سیل'' کا بھی''کنٹریکٹ' (معاہدہ) ہوسکتا ہے،اور''ایگر بہنٹ ٹو سیل'' کا بھی''کنٹریکٹ' (معاہدہ) ہوسکتا ہے،کین دونوں''کنٹریکٹ' (معاہدوں) میں بڑا فرق ہوتا ہے،اور بیفرق''شریعت' اور'' قانون' دونوں میں الگ الگ طریقے سے متعین کیا گیا ہے۔اس فرق کو بجھنا ضروری ہے۔

#### پہلافرق

پہلافرق ہے کہ جب''ا مگر بمنٹ ٹوسل' (وعدہ ہے) کیا جاتا ہے تو جوسامان فروخت کیا گیا ہے اس کا'' ٹائٹل' (حق ملکیت) خریدار کی طرف منتقل نہیں ہوتا، جب تک کہ' بھے'' ھیقۂ وجود میں نہ آجائے۔ بلکہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیاں آپس میں ایگری (وعدہ) کرتی ہیں، یعنی بائع (سیلر) کہتا ہے کہ میں سامان خریدار کومہیا کروں گا،اور خریدار کہتا ہے کہ میں قیمت ادا کروں گا۔لیکن محض اس ایگر بمنٹ کے نتیجے میں دونوں کی ملکیت منتقل نہیں ہوتی۔

#### دوسرافرق

دوسرافرق بیہ ہے کہ موجودہ قانون کے اعتبار سے جب کی چرائی ''سیل' 'ریج ) ہوجاتی ہے تو اس سل کے نتیج میں نہ صرف بیر کہ ملکیت منتقل ہوجاتی ہے، بلکہ عام حالات میں اس کارسک (ضان، خطرہ) بھی خریدار کی طرف منتقل ہوجاتا ہے، مثلاً میں نے ایک ٹیپ ریکارڈرخریدا، اور ابھی بیٹی ریکارڈر بائع (سیل) ہی کے قبضے میں رہنے دیا ۔ لیکن اس ٹیپ ریکارڈرکی تیج ہوچکی اور اس تیج کے نتیج میں اس کی ملکیت میری طرف منتقل ہوگئ تو اس صورت میں موجودہ قانون کے اعتبار سے اس ٹیپ ریکارڈرکارسک (ضان) بھی میری طرف منتقل ہو چکا ہے۔ اب اگر سیل (بائع) کے قبضے میں وہ ضائع ہو جائے ، یا چوری ہوجائے ، یا خراب ہوجائے تو نقصان میرا ہوگا، بائع کا نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ موجودہ عام قانون میں رسک (ضان) بھی نتقل ہوجائے گا۔ لیکن اسلامی قانون میں بیصورت نہیں ہے۔ بلکہ اسلامی موجودہ عام قانون میں دو چیز میں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے ٹائنل اور ملکیت کا منتقل ہونا، اور دوسرا ہے اس کارسک اور ضان منتقل ہونا۔ اسلامی شریعت کا تحکم ہیہ کے کھرف تیج ہوجائے اور ملکیت منتقل ہونا۔ اسلامی تو نوب اسلامی خوجائے اور ملکیت نتقل ہونا۔ اسلامی خوجائے اسلامی خوجائے اور ملکیت نتقل ہونا۔ اسلامی خوجائے اسلامی خوجائے اور ملکیت نتقل ہونا۔ اسلامی خوجائے اسلامی خوجائے اور ملکیت نتقل ہونے اس کا در سک

(ضان، خطره) منتقل نہیں ہوتا، جب تک اس پرخریدار کا قبضہ نہ ہو جائے، لہذا جب تک اس شیپ ریکارڈرکومیں اپنے قبضے میں نہ لے لوں، یا میراوکیل اور نمائندہ اس پر قبضہ نہ کر لے، چاہے وہ قبضہ حقیقی ہو، یا عرفی ہو، اس وقت تک اس کا صان میری طرف منتقل نہیں ہوگا۔موجودہ قانون اور شرعی قانون میں بیفرق ہے۔

#### تيسرافرق

تیرافرق ہے کہ اگر ابھی تک کی چیز کا ''وعدہ کئے'' ہوا ہے، اور حقیقی کے ابھی تک نہیں ہوئی، اس' وعدہ کئے'' کے بعد بائع وہ چیز کی اور کوفر وخت کر دے تو کہا جائے گا کہ اس نے اخلاتی اعتبار سے اچھانہیں کیا۔ لیکن قانونی اعتبار سے بہتے درست بھی جائے گی، اور خریدار اس چیز کا مالک بن جائے گا۔ مثلاً میں نے بیہ معاہدہ کرلیا کہ میں بیٹیپ ریکارڈر خالد سے خریدوں گا، اور ابھی صرف معاہدہ ہوا، حقیقی بیخ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد خالد نے وہ ٹیپ ریکارڈر میرے بجائے زید کوفر وخت کر دیا تو اب یہ ہما جائے گا کہ خالد نے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اخلاقی اعتبار سے اس نے دیا تو اب یہ ہما جائے گا کہ خالد نے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اخلاقی اعتبار سے اس نے اپھا نہیں کیا، کین قانونی اعتبار سے زید اس ٹیپ ریکارڈر کا مالک بن گیا۔ اب میرے لئے زید کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ بیٹیپ ریکارڈر تو میرا تھا، تم نے کیوں خریدلیا۔ البتہ مجھے خالد کو صرف یہ بینے کا حق نہیں ہے کہ تم نے مجھے ہو گئی میں اید تھان ہوا، لہذا بیلقصان ادا کرو۔ اس سے زیادہ میں بیٹیس کہ سکتا کہ تم وہ ٹیپ ریکارڈر فروخت کر دیتا تو پھر مجھے یہ دعوی کر ریکا گر حق تھا کہ جو جاتی ہوا بھر بھے یہ دعوی کر نے کا حق میں دیکارڈر وخت کر دیتا تو پھر مجھے یہ دعوی کر کے کا حق میں دیکارڈر وخت کر دیتا تو پھر مجھے یہ دعوی کر کے کا حق میں دیکارڈر میرے حوالے کرو، اور دوسری بھے کا اعدم ہو جاتی۔ اس لئے یہ ٹیپ ریکارڈر میرے حوالے کرو، اور دوسری بھے کا اعدم ہو جاتی۔

#### چوتھا فرق

''سیل' اور''ا گریمنٹٹوسیل' میں چوتھافرق بیہوتا ہے کہا گرکسی چیز کی ابھی هیقة ہے نہیں، ہوئی، بلکہ صرف بیہ معاہدہ ہوا ہے کہتم مجھے بیہ چیز فروخت کرو گے، اس دوران اگر بائع دیوالیہ (مفلس) ہوجائے تو خریدار بیہیں کہہ سکتا کہ فلال چیز چونکہ میں خرید چکا ہوں، لہٰذا بیہ چیز مجھے دے دی جائے، بلکہ وہ چیز بدستور بائع کی ملکیت ہوگی اور بحکم عدلیہ اس چیز کوبھی دوسرے سامان کے ساتھ فروخت کرکے بائع کے قرضے ادا کیے جائیں گے۔لین اگر هیقة بیج ہوگئ تھی تو اس صورت میں خریدار

وہ سامان اپنے قبضے میں لےسکتا ہے جس کی بیچ پہلے ہی ہو چکی ہے۔ بیفر ق شرعی احکام میں بھی ہے، اور موجودہ قانون میں بھی پیفرق موجود ہے۔

یہ چند بنیادی فرق ہیں جو''بھ اور وعد ہُ بھے'' کے اندر پائے جاتے ہیں۔انہی بنیا دی فرق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم''ا کیسپورٹ'' کاشرعی جائز ہ لیتے ہیں۔

#### آرڈرموصول ہونے کے وقت مال کی کیفیت

جب ہم کوئی سامان ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پہلے ہمیں بیرون ملک سے ''امپورٹر'' کی طرف سے اس کا آرڈر وصول ہونے ہے۔ وقت ہمارے پاس وہ سے اس کا آرڈر وصول ہونے ہے۔ وقت ہمارے پاس وہ سامان موجود نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ سامان یا تو ہمیں اپنے کارخانے میں نیار کرنا پڑتا ہے، بھی دوسروں سے تیار کرانا پڑتا ہے، اور بھی بازار سے خرید نا پڑتا ہے، اور بعض اوقات وہ سامان پہلے سے ہمارے یاس موجود ہوتا ہے۔

# اگرآرڈ رموصول ہونے کے وقت مال موجود ہے

اگروہ سامان ہمارے پاس پہلے سے تیار موجود ہے تو اس صورت میں ہمیں "امپورٹر" کے ساتھ" اگر بہنٹ ٹوسیل" کرنے ہیں اور اس سے کہد ساتھ" اگر بہنٹ ٹوسیل" کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس وقت "سیل" کرسکتے ہیں اور اس سے کہد سکتے ہیں کہ ہم نے بیسامان تمہیں فروخت کیا۔ اور اس نے وہ سامان خرید لیا۔ اس صورت میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔

# اگرآرڈ رموصول ہونے کے وقت مال موجو دنہیں ہے

لیکن اگر وہ سامان پہلے سے ہمارے پاس تیار موجود نہیں ہے، بلکہ وہ سامان یا تو خود تیار کرنا ہے، یا دوسرے سے تیار کرانا ہے، یا وہ سامان کی اور سے خرید نا ہے، تو اس صورت میں موجودہ قانون کے لخاظ سے اس سامان کی آ گے بچے کرنے میں کوئی قباحت نہیں، اس لئے کہ موجودہ قانون کے اعتبار سے جس چیز کوہم فروخت کررہے ہیں، اس کا وجود میں ہونا، یا پٹی ملکیت میں ہونا، یا قبضے میں ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ بہی وجہ ہے کہ قانونی اعتبار سے ''فارورڈ سیل'' میں کوئی قباحت نہیں ۔ لیکن شرعی احکام کے لحاظ سے بیضروری ہے کہ جس چیز کوآپ فروخت کررہے ہیں، وہ وجود میں آپھی ہو، اور وہ چیز دسیل'' (بائع) کی ملکیت میں ہو، اور اس کے قبضے میں بھی ہو، البتہ یا ہے اس پر حقیقی قبضہ ہو، یا حکمی و ''سیل'' (بائع) کی ملکیت میں ہو، اور اس کے قبضے میں بھی ہو، البتہ یا ہے اس پر حقیقی قبضہ ہو، یا حکمی و

عرفی قبضہ ہو۔اب مسلم یہ ہے کہ اگر ایک چیز ہارے پاس موجود نہیں ہے،اوراس چیز کا آرڈر ہارے پاس آیا ہے، تو اب اس صورت میں ہم اس سے کیا معاملہ کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں ہم اس آرڈر دینے والے کے ساتھ ''سیل'' (نیع) کا معاملہ نہیں کریں گے، بلکہ ''ایگر بہنٹ ٹوسیل'' (وعدہ نیع) کا معاملہ کریں گے،اوراس صورت میں ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے گا جن کا ذکراویر تفصیل سے آگیا۔

ابسوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کی دوسرے ملک سے ایسی چیز کا آرڈر آیا جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لہذا ہم نے آرڈر دینے والی پارٹی کے ساتھ''ا گیر بہنٹ ٹوسیل'' (وعدہ کیج ) کر لیا، تو یہ ''ا گیر بہنٹ ٹوسیل'' دخقیق سیل' میں کس وقت تبدیل ہوگا؟ اور کس مرصلے پر ہم یہ کہیں گے کہ اب' سیل'' (بیج ) ہوگئی، اور '' ملکیت' خریدار کی طرف منتقل ہوگئی؟ اور اس کا'' رسک' (خطرہ، ضمان) خریدار کی طرف منتقل ہوگئی؟ اور اس کا'' رسک' (خطرہ، ضمان) خریدار کی طرف منتقل ہوگئی؟

اس كاجواب يد ب كرجب" الكريمنث أوسل" (وعدة أيع) كے بعد بم نے آرڈركا سامان بازار سے خریدلیا، یا وہ سامان خود تیار کرلیا، یا کسی اور سے تیار کرالیا، اوراب وہ سامان ہمارے قبضے میں آ گیا،اوراس مرحلے میں ہے کہ ہم وہ سامان''امپورٹ'' کو بھیج دیں،اوراس کو جہاز پر چڑھادیں،اس وقت "حقیقی سیل" کرنے کی دوصورتیں ہوسکتی ہیں۔ایک صورت تو یہ ہے کہ جس وقت وہ تیار ہو کر ہارے قبضے میں آ گیا،اس وقت ہم ایک جدید''اوفر'' (ایجاب) کریں سیداوفر چاہےفون کے ذریعہ ہو، یا فیکس کے ذریعیہ ہو، یا ٹیکس کے ذریعیہ ہو، یا کسی اور ذریعیہ سے ہو، اور خریداراس اوفر کو قبول کرے اس وقت حقیقی سیل منعقد ہو جائے گی۔ دوسری صورت رہے کہ بعض او قات ایجاب وقبول کے بغیر محض چیز لینے اور دینے سے بھی حقیقی بیج منعقد ہو جاتی ہے،جس کو' بیج تعاطی'' کہا جاتا ہے۔ چونکہ پہلے سے خریدار کے ساتھ' وعدہ کیے'' کا معاملہ ہو چکا ہے، اور جب وہ سامان تیار ہوکر ہمارے قبضے میں آگیا، اس وقت ہم نے خریدار (امپورٹر) کی طرف روانہ کر دیا، تو جس وقت ہم وہ سامان''شینگ کمپنی'' کے حوالے کر دیں گے ،تو بیرحوالہ کر دینا بچے تعاطی کے طور پر ایجاب وقبول سمجھا جائے گااوراس وقت'' بیج'' منعقد ہوجائے گی۔اور''بیج'' منعقد ہونے کے ساتھ سراتھ اس سامان پر قبضہ بھی خریدار کا ہو گیا۔ (اس لئے کہ''شپنگ سمپنی'' بحثیت خریدار کے وکیل کے اس سامان پر قبضہ کرتی ہے، جس کی تفصیل آ گے آربی ہے) لہذااس سامان کا''جنمان' (رسک) بھی خریدار (امپورٹر) کی طرف منتقل ہوجائے گا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اگر بیج کے وقت سامان تیار بائع کے پاس موجود ہے تو اس صورت میں فورا ای وقت ''بیج'' منعقد ہو جائے گی ، اور اگر سامان اس وقت موجود نہیں تھا ، بلکہ بعد میں تیار کیا گیا تو جس وقت' ایکسپورٹر'' (بالع) وہ سامان' شپنگ کمپنی'' کے حوالے کرے گا،اس وقت حقیقی سی منعقد ہو جائے گی۔ گویا کہ بچ منعقد ہونے کے لئے یہ' پوائٹ آف ٹائم'' ہے۔

# مال کارسک کب منتقل ہوتا ہے؟

دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ عام طور پراس سامان کے''شیمنٹ'' (سامان کو جہاز کے ذریعہ امپورٹر کی طرف منتقل کرنے) کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ ایف، او، بی، F.O.B، دوسرا طریقہ C.andF، تیسرا طریقہ C.I.F ہوتا ہے۔

پہلے طریقے میں ''ا کیسپورٹر' کی صرف بیذ مدداری ہوتی ہے کہ وہ سامان جہاز پر روانہ کرا دے، آگے اس کا کرا بیاور دوسرے مصارف خود ''امپورٹر' ادا کرتا ہے۔اس صورت میں ''شپنگ کمپنی'' امپورٹر کی ایجنٹ ہوتی ہے۔لہذا جس وقت شپنگ کمپنی اس سامان کی ڈیلیوری (قبضہ) لے گی تو اس کا قبضہ ''امپورٹر' کا قبضہ مجھا جائے گا۔اور اس سامان کا ''رسک'' (ضان) اسی وقت امپورٹر (خریدار) کی طرف نتقل ہوجائے گا۔

اگر دوسر مے طریقے لینی 6. and F کے طریقے سے مال روانہ کیا تو اس صورت میں اس سامان کو بھیجنے کا کرایہ 'ایکسپورٹر' (بائع) اداکرتا ہے۔ اس صورت میں تاجروں کے درمیان تو موجودہ 'عرف' یہ ہے کہ کا اینڈ الف کی صورت میں بھی ''شینگ کمپٹی' کوامپورٹر (خریدار) ہی کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے اس کا کیا تھم ہے؟ توجم نے اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے علاء کرام کی ایک مخلص منعقد کی تھی۔ اس مجلس میں بھی بحث ومباحثہ کے بعداس نتیج پر پہنچ کہ اس 'عرف' اوا کی حرج نہیں، یعنی اس دوسر مطریقے میں بھی جب کہ کرایہ ''ا کیسپورٹر' اوا کر رہا ہے، شینگ کمپنی ہی کو 'امپورٹر' کا ایجنٹ سمجھا جائے، البذا جس وقت ''ایکسپورٹر' نے وہ سامان کا صامان (رسک) امپورٹر (خریدار) کی طرف نتقل ہو جائے گا۔

اگرتیسرے طریقے کے ذریعہ ہوتو چونکہ تیسراطریقہ بھی دوسرے طریقے کی طرح ہے، صرف اتنافرق ہے کہ اس میں ایکسپورٹر، امپورٹر کے لئے مال کا بیمہ کراتا ہے اور اس بیمہ کافائدہ بھی امپورٹر کو عاصل ہوتا ہے، ایکسپورٹر بیمہ کرانے اور مال جہاز پر چڑ جانے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے، لہذا اس کا حکم بھی دوسرے طریقے کی طرح ہوگا۔ گویا عرف عام کی وجہ سے CandF، FOB، اور CIF اور عالم کی وجہ سے CandF، نقل ہوجاتا ہے۔ تینوں طریقوں میں شیمنٹ کے بعد مال کارسک امپورٹر کی طرف شرعاً منتقل ہوجاتا ہے۔

#### ا يكريمنٹ ٹوسيل كى يحميل نەكرنا

تیسرا مسلہ بیہ ہے کہ اگر''امپورٹز'' اور''ا میسپورٹز'' کے درمیان''ا میکر بمنٹ ٹوسیل'' (وعدہُ بیج) ہوا ہے،اورابھی حقیقی بیچ نہیں ہوئی ،اس صورت میں اگر''ا میسپورٹر''اس وعدہ بیج کو پورانہ کرے اوراس وعدہ کو پورا کرنے سے انکار کرد ہے تو اس صورت میں "امپورٹر" کی تتم کی جارہ جوئی کرسکتا ہے یا نہیں؟ — یا ''ایکسپورٹر'' تو اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے،لیکن''امپورٹر'' اس سامان کو لینے ہے انکار کر دے،اوراس وعدے کی خلاف ورزی کرے تواس صورت میں "ایکسپورٹر" کیا جارہ جوئی کرسکتا ہے؟ موجودہ قانون میں یہ بات ہے کہ''ایگر بمنٹ ٹوسیل'' (وعدہ سے ) کی خلاف ورزی کی صورت میں کسی بھی دوسرے فریق کو پہنچنے والے حقیقی نقصانات کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ نقصانات کی تلافی نہ کرے تو اس کے خلاف مقدمہ کیا جاسکتا ہے۔لیکن شرعی نقطہ نظر سے''ا مگر یمنٹ ٹوسیل''چونکہ ایک وعدہ ہے،اور وعدہ کو پورا کرنا شرعی اورا خلاقی فریضہ ہے،وعدہ کرنے والے کو چاہئے کہ وہ اس وعدہ کو بورا کرے، لیکن اگر کوئی مخص اپنے وعدے کو پورا نہ کرے تو اس کے بارے میں شرعی تھم یہ ہے کہ وہ مخض گناہ گارتو ہوگا،کین دنیا کے اندراس سے سی قتم کا مطالبہ ہیں کیا جا سکتا، نہاس پر دباؤ ڈالا جاسکتا ہے۔اس کی مثال 'مثلیٰ' ہے۔یہ 'مثلیٰ 'ایک وعدہُ نکاح ہے،اور' نکاح''ایک حقیقی معاملہ ہے۔اب اگر ایک شخص نے ' دمنگنی'' کرلی لیکن بعد میں اس نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو اپیاشخص گناہ گار ہے۔اس نے وعدہ خلافی کے گناہ کا ارتکاب کیا۔اخلاقی اعتبار سے اس نے ایک بہت برا کام کیا،اورمعاشرے میں اس کو بُری نگاہ ہے دیکھا جائے گا۔لیکن اس کے خلاف عدالت میں یہ مقدمہ دائر نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے نکاح کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اب بیاس وعدہ سے مکر گیا ہے، لہٰذا عدالت کے ذریعہ اس کو نکاح پر اور اس وعدہ کے پورا کرنے پر مجبور کیا جائے۔عدالت میں بیہ مقدمة نبيں چلایا جاسكتا۔ للبذا عام حالات میں وعدہ كا حكم بيہ ہے كہوہ عدالت كے ذريعية زبردتى بورا

تیکن تجارت میں چونکہ وعدے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور تا جروعدہ کی بنیاد پر بعض اوقات بہت ہے ایسے اقد امات کر لیتا ہے جس پر اس کے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، اور محنت بھی خرچ ہوتی ہے، اب اگر وعدہ کرنے والا بغد میں یہ کہہ دے کہ میں تو اس وعدہ کو پورانہیں کرتا تو اس صورت میں دوسرے آدمی کا شدید نقصان واقع ہوسکتا ہے، اس لئے بعض فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ دوسرے آدمی کا شدید نقصان واقع ہوسکتا ہے، اس لئے بعض فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ دوسرے آدمی کا حدالت اس کو دو باتوں پر مجبور کر دوسے کہ اور عدالت اس کو دو باتوں پر مجبور کر

سکتی ہے، ایک بیر کہ یا تو وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ مثلاً اگر سامان بیچے کا وعدہ کیا ہے تو وہ سامان بیچے، اور اگر سامان خرید نے کا وعدہ کیا ہے تو اس کوخریدے۔ دوسرے بیر کہ اگر وہ مخص کی وجہ سے اپنے اس وعدے کو پورا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس صورت میں بعض فقہاء نے اس سے '' نقصان'' (ڈیکی Damage) وصول کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔

# وعده خلافی کی وجہ سے نقصان کی تفصیل

کیکن آج کل تجارت کے اندرنقصان (ڈیسیجز) کا جوتصور ہے،اس میں اورشرعی اعتبار سے جس نقصان کے وصول کرنے کی بعض فقہاء نے اجازت دی ہے،ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔

آج کل کے عدالتی نظام میں جن''نقصانات' (ڈیسیجز) کو وصول کرنے کی اجازت اور مختی ہوتی ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ میں نے ایک خفس سے بیدوعدہ کرایا کہ میں بیسامان تم کوفروخت کروں گا۔اس نے وعدہ کرایا کہ بیسامان خرید ایک خفس سے بیدوعدہ کرایا کہ میں بیسامان تم کوفروخت کروں گا۔اس نے وعدہ کرایا کہ بیسامان خرید لوں گا،لیکن بعد میں اس نے فرید نے سے انکار کر دیا۔اگروہ مجھ سے وہ سامان خرید لیتا تو اس صورت میں مجھے کتنا نقصان ہوا،اس لئے کہ وہ سامان مجھے کتنا نقصان ہوا،اس لئے کہ وہ سامان مجھے تیسر سے مخص کو کم دام میں فروخت کرنا پڑا۔اب قیمتوں کے درمیان فرق کو''نقصان' تصور کر کے بیکھا جاتا ہے کہ وہ عدالت میں اس نقصان کا دعولی کرسکتا ہے۔

یا مثلاً ایک رقم میں نے ایک مہینے تک اپنے پاس اس وعدہ کی بنیاد پر روک کرر کھ لی کہ فلاں مخص سے وہ سامان خریدلوں گا۔ سامان کے مالک نے بھی بیدوعدہ کرلیا کہ وہ سامان فروخت کر دے گا۔ بعد میں اس نے سامان فروخت کرنے سے انکار کر دیا تو اس صورت میں میرا نقصان ہوا، کیونکہ اگر میں بیرقم کسی 'انٹرسٹ بیئر اسکیم' میں لگا تا تو مجھے اتنا نفع ملتا، لیکن چونکہ اس نے وعدہ کرلیا تھا، اور اس وعدہ کی وجہ سے میں نے وہ رقم اسکیم میں نہیں لگائی، تو اس کی وجہ سے اس نفع سے محروم ہو گیا۔ میں عدالت میں اس نقصان کا دعوی کرسکتا ہوں۔ اس فتم کے نقصانات کا متوقع نفع اپر چونیٹ کاسٹ کی بنیاد برحساب (کلکولیٹ) کیا جاتا ہے۔

#### نقصان كى شرعى تفصيل

شریعت میں اس قتم کے نقصانات کا اعتبار نہیں۔ بلکہ شریعت میں دو چیزوں کے درمیان فرق رکھا گیا ہے۔ایک چیز ہے'' نفع کا نہ ہونا'' دوسری چیز ہے'' نقصان ہونا''۔ان دونوں میں فرق ہے۔ ''نقصان'' ہونے کا مطلب ہیہ ہے کہ واقعۂ میرے کچھ پیسے خرچ ہو گئے ، اور'' نفع نہ ہونے'' کا مطلب ہیہ ہے کہ واقعۂ میرے کچھ پیسے خرچ ہو گئے ، اور'' نفع نہ ہوئے'' کا مطلب ہیہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں بیتصور کرلیا تھا کہ اس معاملے میں اتنا نفع ہوگا،کین بعد میں اتنا نفع نہ ہونے کو بھی'' نقصان'' سے تعبیر کیا جا تا ہے۔جبکہ شرعاً اس کو'' نقصان''ہیں کہا جا سکتا۔

مثلاً ایک چیز آپ نے دس روپے کی خریدی۔ آپ نے اپنے ذہن میں تصور کرلیا کہ میں اس چیز کو پندرہ روپے کی فروخت کر کے پانچ روپے نفع کماؤں گا۔ اب ایک خریدار آیا، اور اس نے وہ چیز پندرہ روپے کے بجائے ۱۲ روپے میں خرید لی، تو آپ کی نظر میں اور تاجروں کی نظر میں اس کونقصان سمجھا جائے گا کہ تین روپے کا نقصان ہوگیا، لیکن شرعاً اس کونقصان نہیں کہا جائے گا، بلکہ شرعاً نقصان اس وقت متصور ہوگا جب آپ اس چیز کو ۹ روپے میں فروخت کر دیں۔ لہذا آج کل' اپر چوئیٹی کاسٹ' (متوقع نفع) کی بنیاد پر حساب کتاب کر کے نقصان کا جوتعین کرلیا جاتا ہے، شریعت میں ایسے نقصان کا کوئی اعتبار نہیں۔ بہر حال، یہ تفصیل' وعدہ' کے بارے میں تھی۔

# ا کیسپورٹ کرنے کے لئے سرماید کاحصول

''ایکسپورٹ' کے معاملے میں ایک اہم حصہ 'ڈاکومٹ کریڈٹ' کا ہوتا ہے۔ عام قاعدہ تو سے کہ'' آدمی چا در دیکھ کریاؤں پھیلائے'۔ معاشیات کا بھی پہلی اصول ہے، اور شریعت نے بھی ہمیں بیاصول سکھایا ہے۔ لیکن آج کل عملی طور پرلوگوں نے اس اصول کے برخلاف بیاصول اپنایا ہوا ہے کہ'' آدمی پاؤں پہلے پھیلائے اور چا در بعد میں تلاش کرے'' چنانچہ''ایکسپورٹ' کے اندر بھی یہ کیا جاتا ہے کہ آدمی مال ہوتا ہے، اور نہ ہی مال خریدنے کے لئے پیسے موجود ہوتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ بیطریقہ اخلاقی اعتبار سے پندیدہ مال خرید نے کے لئے پیسے موجود ہوتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ بیطریقہ اخلاقی اعتبار سے پندیدہ میں پھر بھی ہم رائع طریقے کی شری حیثیت پرغور کرتے ہیں۔

''ا کیسپورٹ' کو مال خرید نے کے لئے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ وہ کی بینک یا کی مالیاتی ادارے سے رجوع کرتا ہے کہ وہ سر مابیکاری کرے، اور پیسے فراہم کرے، اور اس پیسے سے ''ا کیسپورٹ' مال تیار کر کے آرڈرسپلائی کرے، جس کوآج کل''ا کیسپورٹ فائناننگ'' کہاجاتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت جونظام رائج ہے، اس کے مطابق ہر بینک، ہرادارہ اس کام کے لئے سرمایہ فراہم کر دے گا۔لیکن اس کی بنیاد''انٹرسٹ' (سود) پر ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ اس مقصد کے لئے مجھے غیر سودی سرمایہ حاصل ہوجائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟

یا دوسر کے نفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہا گر ہم ایسی معیشت قائم کرنا چاہیں، جواسلامی بنیادوں پر قائم ہوتو ایسی معیشت میں''ایکسپورٹ فائنانسنگ'' کس طرح ہو سکے گی؟

#### ایکسپورٹ فائنانسنگ کے طریقے

اليسپورث فائناننگ كيدوطريق رائح بين:

ا۔ پری شہنٹ فائناننگ۔

۲\_ پوسٹ شیمنٹ فائنانسنگ۔

#### پری شیمنٹ فائنانسنگ اوراس کا اسلامی طریقه

''پری شیمنٹ فائناننگ'' کا طریقہ یہ ہے کہ ایکسپورٹر پہلے آرڈر وصول کرتا ہے، جبداس کے پاس مال سپلائی کرنے کے لئے رقم نہیں ہوتی، آرڈر وصول ہونے کے بعد وہ پہلے رقم کے حصول کی فکر کرتا ہے، اب اگرا کیسپورٹر بیچا ہے کہ وہ غیر سودی طریقے ہے کی بینک یا مالیاتی ادارے سے پلیے عاصل کرے، تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ اس'' فائناننگ'' کو''مشارک'' کی بنیاد پر عمل میں لا یا جائے۔ اس لئے کہ''ا کیسپورٹر'' کے پاس معین طور پر ایک آرڈر موجود ہے، اور آرڈر میں عام طور پر اس سامان کی قیمت بھی متعین ہوتی ہے کہ اس قیمت پر اثنا سامان فراہم کیا جائے گا۔ اور اس عام طور پر اس سامان کی قیمت بھی متعین ہوتی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سامان کے فراہم کرنے پر اتنا فلام کرنے پر اتنا فلام کی جائے گا، اور'' کاسٹ' (خرچہ) بھی طے شدہ ہے۔ اس لئے کہ کاسٹ ہی کی بنیاد پر'' قیمت' کا تعین کیا جاتا ہے۔ لہذا کاسٹ بھی تقریباً متعین ہے، قیمت بھی تقریباً متعین اور اس کی حد تک ''ایکسپورٹر'' کے ساتھ '' کر یں اور پھر ''امپورٹر'' کے ساتھ '' کر یں اور پھر''امپورٹر'' کی طرف کی حد تک ''اکسپورٹر'' کے ساتھ '' کریں اور پھر ''امپورٹر'' کی طرف کرتے ہیں، آپ آرڈر کے مطابق مال تیار کر کے ''اکسپورٹ کریں اور پھر ''امپورٹر'' کی طرف کرتے ہیں، آپ آرڈر کے مطابق مال تیار کر کے ''اکسپورٹ کریں اور پھر ''امپورٹر'' کی طرف کرتے ہیں، آپ آرڈر کے مطابق مال تیار کر کے ''اکسپورٹ کریں اور پھر ''امپورٹر'' کی طرف کرتے ہیں، آپ آرڈر کے مطابق مال تیار کر کے ''اکسپورٹ کریں اور پھر ''امپورٹر'' کی طرف کرتے ہیں، آپ آرڈر کے مطابق مال تیار کر کے ''اکسپورٹر سے جو تھ آگے گی اور جو منافع ہوگا، وہ ہم اس تناسب کے ساتھ آپس میں تقیم کر لیں گو تو اس طرح بہت آسانی سے سود کے لیفر فائناننگ عاصل ہو جائے گی۔

البت "مشارك" كے لئے بيضروری ہے كہ کچھرقم "ايكسپورٹ" بھی لگائے،اور باقی رقم بينک يا مالياتی ادارہ لگائے ليک الكر" ايكسپورٹ" اپنی طرف سے كوئی رقم ندلگائے، بلكه ساری رقم بينک يا مالياتی ادارے كی ہوتو اس صورت میں" مضارب" كا معاملہ كيا جا سكتا ہے۔اس لئے كه" مضارب" كے اندر

ایک فریق کاسر مایہ ہوتا ہے، اور دوسرے فریق کا کام اور عمل ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر بیہ ہوتا ہے کہ
''ایکسپورٹر'' بھی اپنا کچھ نہ کچھ سر مایہ ضرور لگاتا ہے، اس لئے اس کو'' مشارکہ'' ہی کہا جائے گا۔ اور
منافع کی شرح بھی باہمی رضامندی سے متعین کی جاسکتی ہے۔ بہر حال،''پری شیمنٹ فائنانسنگ'' میں
بہت آسانی کے ساتھ'' مشارکہ'' کیا جاسکتا ہے۔

#### بوسٹ شیمنٹ فائنانسنگ اوراس کا اسلامی طریقه

دوسراطریقہ ''لوسٹ شمنٹ فائناننگ'' کا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ''ایکسپورٹ' آرڈرکا سامان روانہ کر چکا ہے، اور اس کے پاس ''بل' موجود ہے۔ لیکن اس بل کی رقم آنے میں پچھ مدت باقی ہے۔ لیکن ''ایکسپورٹ' کوفوری طور پر پیپوں کی ضرورت ہے۔ چنا نچہوہ بل لے کر بینک کے پاس جاتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ اس بل کی رقم وقت آنے پر ''امپورٹ' سے تم وصول کر لینا، اور مجھے اس بل کی رقم تم ابھی دے دو۔ چنا نچہ بینک اس بل میں سے پچھ کوتی کر کے باقی رقم ''ایکسپورٹ' کود ے بل کی رقم تم ابھی دے دو۔ چنا نچہ بینک اس بل میں سے پچھ کوتی کر کے باقی رقم ''ایکسپورٹ' کود ے دیتا ہے۔ جس کو' بل ڈسکاؤ نٹنگ' کوا جاتا ہے۔ مثلاً ایک لاکھرو پے کا بل ہے تو اب بینک دس فیصد کوتی کر کے ۹۰ ہزار رو پے ''ایکسپورٹ' کود کے دیتا ہے، اور بعد میں ''امپورٹ' سے بل کی پوری رقم ایک لاکھرو ہے وصول کر لیتا ہے۔ ''بل ڈسکاؤ نٹنگ' کا پیطریقہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، ناجائز ایک لاکھرو ہے وصول کر لیتا ہے۔ ''بل ڈسکاؤ نٹنگ' کا پیطریقہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، ناجائز ایک لاکھرو ہے۔ اس لئے کہاس میں ''صودی' معاملہ پایا جارہا ہے۔

#### بل ڈسکاؤ نٹنگ کا جائز طریقه

اس "بل ڈسکاؤ ننگ ' کواسلامی طریقے پر کرنے کے لئے دوصور تیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ جس ' ایکسپورٹر' کا' پوسٹ شمنٹ فائنانسگ ' کرنے کاارادہ ہو، وہ شمنٹ اور سامان جھیجنے سے پہلے بینک کے ساتھ ''مشار کہ' کرلے، جس کی تفصیل او پر گزری۔ دوسری صورت یہ ہے کہ '' ایکسپورٹر' امپورٹر کوسامان جھیجنے سے پہلے وہ سامان بینک یا کسی مالیاتی ادارے کو'' ایل ہی' کی قیمت سے کم قیمت پر فروخت کر دے۔ برفروخت کر دے۔ اور پھر بینک یا مالیاتی ادارہ'' امپورٹر' کو'' ایل ہی' کی قیمت پر فروخت کر دے۔ اور اس طرح دونوں قیمتوں کے درمیان جو فرق ہوگا، وہ بینک کا نفع ہوگا۔ مثلاً ''ایل ہی'' ایک لاکھ روپے کی کھولی ہے تو اب' ایکسپورٹر' بینک کووہ سامان مثلاً بچانوے ہزار روپے میں فروخت کر دے۔ اور بینک ' امپورٹر' کوایک لاکھ روپے میں فروخت کرے۔ اور بینک ' امپورٹر' کوایک لاکھ روپے میں فروخت کرے۔ اور بین نج ہزار روپے نفع کے بینک کو حاصل ہوجا کیں گے۔

لیکن بیده وسری صورت ای وقت ممکن ہے جبکہ ابھی تک ''امپورٹر'' کے ساتھ'' حقیقی بیج' نہیں ہوئی ، بلکہ ابھی تک'' وعد ہ بیج' '(ایگر بہنٹ ٹوسل) ہوا ہے۔ لہذا اگر''امپورٹر' کے ساتھ'' حقیقی بیج' ہو بھی ہے تو پھر بیصورت اختیار کرنا ممکن نہیں۔ بہر حال اس طرح سے ایکسپورٹر کو اپنی لگائی ہوئی رقم فوراً وصول ہو جائے گی ، اور اس کو مدت آنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ البتہ بینکوں میں ''بل ڈسکا وَنَتُ رَائِحَ ہُوں کی خاور البحد ہیں وقت رائے ہے ، وہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں۔

بل ڈسکاؤ نٹنگ کے سلسلے میں ایک اور تجویز بھی دی گئی ہے۔ وہ تجویز بھی چند شرائط کے ساتھ قابلِ عمل ہوئی ہے۔ اس جویز پر عمل کرنے کی قابلِ عمل ہوتیں۔ اس وجہ سے اس تجویز پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ، لیکن اگر کوئی شخص شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اس تجویز پر عمل کرنا چاہتو اس کا راستہ موجود ہے۔ وہ یہ کہ جو شخص بینک ہے ''بل ڈسکاؤنٹ' کرانا چاہتا ہے، وہ بینک کے ساتھ دو معاملات (ٹرانز کشن) علیحدہ علیحدہ کرے۔ ایک معاملہ یہ کرے کہ ایکسپورٹر بینک کو امپورٹر سے سامان کی قیمت وصول کرنے کے لئے اپنا ایجٹ بنائے کہتم میری طرف سے امپورٹر سے پہنے وصول کرکے بھے دے دو، اور بینک ایجٹ بنائے کہتم میری طرف سے امپورٹر سے ''سروس چارج'' وصول کرنے پر ایکسپورٹر سے ''سروس چارج'' وصول کرنے ہو کہتے کم قرم کا غیر سودی قرضہ وصول کرے سے بھے کم قرم کا غیر سودی قرضہ وصول کرے سے بھے کم قرم کا غیر سودی قرضہ دو کوئی کہتے ہورٹر'' کوفراہم کرے۔

مثلاً فرض کریں کہ ایکسپورٹر جوبل ڈسکاؤنٹ کرانا چاہتا ہے، وہ بل ایک لاکھروپے کا ہے۔
اب ایکسپورٹر بینک سے ایک معاملہ یہ کرے کہ بینک کو اپنا ایجنٹ بنائے ، اور اس سے کہے کہتم یہ رقم
امپورٹر سے وصول کر کے مجھے فراہم کرو، میں اس پرتہ ہیں پانچ ہزار روپے ''مروس چارج'' ادا کروں
گا۔ دوسرا معاملہ یہ کرے کہ وہ بینک سے پچانوے ہزار روپے کا غیر سودی قرضہ حاصل کرے، اور
بینک سے یہ کہے کہ جب میرے بل کی رقم تہمیں وصول ہو جائے تو اس میں سے تم پچانوے ہزار
روپے کا اپنا قرض وصول کر لینا اور پانچ ہزار روپے سروس چارج کے وصول کر لینا۔ اس طرح یہ معاملہ
برابر سرابر ہو جائے گا۔

مندرجہ بالاتجویز پڑمل کرناممکن ہے، کین اس میں ایک شرط نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ معاملہ شریعت کے مطابق نہیں رہے گا۔ وہ یہ کہ''سروس چارج'' کی جورقم آپس میں طے کی جائے گی، وہ بل کی اوائیگی کی مدت سے مسلک نہیں ہوگ ۔ یعنی سروس چارج بل کی میچور پٹی کے پیریڈ سے ریاد ٹرنیس ہوگا۔ مثلاً مینہیں ہوسکتا کہ اگر بل کی اوائیگی کی مدت تین ماہ ہے تو سروس چارج چار ہزار ریاد ہوگی، گویا کہ بل کی روپ ہوگی، اور اگر اوائیگی کی مدت بھی ہزاررو ہے ہوگی، گویا کہ بل کی روپ ہوگی، گویا کہ بل کی

ادائیگی کی مدت میں اضافے ہے''سروس چارج'' میں اضافہ نہیں کیا جاسکےگا، البتہ ایک لم سم''سروس چارج'' مقرر کی جاسکتی ہے۔ اس شرط کے ساتھ اس تجویز پر بھی عمل کرنا شرعاً جائز ہے۔ چارج'' مقرر کی جاسکتی ہے۔ اس شرط کے ساتھ اس تجویز پر بھی عمل کرنا شرعاً جائز ہے۔ ''ایکسپورٹ فائناننگ'' کے بارے میں یہ چند وضاحتیں تھیں۔ اب فارن ایکسچنج کی پیشگی بکنگ پرغور کرتے ہیں۔

# فارن المسيحينج كى پيشكى بكنگ

یہاں پہلامسکلہ بیہ ہے کہ فارن ایک پینے کو پہلے سے بک کرانا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ اس کے باے میں پہلے کرنی کی خرید وفروخت کے چنداصول سمجھ لیں، پھران اصولوں کی روشنی میں اس مسکلے کا جائزہ لینا آسان ہوگا۔

# کرنسی کی خرید و فروخیت کے اصول

پہلااصول ہے کہ ایک کرنی کا دوسری کرنی سے تبادلہ کرنا شرعاً جائز ہے، اور تبادلہ کے وقت

ہانہی رضامندی سے کرنی کی جو قیمت چاہیں مقرر کر سکتے ہیں، البتہ جن ملکوں میں اس ملک کی کرنی کی

کوئی قیمت سرکاری طور پرمقرر کردی گئی ہے، اور اس قیمت سے کم وہیش پر کرنی کوخر پدنا اور فروخت کرنا

قانو نامنع ہوتا ہے، ایسے ملکوں میں قانون کی خلاف ورزی گی وجہ ہے کمی زیادتی پر کرنی کو تبدیل کرنا

شرعاً بھی منع ہوگا، اس لئے کہ بلاوجہ کی قانون کی خلاف ورزی شرعاً جائز نہیں ہوتی ۔ لیکن اس تباد لے

میں سود کا عضر نہیں پایا جائے گا، اور نہ سود کی وجہ سے عدم جواز کا تھم گئے گا۔

مثلاً فرض کریں کہ پاکتان میں ڈالر کی قیمت تمیں روپے سرکاری طور پرمقرر کردی گئی ہے۔
اب دوآ دمی آپس میں ڈالر کی خرید وفروخت کا معاملہ کریں ۔فروخت کنندہ کیے کہ میں اکتیں روپے کے حساب سے ڈالر فروخت کروں گا، تو اس کوسودی معاملہ نہیں کہا جائے گا۔لیکن چونکہ حکومت نے ڈالر کی قیمت تمیں روپے مقرر کردی ہے اور قانون کا احتر ام حق الا مکان ضروری ہے، اس لحاظ سے اس معاطے میں کرا ہت آ جائے گی کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ۔لیکن اگر حکومت نے اوپن مارکیٹ میں کرا ہت آ جائے گی کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ۔لیکن اگر حکومت نے اوپن مارکیٹ میں کرنے کے جاد ہے گئی ہوں جائز ہوگا جیسا کہ میں کرنے کے جاد ہے گئی کہ بیشی کے ساتھ اجازت دے دی ہوتو پھر شرعاً بھی بیتبادلہ جائز ہوگا جیسا کہ قریم ہورہا ہے۔

دوسرا اصول ہے ہے کہ جب دوکرنسیوں کا باہم تبادلہ کیا جار ہا ہوتو اس وقت بیضروری ہے کہ معاطعے کے وقت مجلس میں ایک فریق کرنسی پرضرور قبضہ کرلے۔ جاہے دوسرا فریق اس وقت قبضہ نہ

کرے بلکہ بعد میں کر لے۔

تیسرااصول ہے ہے کہ اگر ایک فریق نے تو نقد ادائیگی کر دی ہو، دوسر نے فریق نے ادائیگی کر دی ہو، دوسر نے فریق نے ادائیگی کے لئے متعقبل کی تاریخ مقرر کر دی ہوتو اس صوت میں کرنی کی جو قیمت آپس میں طے کی ہووہ قیمت بازار کی قیمت ہے کم وہیش نہ ہو۔ مثلاً آج میں نے ایک ہزار روپے پاکتانی دوسر نے فریق کو دے دیئے اور اس سے بیکہا کہم ایک ماہ بعد مجھے اتنے ڈالرواپس کر دینا۔ اس صورت میں ڈالر کی جو قیمت مقرر کریں تو وہ قیمت بازار کی قیمت سے کم وہیش نہ ہونی چاہئے۔ کیونکہ اگر مارکیٹ کی قیمت سے کم وہیش نہ ہونی چاہئے۔ کیونکہ اگر مارکیٹ کی قیمت سے کم وہیش نہ ہونی چاہئے۔ گا۔ اور بہت آسانی کے ساتھ سود عاصل کیا جا سے گا۔ اور بہت آسانی کے ساتھ سود عاصل کیا جا ہے گا۔ اور بہت آسانی کے ساتھ سود عاصل کیا جا سے گا۔ اور بہت آسانی کے ماہ بعد عالم شرعاً جا ترنہیں۔ کیونکہ اس طرح سود حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، اور سود گا درواز و گھل جائے گا۔

مندرجہ بالا تینوں اصول یا شراکط کا کھا ظاس وقت ضروری ہے جب کرنسی کی حقیقی بچے ہورہی ہو،
لیکن اگر حقیق بچے نہیں ہورہی ہے، بلکہ ' وعدہ کچے '' ہورہا ہے، یعنی دو فریق آپس میں یہ وعدہ کر رہے
ہیں کہ متنقبل کی فلاں تاریخ کوہم دونوں پاکتائی روپے کا ڈالر کے ساتھ تبادلہ کریں گے، اور وعدہ کے
وقت نہ اس نے کرنسی دی اور نہ اس نے دی، تو اس صورت میں مندرجہ بالا اصول اور شرائط اس' وعدہ
کچے '' پرلا گونہیں ہوں گی۔لہذا اس وقت نہ تو بیضروری ہے کہ ایک فریق اس وقت مجلس میں نقد ادائیگ
کردے، اور نہ بیضروری ہے کہ آپس میں مقرر کردہ قیمت بازاری قیمت سے کم وہیش نہ ہو، بلکہ وعدہ
کے وقت باہمی رضامندی سے جو قیمت جا ہیں طے کرلیں، بشر طیکہ وعدہ کتے ہو، حقیق بچے نہ ہو۔لیکن
حقیقی بچے کے وقت جبکہ ایک طرف سے ادائیگی اسی وقت ہورہی ہو، اور دوسری طرف سے اُدھار ہوتو
اس صورت میں بازاری قیمت سے کم وہیش قیمت مقرر کرنا درست نہیں ہوگا۔

لہذا اگر میں کسی دوسر نے لی کے ساتھ یہ معاملہ کروں کہ فلاں تاریخ پر میں تم سے اسے ڈالر اسے رو پے میں خریدوں گا، تو اس وقت با ہمی رضامندی ہے ہم جوریٹ بھی مقرر کرلیں تو شرعاً اس کی گنجائش ہے، اس لئے کہ یہ وعدہ ہے جقیقی بھے نہیں ہے۔لیکن اتنی بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی پارٹی محض وعدہ کی بنیاد پر کوئی '' فیس'' چارج نہیں کر سکتی ، مثلاً کوئی فریق یہ بیں کہ سکتا کہ میں نے چونکہ آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ فلاں تاریخ کو اس ریٹ پر اسے ڈالر فراہم کروں گا، لہذا اپ اس وعدہ پر اتنی فیس تم سے وصول کروں گا، عاریخ آنے پر آپ مجھ سے ڈالر فریدیں یا نہ فریدیں۔ یہ وعدہ پر اتنی فیس تم سے وصول کروں گا، چا ہے تاریخ آنے پر آپ مجھ سے ڈالر فریدیں یا نہ فریدیں۔ یہ

فیس وصول کرنا شرعاً درست نہیں۔البتہ ڈالر کا جوریٹ چاہیں مقرر کرسکتے ہیں۔ بہرحال،کرنسی کی خرید وفر وخت کے بارے میں بیہ چنداصول ہیں جومیں نے ذکر کر دیئے۔

# فارن المجینج کی بکنگ کی فیس

اب اصل موضوع کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ ''فارن ایکی پیخ'' کی بکنگ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات میہ ہوتا ہے کہ جو بینک فارن ایکی پیغ کی بکنگ کرتا ہے، وہ بکنگ کرنے کی فیس الگ سے وصول کرتا ہے تب تو مید معاملہ شرعی اعتبار سے الگ سے وصول کرتا ہے تب تو مید معاملہ شرعی اعتبار سے جا تر نہیں ۔ لیک اگر بینک بکنگ کی کوئی فیس علیحدہ سے وصول نہ کرے، البتہ ڈالر کا ریٹ آپس کی باہمی مامندی سے جو چا ہے مقرر کرے، اس میں میضر ورئی نہیں کہ وہ ریٹ بازار کے ریٹ کے مطابق ہو، تو یہ بکنگ وعدہ کی صورت میں جا تر ہو سکتی ہے، بشرطیکہ اس معاطے میں کوئی اور فاسد شرط نہ لگائی گئ

ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں بینک فارن ایکیجیج کی بکنگ پرفیس وصول کرتے ہیں یانہیں؟ اس بارے میں مجھے متضاد اطلاعات کی ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وصول کرتے ہیں۔ جب کہ بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ کوئی فیس شہیں لیتے۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی حتی شہوت نہیں مل سکا، البتہ اس کے بارے میں شرع حکم میں نے بتا دلیا کہ اگرفیس ہے تو یہ بکنگ درست نہیں، اورا گرفیس نہیں ہے تو یہ بکنگ شرعا جائز ہے۔

دوسراسوال میہ ہے کہ بکنگ کرانے کی مقررہ تاریخ پر اگر فارن کرنبی وصول نہیں کی گئی تو اس وقت بینک کیا معاملہ کرتا ہے؟ مثلاً اگر بالفرض میں نے تین دن بعد کی تاریخ کے لئے فارن ایجیجی وقت بینک تاریخ آنے پر میں نے بینک سے وہ فارن ایجیجیج وصول نہیں کیا تو کیا اس صورت میں میرے اوپر بینک کی طرف سے کوئی ہر جانہ لا زم ہوگایا نہیں؟ اس بارے میں بھی میں کوئی حتی بات نہیں کہ سکتا، اس لئے کہ مجھے اس کے بارے میں متضادا طلاعات ملی ہیں۔

چنانچہ ایک صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ آج کل اسٹیٹ بینک آف پاکتان مختلف میعاد کے لئے فارن ایکیچینج کی فارورڈ بکنگ کے لئے مختلف میعاد پر مختلف ریٹ مقرر کرتا ہے اور پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مقرر کردہ ریٹ پر دوسرے تمام بینک ''ایگر بینٹ ٹوسیل'' بھی کرتے ہیں، اور مختلف پیریڈ کے ساتھ مختلف ریٹ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص بینک میں جا کر ریہ کہتا ہے کہ میں تین مہینے کے لئے فارن ایکی بی کم کرتے ہیں جا کر ریہ کہتا ہے کہ میں تین مہینے کے لئے فارن ایکی بی کم کرانا

چاہتا ہوں، چنا نچاسٹیٹ بینک کے دیئے ہوئے ریٹ پر وہ بینک بک کر لےگا، اب اگر وہ مخص بعد میں کی وقت بینک سے جاکر کہے کہ میں اپنی بکنگ کینسل کرنا چاہتا ہوں، تو اب بینک بید کھتا ہے کہ آج کاریٹ کیا ہے؟ اس ریٹ کوسا منے رکھتے ہوئے وہ بید کھتا ہے کہ کینسل کرنے میں بینک کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ اگر بینک کا فائدہ محسوس ہوتا ہے تو بینک خاموثی سے بکنگ کینسل کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بینک بید دیکھتا ہے کہ کینسل کرنے کے نتیج میں بینک کا نقصان ہے اور پارٹی کا فائدہ ہے تو بینک اس سے بیہ کہتا ہے کہ آپ کی بلندا استے اس سے بیہ کہتا ہے کہ آپ کی بلندا استے بیسے آپ ادا کریں۔ البتہ بکنگ کے وقت کوئی فیس وغیر ونہیں کی جاتی ہے، اور بیہ بکنگ میں ایک ''وعدہ کینے'' ہوتا ہے۔

بہرحال، برآمدات کے بارے میں جوضروری احکام تھےوہ میں نے عرض کر دیئے۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام برعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔آمین۔

وآحر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين المحمد لله رب العالمين المحمد الله رب العالمين المحمد الله رب العالمين

# سوال وجواب

بیان کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے مختلف سوالات کیے گئے، حضرت مولانا مظلہم نے ان سوالات کے تسلی بخش جوابات دیئے، جو یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ (ادارہ)

## وعدہ بیج ایک ہے، بیج دوسرے سے

سوال ا: آپ نے جیے فرمایا کہ اگر ''پوسٹ شہنٹ فائنائنگ'' کو اسلامی طریقے پر کرنا ہوتو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب''ا کیسپورٹز' کو آرڈر وصول ہوتو وہ ''امپورٹز' کے ساتھ''ا گیر بہنٹ ٹو بیل' (وعدہ کتے) کرلے،اس کے بعد''ا کیسپورٹز' بینک یا مالیاتی ادار ہے کوایل کی کی قیمت پر وہ سامان فروخت کر دے، اور پھر بینک یا وہ مالیاتی ادارہ براہ راست''امپورٹز' کوایل کی کی قیمت پر فروخت کر دے۔سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات شریعت کے خلاف نہیں ہوگی کہ ایک طرف''ا کیسپورٹز' ایسپورٹز' کورٹر کے ساتھ''ا گیر بہنٹ ٹو بیل'' کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہی سامان بینک کوفروخت کر رہا ہے۔

جواب: میں نے عرض کیا تھا کہ 'امپورٹر' سے ابھی تک حقیقی بیج نہیں ہوئی ، بلکہ ابھی ''وعدہ ہے'' ہوا ہے ،اور ''ایکسپورٹر'' کوفوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہے،اس لئے وہ بینک کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بیسامان میں ''امپورٹر'' کوفروخت کروں ، آپ فروخت کر دیں اور مجھ سے یہ سامان خرید لیں۔ تو چونکہ ''امپورٹر'' کے ساتھ حقیقی بیج تو ہوئی نہیں ہے، بلکہ وعدہ بیج ہوا ہے، اور ''امپورٹر'' کوتو سامان درکار ہے، اس سامان کوفراہم کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو،الہذا ''ایکسپورٹر'' ایکسپورٹر'' کا تو سامان درکار ہے، اس سامان کوفراہم کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو،الہذا ''ایکسپورٹر'' کے ساتھ کے اس سامان کوفراہم کرنے والا جاہے کوئی بھی ہو،الہذا ''ایکسپورٹر'' کے ساتھ کوئی بھی ہو،الہذا ''ایکسپورٹر'' کوتو سامان درکار ہے، اس سامان کوفراہم کردیتا ہے،اوراس میں ''امپورٹر'' کا کوئی نقصان نہیں ہے ،اس لئے اس صورت میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔

ای طرح بی جھی ممکن ہے کہ بینک''امپورٹر'' سے کیے کہ سابقدا مگر بینٹٹوسیل ختم ہو چکا، اوراب میرے ساتھ ایک نیاا مگر بینٹ کرو، پھر بینک اس ایگر بینٹ کے مطابق مال روانہ کر دے تو بیجی جائز ہے۔

#### ريبيث كالمستحق كون ہوگا

سوال ۱: اگر "ایکسپورٹر" کو باہر سے مال بھیخے کا ایک آرڈرموصول ہوا۔ اس نے وہ آرڈر بینک کی طرف ٹرانسفر کر دیا کہ بید مال تم "امپورٹر" کوفروخت کر دو (جس کی تفصیل سوال نمبر ایس گزر چکی ) لیکن عام طور پر بینک چونکہ بذات خود معاملات کو ڈیل نہیں کرتا، بلکہ وہ ایجنٹوں کے ذریعہ کام کراتا ہے، چنانچہ بینک ای "ایکسپورٹر" ہی کو اپنا ایجنٹ بنا دیتا ہے کہ اچھاتم ہماری طرف سے "امپورٹر" کو مال روانہ کر دو، چنانچہ" ایکسپورٹر" بینک کی طرف سے مال روانہ کر دے تو اس صورت میں حکومت کی طرف سے ملنے والے رعایتوں (کیبیٹ) کا حقد ارکون ہوگا؟ بینک یا ایکسپورٹر؟

جواب: دوچزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے آرڈرکو بینک کی طرف منتقل کرنا، دوسرے ہے بینک کو وہ سامان فروخت کرنا۔ جہاں تک آرڈر منتقل کرنے کا تعلق ہے تو وہ درست نہیں۔ البتہ یہ درست ہے کہ ''ایکسپورٹز' وہ سامان پہلے بینک کوفروخت کرے، اور پھر بینک وہ سامان اپنے طور پر''امپورٹز' کو فروخت کرے، اور پھر بینک وہ سامان اپنے طور پر''امپورٹز' کو فروخت کرے، اس لیخ اس بیل کی تمام ذمہ داریاں بینک فروخت کرے، اس لیخ اس بیل کی تمام ذمہ داریاں بینک پرعائد ہوں گی۔ اگر کوئی وارنٹی ہوگی تو وہ بینک کے خلاف ہوگی۔

جہاں تک حکومت کی طرف سے ملنے والے ریبیٹ کاتعلق ہے تو اس میں حکومت کو اختیار ہے اگر چاہے تو یہ ریبیٹ جو بطور انعام کے دیا جارہا ہے اس شخص کو دید ہے جس نے باہر سے آرڈر حاصل کیا اور جس نے مال تیار کیا۔لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس مال کونہیں بھیج سکا، بلکہ بینک کو فروخت کر دیا، اور بینک نے وہ مال آگے ''امپورٹر'' کوسپلائی کر دیا۔اور اگر چاہے تو حکومت بیریبیٹ بینک کو دید ہے۔ کونکہ اس وقت مال سپلائی کرنے والاحقیقت میں بینک ہی ہے۔وہ شخص صرف بینک بیا۔ کا ایجنٹ ہے۔

# کیاامپورٹر کی رضامندی ضروری ہے

سوال ۱۳: اگر''ایکسپورٹر'' وہ آرڈر بینک کی طرف منتقل کر دے گاتو کیا اس صورت میں''امپورٹر'' کی رضامندی ضروری نہیں ہوگی؟ جواب: بے شک اس کی رضامندی ضروری ہے۔لہذا اگر''امپورٹر'' اس منتقلی پر آمادہ نہ ہو تو ''ا کیسپورٹر''اپنے''ا گیر بمنٹ'' کوختم کر دےاور بینک پھرامپورٹر سے ایک مستقل معاملہ طے کر کے اس کو مال روانہ کرے۔

# کیا دکا ندارسودی قرض لینے والے شخص کے ہاتھ اپناسامان فروخت

#### كرسكتا ہے؟

سوال ٣: اگر ''ا کیسپورٹر'' مال سپلائی کرنے کے لئے بینک سے سودی قرض لے کرآئے ،اور د کا ندار سے آگراس رقم سے مال خرید ہے تو کیا د کا نداراس کوا پنا مال فروخت کر سکتے ہیں۔جبکہ د کا ندار کومعلوم ہے کہ میخص بینک سے سودی قرض لے کر مال خرید کرا کیسپورٹ کر رہا ہے؟

جواب: اگرایک شخص بینک سے سودی قرضہ لے کرآیا ہے، اور دکا ندار کواس کاعلم بھی ہے تو اس صورت میں اس کے ہاتھ سامان فروخت کرنے میں شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے۔ وجہاس کی بیہ ہے کہ جب کی شخص نے سودی قرض لیا تو اس نے حقیقات میں بہت علین گناہ کیا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا کام کیا۔ لیکن جو پلیے بطور قرض اس کے پاس آئے ہیں، اب اگر ان پیپوں سے وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو فروخت کرنے والے پراس کے سودی قرض کیلئے گناہ کا اثر نہیں پڑے گا، چنانچہوہ اس کو سامان فروخت کرنے والے پراس کے سودی قرض کیلئے گئاہ کا اثر نہیں پڑے گا، چنانچہوہ اس کو سامان فروخت کرسکتا ہے۔

#### كياسامان كے كاغذات كى خريد وفروخت جائز ہے؟

سوال ۵: کیاسامان کے کاغذات کی خرید و فروخت ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب: صرف''ڈاکومنٹس'' (کاغذات) کوفروخت کرناشرعاً جائز نہیں۔البتہ جس سامان کے وہ کاغذات ہوں ،اس سامان کواس طرح فروخت کرنا کہاس کارسک اوراس کا صان بھی خریدار کی طرف منتقل ہوجائے توبیصوررت شرعاً جائز ہوگی ہے صرف کاغذات کی منتقلی کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں۔

# کیا بینکوں کو تجارت کی اجازت ہے؟

سوال ٢: بينكوں كوٹر يُدنگ ياخر يدوفروخت كى براهِ راست اجازت نہيں ہے، بلكہ وہ صرف فائنانسنگ كرسكتے ہيں تو پھرآپ نے جوطریقہ او پر بیان كیا كه "ایکسپورٹر" وہ سامان پہلے بینک كوفروخت كرے،

اور پھر بینک''امپورٹر'' کوفر وخت کرے، تو بینک بیسامان کس طرح فر وخت کرسکتا ہے؟ جواب: ہمارے موجودہ قانون میں بیاتضاد موجود ہے۔ ایک طرف تو قانون بیا کہتا ہے کہ بینک تجارت (ٹریڈنگ) نہیں کریں گے، دوسری طرف اسٹیٹ بینک کی طرف سے عام بینکوں کو جو''موڈ آف فائنانسنگ'' کی اجازت دی گئی ہے، اس میں ٹریڈر یلیٹے موڈس کا قانون موجود ہے۔

اس میں صاف حور پر ''ٹریڈ' (تجارت) کا لفظ موجود ہے۔ چنانچہ ''مرابح' ''ٹریڈ ریلیٹڈ' ہے۔ای طرح ''مارک اپ' اصلا ٹریڈ ریلیٹڈ ہے۔لہٰذا ایک طرف تو بیکہا جارہا ہے کہ''ٹریڈ ریلیٹڈ موڈس' کی اجازت ہے،اور دوسری طرف بیکہا جارہا ہے کہ' بینکٹریڈنگ' نہیں کریں گے۔ چنانچہ بی تضادموجود ہے۔لہٰذا بی معاملہ کورٹ تک پہنچایا جائے، پھرکورٹ بی فیصالہ کرے کہ بی تضادک طرح دور ہوسکتا ہے۔البند میری رائے بیہ ہے کہ بینکوں کوٹریڈنگ کی اجازت ہونی چا ہے'، تا کہ وہ سودی معاملات کو آہتہ آہتہ کم کرسکیں۔

# کیاا یجنٹ کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے اس کارسک منتقل ہو

#### جائے گایانہیں؟

سوال ک: عام طور پر جودوسرے ممالک میں خریدار ہوتے ہیں ،ان کے ایجنٹ یہاں ہوتے ہیں۔ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مال کی مگرانی کرتے ہیں اور بید کھتے ہیں کہ وہ مال تیاری کے سمر سلے میں ہے۔اور: ب مال تیار ہوجاتا ہے تو یہ ایجنٹ ایک I.C (سرٹیفلیٹ) جاری کر دیتے ہیں کہ اب یہ مال بالکل درست ہے، آپ اس کوا کیسپورٹ کر دیں۔ چنا نچھا کیسپورٹر مال روانہ کر دیتا ہے۔اب سوال یہ ہے کہ کیاا یجنٹ کے سرٹیفلیٹ جاری کرنے ہے '' رسک'' امپورٹر کی طرف منتقل ہوجائے گایا نہیں؟ جواب: اگر اس ایجنٹ کوڈلیوری لینے کا بھی اختیار ہوتا ہے تب تو اس وقت رسک منتقل ہوجائے گا۔ اور اگر وہ ایجنٹ صرف مال کو چیک کرتا ہے، مال پر نہ تو قبضہ کرتا ہے، نہ مال خود روانہ کرتا ہے تو اس صورت میں صرف سرٹیفلیٹ جاری کرنے سے رسک منتقل نہیں ہوگا۔

# ا کیسپورٹ میں انشورنس کرانے کی مجبوری کا کیاحل ہے؟

سوال ٨: ائيسپورٹ كرتے ہوئے ايك مسئلہ بيد در پيش ہوتا ہے كه خريدار بائع سے بيكہتا ہے كہتم پہلے مال كاانشورنس كرانا، پھر روانه كرنا. اور انشورنس كرانا شرعى اعتبار سے جائز نہيں ہے۔ تو اب كس

طرح ہم مال انشورنس کے بغیرروانہ کریں؟

جواب: ''انشورنس' کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہارے ملک میں انشورنس کی جتنی اسکیمیں رائج
ہیں، ان سب میں سوداور قمار کا عضر پایا جاتا ہے۔ الہذا جب تک کوئی الی انشورنس کمپنی قائم نہیں ہوتی
جوان نا جائز معاملات سے پاک ہو، اس وقت تک انشورنس کرنا اور کرانا شرعاً جائز نہیں۔ یہ بجیب
مفر دضہ لوگوں نے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے کہ انشورنس کے بغیر تجارت نہیں ہوسکتی، اور کوئی کام نہیں ہو
سکتا، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ جہاں تک 'ایکسپورٹ' کا تعلق ہے تو اگر معاملہ ایف او بی یا س
ایڈ ایف کا ہے تو یہ معاملہ بہت آسان ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں 'انشورنس کرانا 'ایکسپورٹ'
کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ مال کوشپنگ کمپنی کے حوالے کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی
ہے۔ اور 'انشورنس' کرنا '' امپورٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس صورت میں 'ایکسپورٹر' کوانشورنس بھی
میں ''انشورنس کرانا 'پا تا ہے۔ لہذا جو مسلمان تا جرا کیسپورٹ کریں، ان کو چاہئے کہ وہ ہی آئی ایف کا معاملہ نہ کریں،
بلکہ یا تو ایف او بی کا معاملہ کریں با جو ایک معاملہ کریں، تا کہ انشورنس کرانے کی ذمہ داری ان

### مال موجود نہ ہونے کی صورت میں حقیقی بیع کا حکم

سوال 9: آپ نے جیسے فرمایا کہ''ایکسپورٹ' جب''امپورٹر' سے معاملہ کرے تو اس وقت ''ایگر بمنٹ ٹوسل'' کرے، حقیقی سیل نہ کرے، پھر جس وقت امپورٹر کو مال روانہ کرے گااس وقت حقیقی سیل کر لی جاتی حقیقی سیل کر لی جاتی سے قبی سیل ہو جائے گی۔لیکن آج کل عام طور پر بیہ ہوتا ہے کہ معاملہ کرتے وقت ہی حقیقی سیل کر لی جاتی ہے، جبکہ مال کا سرے سے وجود ہی نہیں ہوتا ، نہ مال ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیا بیطریقہ شرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب: جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر مال آپ کے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ یا تو تیار کرنا ہے، یا تریدنا ہے، یا خریدنا ہے تو اس صورت میں حقیقی سیل کرنا تو صحیح نہیں ہے، بلکہ اس وقت ''ایگر بہنٹ ٹوسیل'' کرنا چاہئے۔لیکن جہال اس بات کا تعلق ہے کہ خریدار کے ذہن میں بیہوتا ہے کہ میں کنفرم معاملہ کررہا ہوں، تو اس کا مطلب بیہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے ''بیج کا وعدہ'' کنفرم

## مجبوری کی وجہ سے وعدہ ہیج پورانہ کر سکنے کا حکم

سوال ۱۰: اگرایک فخص نے کاٹن سپلائی کرنے کے لئے ایگر یمنٹ ٹوسیل کرلیا، لیکن اس سال کاٹن کی فصل خراب ہوگئی جس کی وجہ ہے ''ایکسپورٹز' وہ کاٹن سپلائی نہیں کر سکا، اس کا شرعی تھم کیا ہے؟ جواب: چونکہ حقیقی سیل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایگر یمنٹ ٹوسیل ہوئی تھی، اور اب وقت آنے پر ایک آفت ساوی کی وجہ ہے وہ اس وعدہ کو پورانہیں کرسکتا ہے۔ اب وہ ''امپورٹز' کواطلاع کر دے کہ اس مجبوری کی وجہ سے وہ وعدہ کو پورانہیں کرسکتا، لہذا یہ وعدہ کردیا جائے۔ اور اس صورت میں شرعاً ایکسپورٹر گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔

# اگرا نیسپورٹرا پناوعدہ سے پورانہ کرے تو؟

سوال ۱۱: اگر 'ایکسپورٹ' نے ۱۵ ہزار کائن کی بیل سپلائی کرنے کا وعدہ کرلیا، اور قیت بھی طے ہوگئ،
پھراس نے کائن سپلائی کرنا شروع کی۔ حتیٰ کہ دس ہزار بیلیں سپلائی کردیں۔ اس کے بعد کائن کی قیمت
میں بہت زیادہ اضافہ ہوگیا، اب آئیسپورٹر کے سوچا کہ آگر میں نے پرانے ریٹ پر مال سپلائی کردیا تو
قیمت بڑھنے کی وجہ سے جو منافع ملنا چاہئے وہ نہیں کے گا۔ چنا نچاس نے پانچ ہزار بیلیں روک لیس اور
امپورٹر کو سپلائی نہیں کیس۔ اور اس زمانے میں حکومت نے ''کائن ایکسپورٹ' پر پابندی لگا دی۔
چنا نچا کیسپورٹر نے اس پابندی کا عذر کر کے امپورٹر سے ہیہ دیا کہ میل اس پابندی کی وجہ سے مزید
پانچ ہزار بیلیں نہیں بھیج سکتا۔ پھر اس نے یہ پانچ ہزار بیلیں عام بازار میں فروخت کر کے بہت بڑا نفح
عاصل کرلیا۔ اگروہ ایکسپورٹ کرتا تو اتنا منافع اس کونہ ملتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ''ایکسپورٹ' کا پیٹل
شرعاً درست ہے؟

جواب: اگرانیسپورٹر پابندی لگنے سے پہلے وہ کاٹن سپلائی کرسکتا تھا، لیکن قیمت بڑھنے کی وجہ سے اس نے وہ مال اپنے پاس جان بوجھ کرروک لیا، سپلائی نہیں کیا تو اس صورت میں معاہدے کی خلاف ورزی کی ،اوراس وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔

## اگر بینک مشارکه کرنے پر تیار نه ہوتو؟

سوال ۱۲: آپ نے فر مایا کہ'' ڈاکومنٹس کی ڈسکاؤ نٹنگ'' شرعاً کسی بھی صورت میں جائز نہیں ،لہذا ایکسپورٹ کرئے کے لئے بینک یا مالیاتی ادارے سے مشار کہ کیا جائے ۔لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی بنک یا مالیاتی ادارہ مشارکہ اور مضاربہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ کیونکہ بینک ہم پراعتاد نہیں کرتا، اوراعتادنه کرنے کی وجہ سے وہ بیمعاملات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

جواب: چونکه "ایکسپورٹ" کاٹرانزکشن (معاملہ) صاف ہوتا ہے، اس میں سامان متعین، قیت متعین ، منافع بھی تقریباً متعین ہوتا ہے ، لہذا مشار کہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ، سوائے اس کے كەنىت خراب ہے۔اس كاطريقہ بيہ ہے كەاگرا كيسپورٹر كى طرف سے بينكوں بركوئي دباؤاور بريشر ہو کہ ہم بینکوں سے مشار کہ کے علاوہ کسی اور طریقے سے معاملہ ہیں کریں گے تو بینک اور مالیاتی ادارے خود بخوداس كام كے لئے تيار ہوجائيں گے۔ والله اعلم بالصواب.



www.ahlehaa.or8

www.ahlehaa.org

# البيع بالتعاطي

حضرت مولا نامفتی محمرتقی عثانی دامت برکاتهم العالیہ نے کویت میں ''بیت التمویل الکویت'' کی طرف سے منعقد ہونے والے ایک سیمینار میں پیش فر مایا ، جو''بحوث' میں موجود ہے،حضرت مولا نا عبداللہ میمن صاحب نے اس کا اُردوتر جمہ کیا ہے۔

www.ahlehaa.or8

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# البيع بالتعاطي

فقہاء کے نزدیک بچے تعاطی اسے کہتے ہیں کہ عاقدین عقد بچے کے وقت زبان سے ایجاب یا قبول نہ کریں بلکہ ایجاب یا قبول کے بغیر مشتری چیز کی قیمت بائع کو پکڑا دے اور بائع وہ چیز مشتری کو دیدے، نہ بائع میں نے بید چیز فروخت کی اور نہ مشتری میہ کہے کہ میں نے بید چیز خریدی۔ بعد تا مطرک مشتری میں اقد میں میں اور نہ مشتری میں اور نہ میں اور نہ مشتری اور نہ مشتری میں اور نہ مشتری میں اور نہ میں اور نہ میں اور نہ مشتری اور نہ مشتری میں اور نہ

ہے تعاطی کی دوشمیں ہیں: ایک یہ کہ عاقدین میں سے ایک زبان سے ایجاب کا تلفظ کرے،
اور دوسر اشخص قول کے بجائے فعلا اس تھے کو قبول کرلے، مثلاً مشتری یہ کہے کہ مجھے ایک روپی روٹی
دے دو، اس کے جواب میں بائع اس کو خاموثی سے روٹی اُٹھا کر دیدے اور اس سے پسے وصول کر
لے اور زبان سے پچھ نہ کہے۔ اس صورت میں ایجاب لفظ ہوا اور قبول فعلاً یایا گیا۔

دوسری قتم ہے ہے کہ عاقدین میں سے کوئی بھی زبان سے پچھاند کئے۔ مثلاً ایک شخص دکان میں داخل ہوا، دکان میں ہر چیز پر اس کی قیمت لکھی ہوئی تھی، اس نے اپنی مطلوبہ اشیاء ان کی جگہ سے اُٹھا ئیں اور ان پر ککھی ہوئی قیمت دکا ندار کو دے کروہ اشیاء لے کر چلا گیا۔ اس صورت میں عاقدین کے درمیان کسی بھی قتم کی بات چیت زبان سے نہیں ہوئی۔

فقہاء کی اصطلاح میں دونوں قسموں کو' بیج تعاطی' یا' بیج معاطاۃ' کہا جاتا ہے۔جمہور فقہاء کے نزدیک تمام اشیاء میں بیج تعاطی کی دونوں قسمیں جائز ہیں۔البتہ امام شافعیؒ کے مشہور نہ ہب کے مطابق بیج تعاطی جائز ہیں،اس لئے کہان کے نزدیک بیج ایجاب وقبول پرموقوف ہوتی ہے،اور بیج تعاطی کے اندرا یجاب وقبول دونوں یا ایک موجو ذہیں۔لیکن کتب شافعیہ کی طرف مراجعت کرنے سے سے طاہر ہوتا ہے کہان کے نزدیک بیج تعاطی کے عکم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں:

ا۔ ایک قول یہ ہے کہ شوافع کے نز دیک بھے تعاطی تمام اشیاء میں باطل ہے، اور اس کے ذریعہ بھے
منعقد نہیں ہوتی۔ بیان کامشہور مذہب ہے۔

۲۔ دوسرا قول بیہ ہے کہ عمولی اشیاء میں بچے تعاطی جائز ہے لیکن قیمتی اور نفیس اشیاء میں بچے تعاطی

جائز بہیں۔ بیعلامہ ابن سریج اور رؤیانی رحمہ اللہ علیہا کا قول ہے۔ (۱) حنفیہ میں سے امام رخی کا بھی یہی قول ہے۔ (۲)

س۔ جن چیزوں میں بیچ تعاظی کا عرف جاری ہے، ان میں بیچ تعاظی جائز ہے، ان کے علاوہ دوسری چیزوں میں جائز نہیں۔

۳۔ چوتھا قول سے کہ جولوگ'' بیچ معاطا ق'' سے واقف ہیں جیسے عام آ دمی اور تاجر وغیرہ، ان کا بیچ معاطا ق کرنا جائز ہے، اور جولوگ بیچ معاطا ق سے پوری طرح واقف نہیں، ان کو تلفظ کے بغیر بیچ کرنا درست نہیں ہے۔ (۳)

البتہ جمہور فقہاء کا مذہب رانج یہ ہے کہ تمام اشیاء میں تعاطی کے ذریعہ بیجے منعقد ہو جاتی ہے، بشرطیکہ بیعقد آپس کی رضامندی کے ساتھ طے پائے۔ مذہب جمہور کی دلیل کے طور پریہاں صرف علامہ ابن قدامیہ کی عبارت ِ قل کرتے ہیں جوانشاء اللہ کافی وشافی ہوگی ، چنانچہوہ فرماتے ہیں:

''ہاری دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کوطال قرار دیا اوراس کی کیفیت ہیاں نہیں فرمائی، چنانچہ جس طرح دورے معاملات مثلاً ''قبض'''احراز''اور'' تفرق'' کے سلطے میں عرف کی طرف رجوع کیا تھا ہاہی طرح بچے کی کیفیت معلوم کرنے کے لئے بھی عرف کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، چنانچیع رف کے ذریعہ معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے بازاروں میں اس طرح سے بچے کا معاملہ کر تے ہیں اور بچے کا پیطریقہ ان کے درمیان معلوم اور مشہور ہے۔البتہ بچ کی اس قسم پرشریعت کے بعض احکام کا دارو مدار ہے اور ان کوشریعت نے اپنی جگہ پر برقر اربھی رکھا ہے،الہذا اپنی رائے دارو مدار ہے اور ان کوشریعت نے اپنی جگہ پر برقر اربھی رکھا ہے،الہذا اپنی رائے سے بچ کی اس قسم میں تغیر اور تبدیلی کرنا جائز نہیں ۔حضورا کرم خانونؤ اور صحابہ کرام استعال تاس بچ کی اس تعم میں تغیر اور تبدیلی کرنا جائز نہیں۔ حضورا کرم خانونؤ کا درجہ رکھتا تو استعال ثابت اور منقول نہیں، اگر ایجاب و قبول کا تلفظ بچ کے اندر شرط کا درجہ رکھتا تو بات ضرور مشہور ہو جاتی، اور اگر ایجاب و قبول کا تلفظ بچ کے اندر شرط کا درجہ رکھتا تو اس صورت میں اس تکم کو آگے دوسروں تک پہنچانا واجب ہو جاتا، اور صحابہ کرام اس صورت میں اس تکم کو آگے دوسروں تک پہنچانا واجب ہو جاتا، اور صحابہ کرام سے اس عام کو آگے دوسروں تک پہنچانا واجب ہو جاتا، اور صحابہ کرام سے اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ جو بات آگے پہنچانا واجب ہواس کونقل کرنے میں ستی اور غفلت سے کام لیتے۔

دوسری طرف بیج ان معاملات میں ہے ہے جن میں عموم بلوی پایا جاتا ہے،

<sup>(</sup>۱) مغنی المحتاج للشر بنی ۲٫۳ (۲) فتح القدیر ۵٫۹۵ (۳) مغنی المحتاج ۲٫۳۸ (۱۳)

اور چونکہ ہرز مانے میں لوگ بازاروں کے اندر نیج تعاطی کے معاملات کرتے آ رہے ہیں اور ہمارے خالفین سے پہلے کسی نے بھی بیج کے اس طریقے کی مخالفت نہیں کی ،اس لئے اس کے جواز پر اجماع ہو چکا ہے۔اسی طرح ہبد، ہدیہ، صدقہ وغیرہ میں بھی ایجاب و قبول کا یہی تھم ہے کہ زبان سے ان کا تلفظ ضرور کی نہیں ، چنا نچے حضور اقدس مل الیجاب و قبول کا یہی تھم ہے کہ زبان سے ان کا تلفظ ضرور کی نہیں ، چنا نچے حضور اقدس مل الیجاب و قبول کا یہی تھم ہے کہ زبان سے ان کا تلفظ ضرور کی نہیں ، استعمال کرنا منقول نہیں ، حالا تکہ حضور اقدس مل الیجاب کی خدمت میں حبشہ اور دوسرے مقامات کے بہت سے ہدایا پیش کیے گئے۔اور لوگ حضرت عاکشہ بڑا ہیش کی باری کے دن حضور اقدس مل الیجا کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کو اولیت دیتے سے۔(متفق علیہ)

تصحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ بڑائی ہے مروی ہے کہ جب حضور اقدس بڑائی ہے کہ خب حضور اقدس بڑائی ہے کہ خدمت میں کوئی شخص کھا نا لاتا تو آپ لانے والے سے سوال کرتے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ اگر لانے والا جواب میں کہنا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ اپنے صحاب کرام سے فرماتے کہ آپ لوگ تناول فرمالیں ، اور آپ خود تناول نہ فرماتے ۔ اور اگر جواب میں یہ کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو اس وقت آپ اپنے ہاتھ سے لوگوں کواس کے کھانے کا اشارہ فرماتے اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔

حضرت سلمان بڑائی سے ایک حدیث مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کچھ مجوریں حضور اقدس مَالیّرہ کی خدمت میں لائے ، اور آ کرکہا کہ میں نے بید یکھا کہ آپ اور آ پر کہا کہ میں نے بید یکھا کہ آپ اور آ پ کے صحابہ اس مجور کے زیادہ حقدار ہیں ، اس لئے میں صدقہ کی پچھ مجوریں آپ کی خدمت میں لایا ہوں ۔حضور اقدس مَالیّرہ کم نے ان کی بات من کرصحابہ کرام سے فر مایا کہ آپ لوگ کھالیں ۔ آپ مَالیّرہ کم نے وہ مجوریں نہیں کھا میں ۔ پھر دوبارہ

تھجوریں آپ مَلَا اللہُ کَا خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں ،اس لئے یہ مجوریں آپ کے لئے ہدیدلایا ہوں۔اس وقت حضوراقدس مَلَا اللہُ کَا مِنْ دَبْسِمِ اللّٰهُ 'پڑھی اوران کو کھایا۔

دیکھے ان احادیث میں نہ تو حضوراقدس نا الفرائے سے بول کا تلفظ کرنا منقول ہے اور نہ یہ منقول ہے کہ آپ نے انجاب 'کے تلفظ کا حکم دیا ہو، بلکہ آپ نا الفرائے نے صرف یہ معلوم کرنے کے لئے سوال کیا کہ وہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اور اکثر روایات میں ایجاب و قبول کا تلفظ منقول نہیں، بلکہ ''معاطاۃ ''کے طور پر وہ معاملہ مکمل ہو گیا۔ اور فریقین کے درمیان رضامندی کے ساتھ جدائی ہونا اس بات کی کافی دلیل ہے کہ یہ معاملہ درست ہو گیا، اس لئے کہ اگر ان معاملات میں ایجاب و قبول کا تلفظ شرط ہوتا تو اس صورت میں لوگوں کو دشواری پیش آ جاتی، اور مسلمانوں کے بہت سے معاملات فاسد ہوجاتے، جس کے نتیج میں ان کے اکثر اموال حرام ہو جاتے۔ دوسرے اس لئے کہ ایجاب و قبول کا مقصد تو فریقین کی رضامندی کا اظہار ہے، لہذا جب ایجاب و قبول کے علاوہ دوسری چیز مثلاً بھاؤ تاؤیا تعاطی وغیرہ یائی جائے جو آپس کی رضامندی پر دلالت کی خواب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، ان ایجاب و قبول کے قائم مقام ہو کر اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی، اس لئے کہ رضامندی کے اظہار کا ذریعہ صرف ایجاب و قبول کے قائم مقام ہو کر اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی، اس لئے کہ رضامندی کے اظہار کا ذریعہ صرف ایجاب و قبول کے قائم مقام ہو کر اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی، اس لئے کہ رضامندی کے اظہار کا ذریعہ صرف ایجاب و قبول کے قائم مقام ہو کر اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ اس لئے کہ رضامندی کے اظہار کا ذریعہ صرف ایجاب و قبول کے قائم مقام ہو کر اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی، اس لئے کہ رضامندی کے اظہار کا ذریعہ صرف ایجاب و قبول کے قائم مقام ہو کر اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی،

# اسلامی بینکوں میں جاری شدہ مرابحہ کے معاملات میں ''تعاطی'' کے جواز کی حد

بہرحال، یہ تو بیوع میں ''تعاطی' کے تھم کے بارے میں تفصیل تھی۔ اور جمہور فقہاء کے زد کیک تعاطی جائز ہے جس کے دلائل پیچھے علامہ ابن قدامہ کی عبارت میں بیان کر دیئے گئے۔لیکن یہ بات ملحوظ وَئی چا ہے کہ ''تعاطی' سے صرف ان عام بیوع کے معاملات میں کام لینا چا ہے جن میں کام لینے سے کوئی شرعی قباحت لازم نہ آئے ،لیکن اگر کسی عقد میں ''تعاطی' سے کام لینے کے نتیج میں کوئی شرعی قباحت لازم آ جائے ، یا اس کی وجہ سے جائز معاملہ کا کسی نا جائز معاطے کے ساتھ اشتباہ

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة ١٦١٣هـ

لازم آ جائے ،تواس صورت میں''تعاطیٰ' سے احتراز کرنالازم ہے۔اس سے بیہ بات بھی ظاہر ہوگئی کہ آجکل اسلامی بینکوں میں جوعقو د مرابحہ تعاطی کے ذریعہ انجام دیئے جاتے ہیں وہ کسی طرح بھی درست نہیں۔

تفصیل اس کی ہے ہے کہ جبگا کہ بینک کے پاس آکر سامان یا آلات یا مشیزی وغیرہ کی خریداری کے لئے خریداری کے لئے خریداری کے لئے سرمایہ کاری کا مطالبہ کرتا ہے تو بینک اس کوان اشیاء کی خریداری کے لئے سود پر قرض فراہم کرنے کے بجائے گا کہ کی مطلوبہ اشیاء پہلے خودا پنے لئے بازار سے خرید لیتا ہے، اور پھروہ اشیاء مرابحہ مؤجلہ پر گا کہ کوفر وخت کر دیتا ہے۔ لیکن عملی طور پر اکثر بینکوں میں بیہ ہوتا ہے کہ بینک وہ اشیاء خود نہیں خریدتا بلکہ وہ گا کہ کواپنا ویل بنا دیتا ہے کہ تم میرے وکیل بن کر بازار سے فلاں چیز جوان اوصاف کی حامل ہوخریدلو۔ جب گا کہ اس چیز پر بینک کے وکیل کی حیثیت سے قبضہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد گا کہ مرابحہ مؤجلہ کے ذریعہ وہ چیز بینک سے خرید لیتا ہے۔

البتہ اس صورت میں بیضروری ہے کہ گا ہکہ بحثیت وکیل کے اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے ان اشیاء کوخرید نے بعد ان کارسک بینک کی طرف منتقل کر دے، اور پھران اشیا کو بینک سے خرید نے کے لئے از سرنو بینک کو اوفر (ایجاب) کرے اور بینک گا ہک کی اس اوفر کو قبول کرے۔

بعض حضرات مندرجہ بالا معاطع میں اختصار کرنے کی غرض سے یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ بینک اور گا ہک کے درمیان مرابحہ کا معاملہ ' تعاطی' کی بنیاد پر ہوجائے اور از سرنو دوبارہ ایجاب وقبول کی ضرورت نہ ہو، لہذا جس وقت گا ہک اس سامان پر بینک کی طرف سے بحثیت وکیل کے قبضہ کرے کی ضرورت نہ ہو، لہذا جس وقت گا ہک اس سامان پر بینک کی طرف سے بحثیت وکیل کے قبضہ کرے تواسی وقت کا کہ گا ہگ نے بینک سے دہ چیز ' تعاطی' کی بنیاد پرخود بخو دخرید لی ہے۔

"تعاطی" اگر چراصلاً جائز ہے، کین مندرجہ بالا تجویز میر نے دیک شرعاً جائز نہیں۔
وجداس کی ہہے کہ مرابحہ للآمر بالشراء کو آجکل اسلامی بینک سودی قرض کے بدل کے طور پر استعال کررہے ہیں، لہذا اس قتم کے معاملات اور سودی معاملات کے درمیان کوئی جوہری فرق ضردر ہونا چاہئے جوان دونوں کوجدا جدا کردے۔اب ان دونوں کے درمیان جوہری فرق بہی ہے کہ سودی معاملات میں معاطل کی اصل بنیاد' پینے کا بھاؤ' ہے۔ چنا نچہ بینک اس ' بھاؤ' (کرنی کی تیزی) کی بنیاد پرکوئی خطرہ مول لیے بغیر سودکا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ ' مرابحہ' کے اندر معاملہ کی اصل بنیا دوہ سامان تجوبری کی کو بینک اپنی ملکت اور اپنے ضان میں آنے کے بعدگا کہ کوفروخت کرتا ہے، البذادونوں کے درمیان میملی فرق کا ہونا ظاہر ہے کہ مرابحہ میں آنے کے بعدگا کہ کوفروخت کرتا ہے، البذادونوں کے درمیان میملی فرق کا ہونا ظاہر ہے کہ مرابحہ میں آنے کے بعدگا کہ کوفروخت کرتا ہے، البذادونوں کے درمیان میملی فرق کا ہونا ظاہر ہے کہ مرابحہ میں اس سامان پر کوئی مدت، چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، الی گزرنی چاہئے جس میں وہ سامان

بینک کی ملکیت اور اس کے ضمان میں ہو، اگر اس عرصہ کے اندر وہ سامان تباہ ہو جائے تو وہ بینک کا نقصان ہوگا۔ چنانچہ بینک نہ تو اس مال کے ضمان کا مطالبہ کرے گا اور نہ اس پر کسی منافع کا مطالبہ کرے گا۔ اگر عملی طور پر بیصورت نہ ہوتو اس صورت میں بینک کو حاصل ہونے والا نفع رہے مالم یضمن میں داخل ہوکر بنصِ حدیث حرام ہوجائے گا۔

لہذا اگر ہم مرابحہ کے اندر بھی'' تعاطی'' کو جائز قرار دیتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ جس وقت گا بہک نے بینک کا وکیل بن کروہ سامان خرید کراپنے قبضے میں لے لیا، اسی وقت خود بخو د تعاطی کی بنیاد پر بینک اور گا بہک کے درمیان بھی بیج مکمل ہوگئ تو اس صورت میں سودی معاملات اور مرابحہ کے درمیان جو فرق ہو جائے گا اور عملی طور پر یہی صورت ہو جائے گا کہ کورقم درمیان جو فرق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور عملی طور پر یہی صورت ہو جائے گا کہ بینک نے گا کہ کورقم دے دی اور کسی بھی کمجے ملکیت کی ذمہ داری اور ضان کا خطر، مول لیے بغیر گا کہ سے زیادہ رقم کا مطالبہ کر دیا۔

زیر بحث مسئلے میں 'تعاطی' کے عدم جواز کی ایک وجہاور بھی ہے وہ یہ کہ 'تعاطی' کے اندر اگر چہا یجاب اور قبول کا تلفظ شرعاً ضروری نہیں ہوتا لیکن فریقین کامجلس میں حاضر ہونا اور ایک کا دینا اور دوسرے کا قبضہ کرنا تو شرعاً ضروری ہے، جبکہ زیر بحث تجویز میں بچے خود بخو دمنعقد ہوجائے گی ، نہ ایک شخص کے گااور نہ بی دوسر اشخص قبضہ کرے گا، اور فقہ کا مشہور اصول ہے کہ ایک بی شخص بچے کی دونوں طرف کا ذمہ دار نہیں بن سکتا ہے (جبکہ زیر بحث معالم میں ایک بی شخص یعنی گا بک دونوں طرف کا ذمہ دار بین رہا ہے۔

خلاصہ بینکلا کہ بینک اور گا مک کے درمیان تعاطی کی بنیاد پرعقدمرا بحہ جائز نہیں ہے۔



JIE ors

یہ مقالہ بچ بالتعاطی کا حصہ ہے جو حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مدظلہ نے کو یت میں منعقد ہونے والے سیمینار میں پیش کیا، یہ مقالہ ''بحوث'' میں شائع ہو چکا ہے، حضرت مولا نا عبداللہ میمن صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔

www.ahlehaa.or8

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

## بيع الاستجرار

لغوی اعتبار سے ''بیج الاستجرار'' ''ستجر المال' سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں :تھوڑ اتھوڑ ا مال لینا۔اور فقہاء متأخرین کی اصطلاح میں ''بیج الاستجرار'' یہ ہے کہ کوئی شخص دکا ندار سے اپنی ضرورت کی اشیاء وقتاً فو قتاً تھوڑی تھوڑی کر کے لیتا رہے،اور ہر مرتبہ چیز لیتے وقت دونوں کے درمیان نہتو ایجاب وقبول ہوتا ہے۔

پر " بيج الاستجرار" كي دوتشميل بين:

ا۔ میہائی شم بیہے کہ سامان کی قیمت بعد میں دی جائے۔

۲۔ دوسری قتم یہ ہے کہ سامان کی قیمت پہلے ہی دکا ندار کودے دی جائے۔

جہاں تک پہلی متم کا تعلق ہے، اس کوعلامہ صلفی نے درمجتار میں ان الفاظ سے ذکر کیا ہے:

"ما يستجره الانسان من البيّاع اذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها."

یعنی '' بیج الاستجراز' یہ ہے کہ انسان دکاندار سے تھوڑی تھوڑی چیز لیٹا رہے، اور ان اشیاء کو استعال کرنے کے بعد آخر میں اُن کی قیمت کا حساب کر کے ادا کر دے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان دکاندار کے ساتھ سیمجھوتہ کرلے کہ جب بھی اس کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہوگی وہ اس کی دکان سے منگوالے گا، چنا نچہ جب اس شخص کو اپنے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی دکان سے منگوالیتا ہے، اور دکاندار اس کی مطلوبہ اشیاء ایجاب وقبول کے بغیر اور کسی بھاؤتاؤاور قیمت کے ذکر کے بغیر اس کو دے دیتا ہے، اور وہ شخص اس چیز کو اپنی ضرورت میں استعال کر لیتا ہے، اور وہ شخص اس چیز کو اپنی ضرورت میں استعال کر لیتا ہے، اور وہ شخص کے اخر میں اس کا حساب ہوجاتا ہے، اور وہ شخص یک مشت تمام اشیاء کی قیمت اداکر دیتا ہے۔

فقہ کے مشہور قواعد کی رو سے بیج کی بیصورت نا جائز ہونی چاہئے ،اس لئے کہ اگر ہم بیکہیں کہ بیک کہ بیک کہ بیک کہ بیک کہ بیک اس وقت منعقد ہوگئ جب وہ چیز مشتری نے دکاندار سے وصول کر لی تو اس صورت میں بیہ خرابی لا زم آتی ہے کہ ٹمن مجہول کے ساتھ بیج منعقد ہوگی ،اس لئے کہ اس موقع پر دکاندار اور مشتری کے خرابی لا زم آتی ہے کہ ٹمن مجہول کے ساتھ بیج

درمیان نہ تو بھاؤ تاؤ ہوتا ہے اور نہ ہی شمن کا کوئی ذکر ہوتا ہے۔ اور اگر میہ کہا جائے کہ یہ بھے اس وقت منعقد ہوگی جب مہینے کے آخر میں حساب کا تصفیہ ہوگا، جبکہ اس وقت وہ چیز استعال کے بعد ختم ہو چکی ہوگی تو اس صورت میں دوخراہیاں لازم آئیں گی ، ایک خرابی تو بیلازم آئے گی کہ اس چیز کی بھے منعقد ہوگی تو اس صورت میں دوخراہیاں لازم آئیر گی ، ایک خرابی تو بیلازم آئے گی کہ اس چیز کی بھے ہوئی کہ معدوم چیز کی ہونے سے پہلے ہی مشتری اس چیز کو استعال کر کے ختم کردے گا۔ دوسری خرابی بیہ ہوگی کہ معدوم چیز کی بھے لازم آئے گی۔ انہی خرابیوں کی وجہ سے بعض فقہاء نے ''بھے الا سجراز''کونا جائز قرار دیا ہے، چنا نچہ عام فقہاء شافعیہ کا اند جب بہی ہے ، علامہ نوویؒ فی ماتے ہیں:

"فاما اذا اخذ منه شيئا ولم يعطه شيئا، ولم يتلفظا ببيع بل زريا اخذه بثمنه المعتاد، كما يفعله كثير من الناس، فهذا باطل بلا خلاف لانه ليس ببيع لفظى ولا معاطاة، ولا يعد بيعا فهو باطل، وليعلم هذا وليحترز منه، ولا تغتر بكثرة من يفعله، فإن كثيرا من الناس ياخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاه ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض، وهذا باطل بلا خلاف لمها ذكرناه. "(۱)

''یعنی اگر کوئی شخص (دکاندار) ہے کوئی چیز لے اور اس کی قیمت اس کو نہ دے اور دونوں (بائع اور مشتری) زبان سے بیچ کا تذکرہ بھی نہ کریں بلکہ دونوں یہ نیت کر لیس کہ اس چیز کی عام بازاری قیمت پراس کی بیچے ہور ہی ہے، جیسا کہ اکثر لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، تو بیچ کی بیصورت بلا اختلاف باطل ہے، اس لئے کہ یہ نہ تو نفظی بیچ ہے اور نہ بیچ معاطاۃ میں داخل ہے، اور جب کی بیچ کے اندراس کا شار نہیں ہے تو یہ بیچ کی صورت باطل ہوگی۔ بیچ کی اس قتم کا تھم جانے کے بعد اس نہیں ہو تھے ہی اور لوگوں کے درمیان اس بیچ کا کثر ت سے پایا جانا تہ ہیں دھو کے میں نہ ڈالے، اس لئے کہ بہت سے لوگ دکانداروں سے وقافو قائج لفظی دھو کے میں نہ ڈالے، اس لئے کہ بہت سے لوگ دکانداروں سے وقافو قائج لفظی اور معاطاۃ کے بغیر اپنی ضرورت کی اشیاء لیتے رہتے ہیں، پھر پچھ مدت کے بعد اور معاطاۃ کے بغیر اپنی ضرورت کی اشیاء لیتے رہتے ہیں، پھر پچھ مدت کے بعد آپس میں حساب کر لیتے ہیں اور دکاندار کران اشیاء کا معاوضہ دے دیتے ہیں۔ یہ آپس میں حساب کر لیتے ہیں اور دکاندار کران اشیاء کا معاوضہ دے دیتے ہیں۔ یہ صورت بلااختلاف باطل ہے۔'

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ'' بیج تعاطی اور استجر ار'' کے بارے میں شوافع کا مسلک زیادہ مدوّن نہیں ہے۔لیکن فقہاء شوافع ہی کی ایک جماعت بیج کی ان دونوں قسموں کے جواز کی قائل ہے۔ان

<sup>(1)</sup> المجموع شرح المهذب: ٩ ر١٤١-

#### میں سے ایک امام غزائی بھی ہیں۔ چنانچے علامہ رملی فرماتے ہیں:

"اما الاستجرار من بيّاع فياطل اتفاقا اي حيث لم يقدر الثمن كل مرة على ان الغزالي سامح فيه ايضا بناء على جواز المعاطاة."(١)

''کسی دکاندار سے تھوڑ اتھوڑ الینا یہ بالا تفاق باطل ہے،اس لئے کہاس میں ہر ہوتیہ قیمت متعین نہیں کی جاتی ،البتہ امام غز الی نے بچے معاطاۃ کے جواز کی بناء پراس میں بھی تسامح سے کام لیتے ہوئے اس کوبھی جائز قرار دیا ہے۔''

ملامة شربيني خطيبٌ فرمات بين:

"واخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين احدهما ان يقول: اعطنى بكذا لحما او خبزا مثلا وهذا هو الغالب بدفع اليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدى ما اجتمع عليه، فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما اراه.

والثاني: ان يلتمس مطلوبه من غير تعرض الثمن كاعطني رطل خبز او لحم مثلا فهذا محتمل وهذا ماراي الغزالي اباحته ومنعها المصنف (يعني النووي رحمه الله). (٢)

''لیعنی بیجنے والے سے ضرورت کی اشیاء لینا دوطرح سے ہوتا ہے: ایک بیا کہ خرید نے والا مثلاً بیا کہ مجھے اسنے کا گوشت یا روثی دے دو۔ عام طور پر یہی صورت ہوتی ہے، چنانچہ بیجنے والا اس کو اس کی مطلوبہ اشیاء دے دیتا ہے اور خرید نے والا اس چیز پر قبضہ کر کے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیتا ہے، پھر پچھ مدت کے بعد اس کا حساب ہوجاتا ہے اور خرید نے والا تمام واجب الا داءر قم ادا کر دیتا ہے۔ میرے خیال میں جو حضرات فقہاء بیج معاطاۃ کے جواز کے قائل ہیں،ان دیتا ہے۔ میرے خیال میں جو حضرات فقہاء بیج معاطاۃ کے جواز کے قائل ہیں،ان کے نزد یک بیصورت بھینی طور پر درست ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ خرید نے والا قیمت کا ذکر کیے بغیر دکاندار سے اپی مطلوبہ اشیاء طلب کرتے ہوئے مثلاً یہ کے کہ مجھے ایک طل گوشت یا روثی دے دو (چنا نچہ بیچنے والا اس کومطلوبہ اشیاء دے دیتا ہے ) اس صورت کے جائز ہونے میں احتمال ہے، البتہ امام غزائی اس کے جواز کے قائل ہیں، اور مصنف (یعنی علامہ

<sup>(</sup>۱) نهایة المحتاج للرملی، ۳۱۳،۳ سال مغنی المحتاج: ۲،۸-

نووی رحمۃ اللہ علیہ )اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔'' مالکیہ کی کتب میں'' بچے الاستجرار'' کی دوسری قتم کا ذکر ملتا ہے، جس میں قیمت پہلے ادا کر دی

جاتی ہے، چنانچیامام مالک مؤطامیں تحریر فرماتے ہیں:

"ولا باس ان يضع الرجل عند الرجل درهما ثم ياخذ منه بربع او ثلث او بكسر معلوم سلعة معلومة فاذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل لانه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترقا على بيع معلوم."(1)

''اگرایک محض دکاندار کے پاس ایک درہم رکھوا دے اور پھر اس دکاندار سے اس درہم کے تہائی یا چوتھائی یا اس کے خاص جھے کے عوض کوئی چیز خرید لے تو بیصورت جائز ہے، لیکن اگر اس چیز کی قیمت معلوم نہ ہوا ورخرید نے والا یہ کہے کہ میں تم سے جو چیز بھی خریدوں گا، وہ اس دن کے بھاؤ کے حساب سے خریدوں گا، تو بیصورت جائز نہیں ، اس لئے کہ اس میں دھوکہ پایا جا رہا ہے۔ کیونکہ قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے ، اور متعاقدین کی ایک قیمت پراتھاتی کر کے جدانہیں ہوئے ( بلکہ قیمت کے تعین کے بغیر دونوں میں جدائی واقع ہوگئی ہے) ' کے خواس میں جدائی واقع ہوگئی ہے) ' کے اس میں جدائی واقع ہوگئی ہے) ' کے تعین کے بغیر دونوں میں جدائی واقع ہوگئی ہے) ' کے خواس میں جدائی واقع ہوگئی ہے) ' کے خواس میں جدائی واقع ہوگئی ہے) ' کے خواس میں جدائی واقع ہوگئی ہے ' کا نہیں ہوئے کے بیکھٹر دونوں میں جدائی واقع ہوگئی ہے ' کہ کے خواس میں جدائی واقع ہوگئی ہے ' کا نہیں کے بغیر دونوں میں جدائی واقع ہوگئی ہے ' کا نہیں کے بغیر دونوں میں جدائی واقع ہوگئی ہے ' کا نہیں کے بغیر دونوں میں جدائی واقع ہوگئی ہے ' کا نہیں کے بغیر دونوں میں جدائی واقع ہوگئی ہے ' کا نہیں کے بغیر دونوں میں جدائی واقع ہوگئی ہے ' کا نہیں کے بغیر دونوں میں جدائی واقع ہوگئی ہے ' کا نہی خواس کے بغیر دونوں میں جدائی واقع ہوگئی ہے ' کی خواس کے بغیر دونوں میں جدائی واقع ہوگئی ہے ' کی خواس کے بغیر دونوں میں جدائی واقع ہوگئی ہوگئی ہے ' کی خواس کے بغیر دونوں میں جدائی واقع ہوگئی ہوگئی

مندرجہ بالا عبارت سے معلوم ہوا کہ مالکیہ کے نز دیک 'استجر ار' کے ناجائز ہونے کی وجہ قیمت کی جہالت ہے،اس میں کوئی فرق نہیں کہ قیمت پہلے اداکر دی گئی ہے یا بعد میں ادائی جائے گی۔ اس حد تک مالکیہ اکثر شوافع کے ساتھ شفق ہیں۔

جہاں تک حنابلہ کاتعلق ہے وان کے نزدیک اس مسلے میں مختلف روایتیں ہیں، چنانچہ ابن مفلح "النکت والفوائد السنیة" میں فرماتے ہیں:

"قال ابوداؤد في مسائله باب في الشراء ولا يسمى الثمن سمعت احمد سئل عن الرجل يبعث الى البقال فياخذ منه الشئى بعد الشئى، ثم يحاسبه بعد ذلك قال: ارجو ان لا يكون بذالك بأس. قال ابوداؤد: وقيل لأحمد: يكون البيع ساعتئذ؟ قال: لا.

قال الشيخ تقى الدين: وظاهر هذا انهما اتفقا على الثمن بعد قبضه المبيع والتصرف فيه، وان البيع لم يكن وقت القبض، وانما كان وقت

<sup>(</sup>١) مؤطاالامام مالك: جامع يع الطعام-

التحاسب وان معناه صحة البيع باسعر"(ا)

''امام ابودا وُرُّان مسائل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یہ باب ان چیزوں کے بیان میں ہے جن کو خریدا جائے اور ان کی قیمت بیان نہ کی جائے۔ امام احمد بن طنبل سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص دکا ندار سے ضرورت کی اشیاء وقا فو قالیتار ہتا ہے اور آخر میں حساب کر لیتا ہے۔ امام احمد ؒ نے جواب میں فرمایا کہ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابوداوُرُ فرماتے ہیں کہ دوبارہ امام احمد ؒ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ بچے ای وقت منعقد ہو جائے گی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا بہیں۔ کیا گیا کہ کیا یہ بچے ای وقت منعقد ہو جائے گی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا بہیں۔ مجھے پر قبضہ اور اس میں تصرف کے بعد اس کی قبمت پر اتفاق کر لیا تھا اور یہ بچے ہمچے پر قبضہ اور اس میں تصرف کے بعد اس کی قبمت پر اتفاق کر لیا تھا اور یہ بچے ہمچے پر قبضہ اور اس میں تصرف کے بعد اس کی قبمت پر اتفاق کر لیا تھا اور یہ بچے ہمچے پر قبضہ کے وقت منعقد ہوگی، اور یہ بچے بازاری قبمت کے مطابق درست ہو جائے گی۔''

اس عبارت سے ظاہر ہوا کہ حنابلہ کے نز دیک'' بیج الاستجرار'' کے جائز ہونے کی روایت بازاری قیمت پرمبنی ہے،لہذااس مسئلے میں ان کی دوروایتیں ہوگئیں۔

جہاں تک احناف کا تعلق ہے تو متاخرین حنفیہ نے ''بیج الاستجرار'' کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اگر چہد کا ندار سے سامان لیتے وقت قیمت کا کوئی تذکرہ نہ ہو۔ درمختار میں ہے:

"ما يستجره الانسان من البيّاع اذا حاسبه على اثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا."(٢)

"انسان دکاندار سے تھوڑی تھوڑی چیزیں خربیرتا رہتا ہے اور ان کو استعال کرنے کے بعد آخر میں ان کی قیمت کا حساب کرتا ہے۔ بیمعاملہ استحسانا جائز ہے۔"
علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں:

"ومما تسامحوا فيه واخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية: الاشياء التي توخذ من البيّاع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملغ والزيت ونحوها ثم اشتراها بعد ما انعدمت صح اه فيجوز بيع المعدوم هنا."(مم)

<sup>(</sup>۱) موسوعة الفقه الاسلامي، ۵،۵،۵ سـ (۲) درمخارمع روالمخار، ۱۲،۲۵ ـ

<sup>(</sup>٣) البحرالرائق،٥١٩٥\_

''بغ کی وہ صورت جس میں علماء حنفیہ نے تسامح سے کام لیتے ہوئے اس کواس قاعدہ سے مشتلیٰ کر دیا ہے جو ''قنیہ'' میں مذکور ہے، وہ بیہ کہ گھر بلوضرورت کی وہ اشیاء جس کو عادۃ کو گئیر بیج وشراء کے ضرورت کے مطابق دکا ندار سے لیتے ہیں، جیسے دال ہمک، تیل وغیرہ، اور پھران اشیاء کو استعمال کرنے کے بعد آخر میں ان کی بیج کرتے ہیں، یہ معاملہ بیج ہے اور اس میں ''معدوم'' کی بیج جائز ہوگی۔'' ان کی بیج کرتے ہیں، یہ معاملہ بیج ہے اور اس میں ''معدوم'' کی بیج جائز ہوگی۔''

اس سے ظاہر ہوا کہ حنفیہ کے نز دیک'' بچے الاستجرار'' استحسانا جائز ہے، لیکن پھر وجہ استحسان کی کیفیت کے بارے میں علماءا حناف کی عبارتیں مختلف ہیں، چنانچہ مختلف کتابوں میں فقہاء کی عبارات کے مطالعہ کے بعد میر بے نز دیک جوخلا صہ نکلا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے:

وه "بيج الاستجرار" جس مين قيت پهلے اداكر دى جائے ، وه دوحال عالى نہيں:

یاتو یہ صورت ہوگی کہ جب بھی مشتری دکا ندار سے کوئی چیز لے تو وہ دکا نداراس چیزی قیت ہیان کر دے یاس چیزی قیمت کی بھی طریقے سے فریقین کے علم میں ہو۔ جو حضرات فقہاء تھے تعاطی کے جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک ''آجر از' کی اس صورت کے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ، لہذا اس صورت میں ہر چیز کی ہیے ''تعاطی' کے طور پر اسی وقت ہیج منعقد ہو جائے گی جب مشتری اس چیز کوا پنے قبضے میں لے لے گا، البتہ تمام ہوجا کا حساب آخر (مہینے) میں اکھا ہو جائے گا۔ اس صورت میں نہوٹ تھی معدوم کی خرابی الزم آئے گی اور نہ تھے معدوم کی خرابی لازم آئے گی اور نہ تھے معدوم کی خرابی لازم آئے گی۔ بھے استجر ارکی میصورت حفیہ، مالکیہ ، حنابلہ اور فقہاء شوافع میں امام غزالی اور ابن سر تک کے مطابق بھے استجر ارکی میصورت دفیے، مالکیہ ، حنابلہ اور فقہاء شوافع میں امام غزالی اور ابن سر تک رحمۃ الله علیہم کے نزد یک جائز ہے۔ البتہ شوافع کے مشہور مسلک کے مطابق بھے استجر ارکا جواز ایجاب و قبل کے کہ نہ تعاطی' میں جہور کا مسلک را نج

یا تو بیصوت ہوگی کہ دکا ندار ہر مرتبہ چیز کی قیمت ہیان نہ کرے البتہ ابتدائی گفت وشنید ہی کے وقت فریقین کے درمیان سیم جھوتہ ہو جائے کہ مشتری جس روز جو چیز دکا ندار سے لے گا وہ اس چیز کی اس روز کی بازاری قیمت کے حساب سے لے گا۔ اس صورت میں بچے استجر ارکی بیصورت قبضہ کرنے کے دن کی بازاری قیمت پر موقوف رہے گی ، اور چاروں اٹھہ کے نز دیک بیاصول معروف ہے کہ کی چیز کی بچے اس کی بازاری قیمت پر یا قیمت مشل پر یا کسی ہوئی قیمت پر اس وقت تک جائز نہیں ہوتی جب تک مجلس کے اندر ہی فریقین کو متعین طور پر اس چیز کی قیمت معلوم نہ ہو جائے ۔ اس کی ملک شافعیہ تک مجلس کے اندر ہی فریقین کو متعین طور پر اس چیز کی قیمت معلوم نہ ہو جائے ۔ اس کی مسلک شافعیہ

<sup>(</sup>۱) ردانخار،۳۰۱/۵۲۹

اور حنابلہ کے مسلک کی ایک روایت ہے کہ بازاری قیمت پر بیجے درست ہو جائے گی۔ جہاں تک شوافع کے مسلک میں اس روایت کا تعلق ہے تو امام رافعیؓ کی طرف بیروایت منسوب ہے۔ چنانچہامام نوویؓ نے اس روایت کوان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے:

"وحكى الرافعي وجها ثالثا انه يصح مطلقا للتمكن من معرفته كما لو قال: بعت هذه الصبرة كل صاع بدرهم يصح البيع وان كانت جملة الثمن في الحال مجهولة وهذا ضعيف شاذ."

''امام رافعیؓ نے تیسری صورت بیربیان کی ہے کہ بیج کی بیصورت مطلقاً درست ہے،
اس کئے کہ قیمت معلوم کرناممکن ہے، مثلاً کوئی شخص کے کہ میں تنہیں گندم کا بیدڈ ھیر
ہرصاع ایک درہم کے حساب سے فروخت کرتا ہوں تو یہ بیج درست ہے اگر چہ فی
الحال اس ڈھیر کی کل قیمت مجہول ہے، البتہ بیقول ضعیف اور شاذ ہے۔''(۱)

جہاں تک حنابلہ کے مسلک میں اس روایت کا تعلق ہے تو یہ روایت امام احمر کی بھی ایک روایت ہے جس کو علامہ شیخ تقی الدین کے اختیار کیا ہے۔ (۲) اور ماقبل میں ہم علامہ تقی الدین کی عبارت نقل کر چکے ہیں۔اسی طرح علامہ ابن القیم بھی اس بیج کے جواز کے قائل ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام احمد سے اس کا جواز منصوص ہے،اوران کے شیخ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کے جواز کے قول کو اختیار کیا ہے۔ (۳)

بہرحال،اس موضوع پر فقہاء کی عبارات اور ان کے دلائل دیکھنے کے بعد جوحقیقت میرے سامنے داضح ہوئی ،وہ بیہ ہے کہاشیاء کی دونشمیں ہیں:

پہلی قتم کی اشیاء وہ ہیں جن کی اکائیوں کے بدلنے سے ان کی قیمت میں تبدیلی آجاتی ہے اور
کسی منظبط اور معلوم پیانے کے ذریعہ اس کی قیمت متعین کرناممکن نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی تاجراس چیز کو
دس روپے میں فروخت کرتا ہے جبکہ دوسرا تاجراس چیز کو اسی وقت دس روپے سے کم یا زیادہ میں
فروخت کرتا ہے۔ لہذا جن فقہاء کا مسلک میہ ہے کہ'' بازاری بھاؤ'' پر کسی چیز کوفروخت کرنا حرام ہے،
ان کا مقصد میہ ہے کہ پہلی قتم کی اشیاء میں اس طرح فروخت کرنا حرام ہے، اس لئے کہ'' بازاری بھاؤ''
(جبکہ عاقد بین کوان اشیاء کی بازاری قیمت معلوم نہ ہو) کی اصطلاح ان اشیاء کے حق میں غیر ستنقر اور

<sup>(</sup>۱) المجموع شرح المهذب،٩١٦٦-

<sup>(</sup>r) الانصاب للمر داوي ١٩٠٠ ال

<sup>(</sup>٣) اعلام الموقعين ١٩ ر٣\_

نا پائیدار ہے، لہذا بازاری بھاؤ پرعقد کرنے کی صورت میں ثمن مجہول رہے گا اور یہ جہالت مفضی الی النزاع ہوگی۔

دوسری قسم کی اشیاء وہ ہیں جن کی نہ تو اکائیوں میں تفاوت اور فرق ہوتا ہے اور نہ ہی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے، اور ان اشیاء کی قیمتوں کوکسی معلوم پیانے کے ذریعہ اس طرح متعین کیا جا سکتا ہے کہ ہر شخص اس کی قیمت آسانی سے معلوم کرسکتا ہے اور اس کی قیمت کواس پیانے پر منطبق کرنے میں کسی غلطی یا جھکڑے کا بھی اختمال نہیں رہتا۔ للہذا جو حضرات فقہاء ''بازاری بھاؤ'' پر فروخت کرنے کے جواز کے قائل ہیں، ان کے نزد میک یہی دوسری قسم کی اشیاء مراد ہیں، اس لئے کہ ان اشیاء کی ہج کے وقت قیمت میان کر دینا ہی قیمت بیان کر دینے کے قائم مقام ہو وقت قیمت کے سلسلے میں کسی مضبوط پیانے کا بیان کر دینا ہی قیمت بیان کر دینے کے قائم مقام ہو جائے اور اس میں ایسی جہالت باقی نہیں رہے گی جومفعی الی النزاع ہو۔ چنانچہ ام محقق علامہ ابن جائے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ومما لا يحور البيع به: البيع بقيمته، او بما حل به او بما تريد او تحبّ او براس ماله او بما اشتراه او بمثل ما اشترى فلان لا يجوز ..... وكذا لا يجوز بمثل ما يبيع الناس الله ان يكون شيئا لا يتفاوت كالخبز واللحم."(۱)

''وہ صور تیں جن میں بیچ جائز نہیں وہ یہ ہیں کہ بالغ بید کیے کہ میں اس کواس کی قیمت پر فروخت کرتا ہوں جس قیمت پر فرح خیمت کرتا ہوں جس بیٹری ہے بیاس قیمت پر فروخت کرتا ہوں جس بیٹری ہے بیاس قیمت پر فروخت کرتا ہوں جس بیٹری ہے ہو، یا جس قیمت پر اس نے کوتم پیند کرو، یا اس کے راس المال پر فروخت کرتا ہوں، یا جس قیمت پر اس نے فریدا، یا فلاں کی قیمت فرید کی شل پر فروخت کرتا ہوں، یہ صور تیں جائز نہیں۔

اس طرح یہ صورت بھی جائز نہیں کہ بائع یہ کیے کہ میں اس قیمت مشل پر فروخت کرتا ہوں، بیانا یہ کہوہ چیز ایسی ہوجس فروخت کرتے ہیں، الا یہ کہوہ چیز ایسی ہوجس کی اکائیوں میں فرق نہیں ہوتا جیسے روئی اور گوشت۔''

علامہ ابن عابدین ؓ نے بھی اس قتم کی عبارت صاحب ''النہر الفائق'' سے نقل کرتے ہوئے ذکر کی ہے، چنانچے فریا:

"وخرج ايضا ما لو كان الثمن مجهولا كالبيع بقيمته او براس ماله او بما

<sup>(</sup>١) فق القدر مع الكفايه ٥ / ٢٨٥\_

اشتراه او بمثل ما اشتراه فلان ..... ومنه ايضا ما لو باعه بمثل ما يبيع الناس الا ان يكون شيئا لا يتفاوت."(۱)

''اوراس علم سے وہ بیج بھی خارج ہوگی جس میں شمن مجہول ہو مثلاً اس چیز کی قیت پر بیج کرنا ، یا اس کے رائس المال پر بیج کرنا ، یا اس قیمت پر بیج کرنا ، یا اس کوخر بدا تھا ، یا فلال شخص نے جس قیمت پر خریدا تھا اس کوخر بدا تھا ، یا فلال شخص نے جس قیمت پر خریدا تھا اس کوخر بدا تھا ، یا فلال شخص نے جس قیمت پر لوگ بازاروں میں اس کوفر وخت کر رہے ہیں اس پر فروخت کرتا ہوں ، البتہ اس آخری صورت میں بیج اس وقت جائز ہے جبکہ وہ چیز الی ہو کہ اس کی مختلف اکا ئیوں میں تفاوت نہ پایا جاتا اس وقت جائز ہے جبکہ وہ چیز الی ہو کہ اس کی مختلف اکا ئیوں میں تفاوت نہ پایا جاتا ہوں ، ،

میرے خیال میں بیرائے اعتدال سے زیادہ قریب اور متفقہ اصولوں کے زیادہ موافق بھی ہے، اس لئے کہ ایسی جہالت شمن جومفعنی الی النزاع ہو، بھے کے جواز میں مانع ہوتی ہے لیکن جب ایک مضبوط پیانے کی تعیین کے بعد زراع کا احتمال ہی ختم ہو گیا اور مانع مرتفع ہو گیا تو اب بھے جائز ہو گئی۔

موجودہ دور میں بہت می اشیاء ایسی ہیں کہ ان کی قیمت مثل کو ایک متعین پیانے کے ساتھ اس طرح ایڈ جسٹ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے بعد اس کو تطبیق دینے میں سی نزاع کا احتمال باقی نہیں رہتا، لہذا اس قتم کی اشیاء میں معاملہ درست ہو جائے گا اور بازاری بھاؤ کی بنیاد پر ان اشیاء میں ''کھے الاستجراز'' بھی جائز ہوگی۔

مثلاً آجکل اخبارات بیچ والوں کے ساتھ لوگ معاملہ کرتے ہیں کہ اخبار بیچ والا روز انہ میں اخبار کی خوردہ ایک اخبار خرید نے والے کے گھر میں اس خیال سے ڈال جاتا ہے کہ مہینے کے آخر میں اخبار کی خوردہ قیمت (رمیٹیل پرائز) کی بنیاد پر حساب ہو جائے گا۔ اب بعض اوقات مشتری کو پہتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس اخبار کی خوردہ قیمت کیا ہے؟ لیکن اخبار کی رمیٹیل پرائز اس طرح فکس ہے کہ لوگوں کے بدلنے سے اس کی قیمت بدل کی قیمت میں ہوتا ہے کہ مہینے کے بی میں اس کی قیمت بدل جاتی ہوتا ہے کہ مہینے کے بی میں اس کی قیمت بدل جاتی ہے لیکن بہتر میلی تمام خریداروں کے حق میں ہوتی ہے، کسی خاص خریدار کے حق میں نہیں ہوتی، الہذا اخبار کی قیمت کی تعیین میں کسی بھی قسم کے نزاع کی کوئی صورت موجود نہیں ۔ لہذا جس وقت اخبار گیا تھیاں کی اجازت سے اخبار ڈالے گاائی وقت بازاری قیمت پر بیچنے والا خریدار کے گھر میں اس کے تھم یا اس کی اجازت سے اخبار ڈالے گاائی وقت بازاری قیمت پر

<sup>(</sup>۱) درفخار۱۲/۵۲۹ (۱

بچ منعقد ہوجائے گی اور مہینے کے آخر میں حساب کا تصفیہ ہوجائے گا۔ بہر حال بیا ستجر ارکی دوسری قتم کی مثال تھی جس میں قیمت بعد میں اداکی جاتی ہے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوگیا کہ بچ الاستجرار کی دوسری قتم میں بچ ہر مرتبہ اس وقت منعقد ہو جاتی ہے جس وقت مشتری مبیع پر قبضہ کر لیتا ہے، بشر طیکہ اس چیز کی قیمت کسی معلوم پیانے کے ساتھ اس طرح منسلک ہو کہ شن کی تعیین کے سلسلے میں آپس میں کسی بھی قتم کے نزاع کا اندیشہ باقی ندر ہے۔ لیکن اگر اس مبیع کی قیمت اس طرح کسی معیار کے ساتھ منسلک نہیں ہے تو اس صورت میں قبضہ کے وقت بچ منعقد نہیں ہوگی۔ اس صورت کا شرعی عمم تیسری قتم کے بیان میں انشاء اللہ آگے آ جائے گا۔

بیج الاستجرار کی تیسری شم جس میں قیمت میں میں کی ت

بعد میں اداکی جاتی ہے

ہے الاستجرار کی تیسر کی تم ہے کہ چیز لیتے وقت اس کی قیمت معلوم نہ ہواور نہ ہی معاملہ کرتے وقت عاقد بین کے ذہن میں کوئی ایسا معیار ہوجی کی بنیاد پرخمن کی تحدیداس طرح ہوجائے کہ اس کے بعد نزاع کا اندیشہ نہ رہے، بلکہ عاقد بین لا پرواہی کے ساتھ معاملہ کر بیں اور خمن سے بالکل تعرض ہی نہ کریں۔ اس صورت میں چونکہ سامان پر قبضہ کرتے وقت خمن بالکل مجبول ہے اور بیالی جہالت فاحشہ ہے جومفصی الی النزاع ہو سکتی ہے، اس لئے سامان لینے کے وقت تک بیج منعقد نہیں ہوگی، اور مہینے کے آخر میں حساب کے تصفیے تک بیری فاسدرہ گی، البتہ متا خرین حفیہ فرماتے ہیں کہ جب مہینے کے آخر میں تصفیہ کے وقت خمن پر دونوں اتفاق کرلیں گے تو اس وقت یہ بیجے درست ہوجائے گی۔

پھربعض فقہاء نے فرمایا کہ تصفیہ کے وقت ہی ہے معاملہ بچے کی صورت اختیار کر لے گا جس کا مطلب سے ہے کہ جب ان اشیاء کی صحیح قیمت تصفیہ کے وقت عاقدین کے سامنے آگئی اس وقت بچے منعقد ہوگئی۔البتۃ اس پراشکال ہوتا ہے کہ مشتری دکا ندار سے جواشیاء مہینے بھر تک لیتا رہا ہے ان میں سے اکثر اشیاء کو استعال کر کے وہ ختم کر چکا ہے اور اب تصفیہ کے وقت ان اشیاء کا وجود ہی باقی نہیں رہا تو اب ان اشیاء کی بچے کیسے درست ہوگی جومعدوم ہو چکی ہیں۔

بعض فقہاء نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ آگر چہ یہ معدوم کی بیچے ہے کین عرف یا تعامل یاعموم بلوی کی بنیاد پر استحبانا اس قتم کی بیچ جائز ہے۔ یہ علامہ ابن تجیم کا موقف ہے اور بحرالرائق اور ''الا شباہ والنظائر'' میں موجود ہے جیسے کہ ہم ماقبل میں ذکر کر بچکے ہیں۔ البته اس پر ایک اشکال اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس صورت میں مشتری کا ایکی اشیاء میں تھرف کرنا لازم آئے گا جو اس کی مِلک میں داخل نہیں ہوئیں اور نہ ان کی بیج ہوئی ہے اور غیر ملک میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس اشکال کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ تصرف مالک کی اجازت سے ہوا ہے اور مالک کی اجازت سے اس کی ملک میں تقرف کرنا جائز ہے اس لئے یہ صورت جائز ہے۔ دوسرے فقہاء کرام نے اس معالمے کو بیج کی بنیاد پر نہیں، بلکہ "ضمان المتلفات" یعنی ہلاک شدہ اشیاء کے صان کی بنیاد پر نہیں، بلکہ "ضمان المتلفات" یعنی ہلاک شدہ اشیاء کے صان کی بنیاد پر درست کہا ہے، وجہ اس کی بیہ ہے کہ چیز لیتے وقت خن مجبول تھا اور تصفیہ کے وقت میں درست نہیں، اس لئے اس معالمے کو بیج کہنا تو کسی حال میں درست نہیں، اس لئے یہ کہ سکتے ہیں کہ چیز لینے والے نے لیتے وقت وہ چیز بطور قرض لی، پھر اس چیز کو استعال کر کے بلاک کر دیا جس کے نتیج میں اس پر صان آیا، اور پھر تصفیہ کے وقت دونوں کے انفاق سے جوضان میں نے اداکر دیا۔

البت اس پر ایک اشکال یہ ہے کہ حفیہ کے نزدیک صرف دمثیات میں قرض کا معاملہ کرنا درست ہے، دقیمیات میں فرض کا معاملہ کرنا درست نہیں ، جبکہ استجر اربعض اوقات ذوات القیم میں بھی جاری ہوتا ہے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ قیمیات میں اقتراض کے عدم جواز سے استجر ار استحسانا مشتلی ہے جیسا کہ روثی اور گوند ہے ہوئے آئے میں استحسانا اقتراض کو جائز قرار دیا گیا ہے، باوجود یکہ یہ دونوں ذوات القیم میں سے ہیں "مثلیات" میں سے نہیں ہیں۔ استجر ارکی زیر بحث صورت کو جائز قرار دینے کے مندرجہ بالا مختلف طریقے علامہ ابن عابدین نے روالحتار میں ذکر فرمائے ہیں۔

احقر کے نزدیک \_ واللہ اعلم بالصواب \_ اس معاملہ کو درست قرار دینے کی پہلی صورت زیادہ رائے ہے، وہ یہ ہے کہ تصفیہ کے وقت جب فریقین ان اشیاء کی قیمت پر اتفاق کر لیس گے اس وقت یہ عقد بھے کا معاملہ بن کر درست ہو جائے گا۔ البتہ جہاں تک اس صورت پر اس اشکال کا تعلق ہے کہ اس میں ''بھے المحد وم' لازم آئے گی جو کہ نا جائز ہے تو اس اشکال کا صحیح جواب یہ ہے کہ دراصل اس صورت میں معدوم کی بھے نہیں ہے بلکہ اس چیز کی بھے ہور بی ہے جس سے مشتری پوری طرح انفاع ماصل کر چکا ہے اور اس انتفاع کے نتیج میں وہ چیز ہلاک ہو چکی ہے۔ اور ''بھے المعد وم' کے حرام ہونے کی وجہ سے بائع مونے کی وجہ سے بائع مشتری کی وجہ سے بائع اس میچ کو مشتری کے معدوم ہونے کی وجہ سے بائع اس مجھے کو مشتری کے میں ہوتا۔ جبکہ زیرِ بحث صورت میں ''غرز' موجود نہیں ، اس مجھے کو مشتری کے میں ہوتا۔ جبکہ زیرِ بحث صورت میں ''غرز' موجود نہیں ، اس کے کہ بائع مشتری کو میچے پہلے بی سپر دکر چکا ہے اور میچے مشتری کے پاس موجود تھی اور اس سے اس نے لئے کہ بائع مشتری کو میچے پہلے بی سپر دکر چکا ہے اور میچے مشتری کے پاس موجود تھی اور اس سے اس نے

ا نفاع کیا جتیٰ کہ وہ جمیع اس انفاع کے نتیج میں ختم ہوگئی۔لہٰذا تصفیہ کے وقت اس مبیع کوموجود فرض کر لیں گے ۔اس طرح یہ بیج درست ہو جائے گی ۔

اور جہاں تک دوسر ہے اشکال کا تعلق ہے کہ اس صورت میں مشتری کا ان اشیاء کو استعال کرنا اور ان میں تقرف کرنا ، بچ سے پہلے ملک غیر میں تقرف کرنا ہے جو جائز نہیں ۔ تو اس اشکال کا سیح جواب یہ ہے کہ تصفیہ کے وقت جب بچ درست ہوگئ تو اس در تنگی کو تقدیماً اُس وقت کی طرف منسوب کردیا جائے گا جس وقت مشتری نے وہ چیز حاصلی کئی ، اور یوں سمجھا جائے گا کہ گویا مشتری نے اس چیز میں تقرف کیا جس چیز کا بی جی مخصوبہ چیز میں تقرف کیا جس چیز کا بی جی مخصوبہ اشیاء کے ضان میں ہوتی ہے بعنی مخصوبہ اشیاء کے ضان میں ہوتی ہے بعنی مخصوبہ اشیاء میں غاصب کا تقرف درست نہیں ہوتا، لیکن جب فاصب مخصوبہ چیز کا ضان اوا کر دیتا ہے تو وہ اس چیز کا مالک بن جاتا ہے اور اس ملک کو فصب کے فاصب مخصوبہ کی گھی اس وقت وہ اس فی مخصوب میں وقت کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ گویا غاصب نے جس وقت وہ چیز غصب کی تھی اس وقت وہ اس کی مخصوب میں وقت کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ گویا غاصب نے جس وقت وہ چیز غصب کی تھی اس مخصوب میں غاصب کے تقی مخصوب میں مخصوب میں فور کے مطابق غاصب کے تمام تقرفات جو اس نے شی مخصوب میں فور کی مطابق خاصب کے تام تقرفات کی در سے بی مطال کر دے، اس صورت میں تو خاصب کے کہا م تقرف انجاز اور درست ہو جائیں گا اس خاصب کے کہا م تقرفات ہی نہیں کہ اس غاصب کے تمام تقرفات نا داکر نے کے بعد بالکل جائز اور درست ہو جائیں گوگی اختلاف ہی نہیں کہ اس غاصب کے تمام تقرفات نا داکر نے کے بعد بالکل جائز اور درست ہو جائیں گوگی اختلاف ہی نہیں کہ اس غاصب کے تمام تقرفات نا داکر نے کے بعد بالکل جائز اور درست ہو جائیں گوگی اختلاف ہی نہیں کہ اس غاصب کے تمام تقرفات نا داکر نے کے بعد بالکل جائز اور درست ہو جائیں گوگی اختلاف ہی نہیں کہ اس غاصب کے تمام تقرفات ہو انہیں کہ اس خاصب کے تمام تقرفات ہو انہیں کہ اس خاصب کے تمام تقرفات ہو انہیں کہ اس خاصب کے تمام تقرفات ہو انہیں کے لئے تھی بالکل جائز اور درست ہو جائیں گوگی ہو انہیں کے دور کی کیا کہ تا ہے کہ کو تا تعرب کی کیا کی کو تا تعرب کی کی کی کو تا تعرب کی کو تعرب کی کو تا تعرب کی کی کی کو تا تعرب کی کو تعرب کی کی کو تعرب کی کو تعرب کی کو تعرب کی کی کو تعرب کی

لہذا جب غصب کے اندر غاصب ضمان ادا کرنے کے بعد شی مغصوب کا اس وقت سے مالک بن جاتا ہے جب اس نے وہ شی غصب کی تھی ، تو ''بیج الاستجرار'' میں سامان لینے والا بطریق اولی مالک

<sup>(</sup>۱) علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ صاحب در مختار کی عبارت سے بیر ظاہر ہور ہا ہے کہ ٹی مفصوب میں اداء ضان سے پہلے ملک غاصب کے لئے ثابت ہے ، البتداس سے انتفاع کرنے کی حلت اداءِ ضان پر موتوف ہے۔ یہی مسلہ عام متون میں بھی ای طرح درج ہے۔ لہذا نوازل میں جو بیل سا ہے کہ ملکیت میں آنے کے بعد بھی اس سے انتفاع حلال نہیں ہے اس لئے کہ اس صورت میں ملک خبیث ہے استفادہ کرنا لازم آجائے گا جیسا کہ بھی فاسد میں قبضہ کے بعد مِلک خبیث ہونے کی وجہ سے استفادہ درست نہیں ہوتا جب تک کہ مالک خوداس سے فاسد میں قبضہ کے بعد مِلک خبیث ہونے کی وجہ سے استفادہ درست نہیں ہوتا جب بتک کہ مالک خوداس سے انتفاع کرنے کو مشتری کے لئے حلال نہ کر دے۔ نوازل کی بیہ بات عام متون کے خلاف ہے۔ بعض متا خرین فقہاء فرماتے ہیں کہ اداءِ ضان کے بعد غصب سبب ملکیت بن جاتا ہے جیسے مبسوط میں ہے۔ (ردا کھتار ۲ روا کا اس عبارت کے تحت علامہ رافی فرماتے ہیں کہ بیصورت مسلہ ایسا ہی ہے جیسے ہیچ بشرط الخیار للمشتری ہو۔ اس صورت میں سقوط خیار کے دفت مشتری اس مجھے کا شراء کے ذرایعہ مالک ہوجائے گا۔

(دیکھیے: انتخار مرا لخیار للرافعی ۲ رما کا درا کھیے: انتخر مرا لخیار للرافعی ۲ رما کا )

بن جائے گا، اس لئے کہ یہاں تو مالک کی اجازت سے اس سامان پر قبضہ کررہا ہے اور اس کے اندر تصرف کررہا ہے۔ اور ''بیج الاستجرار'' کے اندر سامان لینے والا گنہ گار بھی نہیں ہوگا، جبکہ عاصب غصب کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا۔

بہرحال "بح الا تجرار" ضمان للمنلفات " کی طرح نہیں ہے جیبا کہ تخ تابی کرنے والے فقہاء کا خیال ہے، البتہ یہ کہ سکتے ہیں کہ بیاس حیثیت سے "ضمان للمنلفات" کی نظیر ہے کہ اس میں بھی بعد میں ہونے والی بچ کو قبضہ کرنے کے وقت کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جبیبا کہ وہ ملکیت جواداءِضان کے بعد حاصل ہوتی ہے اس کو وقت غصب کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔

#### خلاصه

شمن مؤخر کے ساتھ جو بچے الاستجرار کی جاتی ہے اس کے حکم کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:

ا۔ اگر ہا کع مشتر کی مشتر کی قیت اس وقت بتا دے جب مشتر کی ان اشیاء پر قبضہ کرے تو اس صورت میں ہر قبضہ کے وقت بچے درست ہو جائے گی ،اس کے سیحے ہونے پر ان تمام فقہاء کا اجماع ہے جو بچے ہالتعاطی کے جواز کے قائل ہیں۔اور حساب کا تصفیہ اس وقت ہوگا جب مشتر کی تمام مبیع کے مجموعہ پر قبضہ کرلے گا۔

۔ اگر ہائع مشتری کو ہرمر تبہ قبضہ کے وقت مبیع کی قیمت نہ بتا کے لیکن متعاقدین کو یہ بات معلوم ہو کہ اس میں ہوکہ یہ بازاری قیمت اس طرح متعین اور معلوم ہو کہ اس میں ردّو بدل اور اختلاف کا اندیشہ نہ ہوتو اس صورت میں ہم سرمر تبہ بیعی پر قبضہ کرتے وقت بیج صحیح ہو جائے گی۔ گی۔

۔ اگر قبضہ کرتے وقت مبیع کی قیمت معلوم نہیں تھی یا عاقدین نے اس بات پر اتفاق کرلیا تھا کہ جو بازار کی قیمت ہوگی اس پر بیج منعقد ہوگی ،لیکن بازار میں اس چیز کی قیمت میں اتنافرق پایا جارہا ہے کہ اس کی قیمت کی تعیین میں اختلاف واقع ہورہا ہے تو اس صورت میں قبضہ کے وقت بیج ضیح نہیں ہوگی ، بلکہ حساب کے تصفیہ کے وقت بیج ضیح ہو جائے گی اور اس کی صحت کو قبضہ کے وقت کی طرف منسوب کیا جائے گا۔لہذا اس مبیح میں مشتری کی ملکیت قبضہ کے وقت سے ثابت ہو جائے گی اور تمن کی اور آئی کی کے بعد قبضہ کے وقت سے تابت ہو جائے گی اور تمن کی اور آئیگی کے بعد قبضہ کے وقت سے تابدر حلال ہو جائیں گے۔

## مثن مقدم کے ساتھ بیج الاستجرار کرنا

بچ الاستجرار کی دوسری قتم ہے ہے کہ مشتری بائع کو پیج کی قیت پہلے ہی ادا کر دیتا ہے اور پھر بائع سے پیچ تھوڑی تھوڑی کر کے وصول کرتا ہے، پھر مہینے کے آخر تک یا سال کے آخر تک جب مشتری پوری پیچ پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس وقت حساب کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔

سے خور کرنا ضروری ہے۔ اوّل ہے کہ اس صورت میں دو پہلوؤں سے غور کرنا ضروری ہے۔ اوّل ہے کہ اس صورت میں ثمن معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا؟ دوسر نے ہے کہ جو قیمت پہلے مشتری نے ادا کر دی ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟

جہاں تک ثمن کے معلوم اور مجہول ہونے کا تعلق ہوتو یہاں بھی ثمن کے بارے میں وہی تین صور تیں پائی جا نیں گی جو' مثمن موَخز' کے ساتھ رکتے الاستجرار کرنے میں پائی جارہی تھیں اور ان کا تھم بھی وہی ہوگا جو تھم وہاں تھا۔ لہٰڈا اس بارے میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

جہاں تک دوسرے مسئلے کا تعلق ہے کہ اس ثمن کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا اس کوثمن مقدم کہا جائے گا؟ یا اس ثمن کو ہائع کے ہاتھ میں امانت سمجھا جائے گا؟ یا اس کوقرض کہا جائے گا؟

اگراس کوشن مقدم کہا جائے تو اس کے لئے دوشر طیس ضروری ہیں:

پہلی شرط میہ ہے کہ قیمت کی ادائیگی کے وقت مبیع کی جنس اور اس کا وصف اور اس کی مقدار میہ سب معلوم ہونا ضروری ہے، اس لئے کہ قیمت اور شن تو بیچ پر موقوف ہے، اور بیچ کی شرائط میں سے میہ ہے کہ چیچ کی ذات اور اس کا وصف اور اس کی مقدار معلوم ہو۔

دوسری شرط بیہ ہے کہ وہ جی ان اشیاء میں ہے ہوجن میں بچسلم یا استصناع ہو عتی ہو، اور عقد کے اندران تمام شرائط کا لحاظ کیا جگیا ہو جو بچسلم اور استصناع کے جواز کے لئے ضروری ہیں، اس اختلاف کے مطابق جو شرائط کے بارے میں فقہاء کے درمیان ہے۔ اس لئے کہ شن مقدم کے ساتھ فروختگی صرف بچسلم اور استصناع ہی میں ہو سکتی ہے۔ لہذا یہاں بھی انہی شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جو بچسلم میں ضروری ہیں۔

مشاہدہ یہ ہے کہ ''بیج الاستجرار'' میں مندرجہ بالا دونوں شرطین نہیں پائی جاتیں ،اس کئے کہ جس وقت مشتری بائع کورقم دیتا ہے اس وقت بعض اوقات دینے والے کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ وقنافو قنا کیا چیز اس رقم سے خریدے گا۔اوراگر اس کو یہ پتہ بھی ہو کہ میں فلاں چیز خریدوں گا، تب بھی اس کے لئے اس چیز کا وصف ،اس کی مقداراوراس کا وقت بتانا ممکن نہیں ہوتا۔لہٰذااس کے اندر بیج سلم کی شرائط

نہیں پائی گئیں۔اوربعض اوقات وہ چیز ایی نہیں ہوتی جس کو بنوانے کی ضرورت ہو،اس لئے اس میں ''استصناع'' بھی متحقق نہیں ہوسکتا۔

اوراگریہ کہا جائے کہ جورقم مشتری نے بائع کودی ہے وہ رقم بائع کے پاس اہانت ہے، لہذا مشتری جب بھی بائع سے کوئی چیز لے گا تو اس اہانت کی رقم کا اتنا حصہ جو اس چیز کی قیمت کے برابر ہوگا تمن بن جائے گا، باقی رقم بائع کے پاس اس طرح بطور اہانت کے رہے گی جس طرح مشتری نے رکھوائی تھی اور بائع کے لئے اس رقم کو اپنی ضروریات میں خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ اہانت میں نصرف کرنا جائز نہیں۔ یہ صورت مشکل بلکہ عملی اعتبار سے متعذر بھی ہے اور بجے الا تجرار کا جوطریقہ متعارف ہے اس کے بھی خلاف ہے، اس لئے کہ ''بچے الا تجرار'' کرنے والے دکا ندار اس رقم کو علیحدہ محفوظ کر کے نہیں رکھتے بلکہ صرف ہے کہ رقم پیشگی دینے والے کے حساب میں درج کر لیتے ہیں، پھراس رقم میں جس طرح چا ہے جیں تصرف کرتے ہیں۔

اوراگرہم یہ کہیں کہ جورتم مشتری نے بائع کودی ہے وہ قرض ہے، اس لئے بائع کواس میں تصرف کرنا اور اس کواستعال کرنا جائز ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ اشکال ہوگا کہ یہ ایبا قرض ہوگا جس میں آئندہ ہونے والی بچے مشروط ہوگی، اس لئے کہ مشتری نے بائع کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے قرض نہیں دیا بلکہ اس غرض سے قرض دیا ہے تا کہ آئندہ اس کے ذریعے بچے کرے گا، الہذا قرض کے معاطے کے اندر بچے مشروط ہوجائے گی اور یہ ایسی شرط ہے جوعقد قرض کے مقتصیٰ کے خلاف ہے۔ اس لئے یہ صورت بھی فاسد ہونی جا ہے۔

میرے خیال میں جن حفرات فقہاء نے ''استجر از' کے مسئلے پر بحث کی ہے،ان میں سے کسی نے بھی اس اشکال سے تعرض نہیں کیا۔ میری رائے میں وہ رقم جو بائع کو مشتری نے پہلے سے دے دی ہے۔ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ ''رقم علی الحساب' ہے اور جورقم ''علی الحساب' دی جاتی ہے وہ اگر چہ فقہی اصطلاح میں قرض ہی ہوتی ہے، چنا نچہ جس شخص کو وہ رقم دی جاتی ہے وہ اس کو اپنی ضرور بیات میں خرچ کر سکتا ہے اور وہ رقم مضمون بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ''علی الحساب' دی جانے والی رقم الیا قرض ہوتا ہے جس میں ''بیج لاحق'' کی شرط لگانا بھی درست ہے اس لئے کہ بیہ متعارف شرط ہے، اور جورقم ''علی الحساب' دی جاتی ہے اس کا مقصد بھی قرض دینا نہیں ہوتا بلکہ آئندہ ہونے والی بھے کے وقت عائد ہونے والے بھے کے وقت عائد ہونے والے نئی ہے اس کا مقصد بھی قرض دینا نہیں ہوتا ہا بلکہ آئندہ ہونے والی بھے کے وقت عائد ہونے والے نئی اس مشتری کو اپنی ضرورت نہ پڑے ۔ لہذا یہ خریدنا آسان ہو جائے اور ہر مرتبہ خریداری کے وقت اس کورقم اداکر نے کی ضرورت نہ پڑے ۔ لہذا یہ خریدنا آسان ہو جائے اور ہر مرتبہ خریداری کے وقت اس کورقم اداکر نے کی ضرورت نہ پڑے ۔ لہذا یہ ایک ایسا قرض ہو گیا جس کے اندر نج کی شرط متعارف ہے، اور الی شرط جو متعارف ہو جائے وہ حضیہ ایک ایسا قرض ہو گیا جس کے اندر نج کی شرط متعارف ہے، اور الی شرط جو متعارف ہو جائے وہ حضیہ

کے نزدیک جائز ہوتی ہے اگر چہوہ شرط مقضاءِ عقد کے خلاف ہو جیسے اس شرط کے ساتھ جوتا خرید نا جائز ہے کہ ہائع ان کو ہرابر کر کے دے گا۔

اورجن فقہاء کرام نے'' ہے الاستجرار'' کو جائز کہا ہے، انہوں نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی کہ آیا تھن مقدم کے ساتھ بھے ہوئی ہے یا تھن مؤخر کے ساتھ بھے ہوئی ہے۔ چنانچے علامہ ابن عابدینُ فرماتے ہیں:

"قال فى الولوالجية: دفع دراهم الى خباز فقال: اشتريت منك مائة من من خبز، وجعل ياخذ كل يوم خمسة امناء بالبيع فاسد وما اكل فهو مكروه لانه اشترى خبزا غير مشار اليه فكان المبيع مجهولا ولو اعطاه دراهم وجعل ياخذ منه كل يوم خمسة امناء ولم يقل فى الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وان كانت نيته وقت الدفع الشراء لانه بمجرد النية لا ينعقد البيع وانما ينعقد البيع الآن بالتعاطى ولآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا الاقلت: ووجهه ان ثمن الخبز معلوم فاذا انعقد بيعا بالتعاطى وقت الاخذ مع دفع الثمن قبله فكذا اذا تاخر دفع الثمن بالتعاطى وقت الاخذ مع دفع الثمن قبله فكذا اذا تاخر دفع الثمن بالأولى"(۱)

' ولوالجیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نا نبائی کو دراہم دیے اوراس سے کہا کہ میں تم سے سوکلورو ٹیاں خرید تا ہوں ، اور پھراس نا نبائی سے لیم سے ہانچ کلورو ٹیاں لین شروع کر دیں تو یہ بھے فاسد ہوگئ اور ان روٹیوں کو کھانا مکروہ ہے ، اس لئے کہ اس نے غیر مشار الیہ روٹیاں خریدیں ، البندا ہیج مجبول ہوگئ ۔ اور اگر با تع نے مشتری کو کچھ دراہم دے دیے اور پھراس سے یومیہ پانچ کلوروٹیاں لینی شروع کر دیں اور دراہم دیتے وقت یہ ہیں کہا کہ میں تم سے اتنی روٹیاں خریدتا ہوں ، اس صورت میں یہ بیج جائز ہو جائے گی اور ان روٹیوں کا کھانا طلال ہوگا ، اگر چہ دراہم دیتے وقت روٹی خرید نے گی اور ان روٹیوں کا کھانا طلال ہوگا ، اگر چہ دراہم دیتے معقد نہیں ہوتی ، اور اب یہ ' بیج تعاطی' ہو جائے گی اور ہیج بھی معلوم ہوگی ، البندایہ بچ درست ہوگی ۔ میں کہتا ہوں کہ اس بچ کے صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ روٹی کی قیمت معلوم ہوگی ۔ میں کہتا ہوں کہ اس بچ کے صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ روٹی کی قیمت معلوم ہوگی ۔ میں کہتا ہوں کہ اس بچ کے اتنا طاکی' منعقد ہوگئی جبکہ مشتری ٹمن پہلے دے ہے۔ اور جب روٹی لیتے وقت ' 'بچ بالتعاطی' منعقد ہوگئی جبکہ مشتری ٹمن پہلے دے ہے۔ اور جب روٹی لیتے وقت ' 'بچ بالتعاطی' منعقد ہوگئی جبکہ مشتری ٹمن پہلے دے ہے۔ اور جب روٹی لیتے وقت ' 'بچ بالتعاطی' منعقد ہوگئی جبکہ مشتری ٹمن پہلے دے

چکا ہے، تو جس صورت میں مشتری ثمن بعد میں دے گا تو اس صورت میں بطریق اولی بچے درست ہوجائے گی۔''

"الاشباه والنظائر" مين علامه ابن جيمٌ فرمات بين:

"ومنها لو اخذ من الارز والعدس وما اشبهه وقد كان دفع اليه دينارا مثلًا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمته هل تعتبر قيمته يوم الاخذ او يوم الخصومة؟ قال في التتمة: تعبر يوم الاخذ."(١)

''اگر کی شخص نے دوسرے سے چاول اور دال وغیرہ لے لیں اور اس لینے والے شخص نے پہلے سے اس کو چند دیناراس غرض سے دے رکھے تھے تا کہ ضرورت کے وقت اس پرخرج کرے، پھر بعد میں ان اشیاء کی قیمت کے بارے میں دونوں کے درمیان جھٹڑا ہو گیا تو اس صورت میں کس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ ان اشیاء کو جس دن لیا تھا اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا خصومت کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا؛ چنا نچہ ''تمہ'' میں فرمایا کہ جس دن ان اشیاء کولیا تھا اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔''

امام مالك كاييقول" مؤطا" ، عيلي بعي نقل ريكي بيل كه:

"ولا باس ان يضع الرجل عند الرجل درهما أثم ياخذ منه بربع او بثلث او كسر معلوم سلعة معلومة ."(٢)

"اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ایک شخص ایک شخص (دکاندار) کے پاس ایک درہم رکھوائے اور پھراس (دکاندار) سے اس درہم کے چوتھائی یا تہائی یا اس درہم کے حصہ معلوم کے بدلے کوئی چیز خرید لے۔"

ان عبارات سے ظاہر ہوا کہ جس طرح ٹمن ہو خرکے ساتھ ''استجر ار' جائز ہے اس طرح ٹمن مقدم اور پیشکی ادائیگی کے ساتھ بھی بچے الاستجرار جائز ہے، اور بیرتم بچے ہونے تک بائع کے پاس قرض ہوگی اور پیشکی رقم بائع کے باس قرض کا مبع کے ٹمن کے ساتھ مقاصتہ ہو جائے گا اور یہ پیشکی رقم بائع کے دقت اس قرض کا مبع کے ٹمن کے ساتھ مقاصتہ ہو جائے گا اور یہ پیشکی رقم بائع کے ذمے مضمون ہوگی ،اگر ہلاک ہوگئ تو اس کے مال سے ہلاک ہوگی ۔لیکن اگر بائع یہ پیشکی رقم اپنے پاس اس طرح رکھے جیسے امانت کے طور پرکوئی چیز رکھی جاتی ہے اور اس رقم میں کوئی تصرف نہ کر ہے تو اس

<sup>(</sup>۱) حكاه ابن عابدين ايينا ٢

<sup>(</sup>r) مؤطاالامام مالك، جامع بين العام-

صورت میں بائع کا اس پیشکی رقم پر قبضہ ' قبضہ' امانت' 'شار ہوگا ، اور ہلاک ہونے کی صورت میں اس پر عنمان نہیں آئے گا۔

اس سے ماہانہ اور ہفتہ واری رسالوں کے بدل اشتراک کا بھی مسئلہ نکل آئے گا، چنا نچہ آجکل بیرواج ہے کہ ان رسالوں کا سالانہ بدل اشتراک سال کے شروع ہی میں لوگ رسالہ جاری کرنے والے ادارے کوا داکر دیتے ہیں اور ادارہ ہر ماہ یا ہر ہفتے رسالہ بھیجتا رہتا ہے۔ یہ بدل اشتراک اس ادارے کے ذھے قرض ہوتا ہے اور جس وقت وہ رسالہ خریدار کے پاس پہنچتا ہے اس وقت صرف ای رسالے کی بھے ہوتی ہے، لہذا اگر درمیان سال میں وہ رسالہ بند ہوجائے تو ادارے کے ذھے لازم ہوگا کہ جو بدل اشتراک باقی ہے وہ خریداروں کو والی کرے۔

#### بینکنگ کے معاملات میں''استجر ار'' کا استعال

بینکنگ کے معاطم میں ''استر از' سے کام لینے کا جہاں تک تعلق ہے تو آجکل اسلامی بینکوں میں جومعا ملات رائع ہیں وہ چارتم کے ہیں یعنی مرابحہ، اجارہ، مضاربت، اور شرکت۔ان چار میں سے آخری تین میں تو ''استر از' سے کام لیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ بینک کے جوابجنٹس بینک سے سرمایہ وصول کر کے کاروبار چلاتے ہیں،ان کے ساتھ ''استر از' کا معاملہ کرناممکن ہی نہیں لیکن بینک ''سپلائرز' کے ساتھ ''استر از' کی بنیاد پر مرابحہ کا معاملہ اس طرح کرسکتا ہے کہ بینک مختلف شجارتی کم سپلوں کے ساتھ یہ مجھوتہ کرے کہ وہ بازاری فرخ کی بنیاد پر عنقریب ان مے مختلف سامان اور آلات اور مشینریاں خرید ہے گا، یابازاری فرخ پرایک معین ڈسکاؤنٹ کم کرکے بینک بیسامان خرید ہے گا۔ پھر جب بینک کے پاس کوئی گا مک شرعی مرابحہ کرنے کے لئے آئے تو اس وقت بینک ''آئر از' کی بنیاد پر گا مک کامطلوبہ سامان ان سخبارتی اداروں سے خرید لے اور پھروہ سامان گا کمکو' مرابح' کے طریقے پر گا مک کامطلوبہ سامان ان سخبارتی اداروں سے خرید لے اور پھروہ سامان گا کمکو' مرابح' کے طریقے پر گا مرابحہ کردے۔

البتہ بیمکن ہے کہ بینک ان کے ساتھ'' استجر از' کے مشابدایک معاملہ کرے، وہ یہ کہ بینک ان سے بیمعاہدہ کرے کہ ایک سال کے دوران بینک ان کوفلاں فلاں اشیاء' عقد مرابح' کے طور پر اتنی مقدار میں فراہم کرے گا، پھرا بجنٹ وہ تمام اشیاء ایک ہی دفعہ میں بینکہ سے وصول نہ کرے بلکہ سال کے دوران متفرق طور پر وصول کرے۔ مثلاً بینک نے ایجنٹ کے ساتھ بیمعاہدہ کیا کہ وہ ایک سال کے دوران دی ملین روپے کی قیمت کا سامان ایجنٹ کوفر وخت کرے گا۔ تو اب ایجنٹ بیسامان ایک ہی مرتبہ میں نہ خریدے، بلکہ مثال کے طور پر ابتداء میں ایک ملین کی اشیاء خریدے اور پھر سال

کے دوران ضرورت کے مطابق وہ ایجنٹ بینک سے سامان خرید تا رہے حتیٰ کہ ایگر بینٹ میں طے شدہ رقم (دس ملین) کی اشیاء سال بھر کے اندر وصول کر لے ،اس وقت بید معاہدہ کممل ہوجائے گا۔

مندرجہ بالا معاملہ ''استجر اربیمن مؤخر''کی پہلی صورت کے موافق ہے، اس لئے کہ ایجٹ (گا کہ) بینک سے پچھ پچھ وقفہ سے سامان لیتا رہتا ہے، لیکن ہر مرتبہ لیتے وقت اس سامان کانمن معلوم ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں ''بچ التعاطی''کے جواز کے قائلین کے درمیان کوئی اختلا فیبیں ہے۔ اور ہم نے پیچھے'' بچ التعاطی''کی بحث میں بیان کیا تھا کہ''مرابح''کے معاملہ میں ''تعاطی''کو جاری کرنا اس معاطے کو ''ربا''کے مشابہ بنادیتا ہے، اس وجہ سے اس سے احتر از ہی مناسب ہے۔ اس لئے عقودِ مرابحہ میں بینک گا کہ کی مطلوبہ اشیاء کو پہلے اپنی ملکیت میں لائے، اس کے بعد بینک اور گا کہ ایجاب وقبول کے ذریعہ مستقل عقد بیچ کریں تا کہ پچھ وصہ کے لئے وہ اشیاء بینک کی ملکیت اور گا کہ ایجاب وقبول کے ذریعہ مستقل عقد بیچ کریں تا کہ پچھ وصہ کے لئے وہ اشیاء بینک کی ملکیت اور گا کہ ایجاب وقبول کے ذریعہ مستقل عقد بیچ کریں تا کہ پچھ وصہ کے لئے وہ اشیاء بینک کی ملکیت اور کاس کے ضان میں آجا کیں اور بینک کے لئے ان پر نفع لینا جائز ہو جائے۔

لہذا مندرجہ بالا شرط کے ساتھ''عقدِ مرابحہ'' میں'' استجر ار'' کے مشابہ مندرجہ بالا طریقے کو جاری کرنا جائز ہوجائے گا۔واللہ سجانہ وتعالی اعلم۔



www.ahlehaa.or8

# مستفیل کی تاریخ پرخر پدوفروخت احکام شرعیه کی روشنی میں احکام شرعیه کی روشنی میں

حضرت مولا نامفتی محمرتقی عثانی صاحب منظله العالی نے "عقود المستقبلیات فی السلع" کے موضوع پر اسلامی فقد اکیڈی جدہ کے ایک تفصیلی مقالہ عربی میں تحریر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ حضرت مولا ناعبد اللہ میمن صاحب نے کیا ہے۔

www.ahlehaa.or8

#### بسم اللدالرحن الرحيم

## مستقبل کی تاریخ پرخرید وفروخت احکام ِشرعیه کی روشنی میں

الحمد لله ربّ الغلمين، والصلوة والسلام على رسوله الكر:م، وعلى اله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد!

آجکل بازار میں تجارت کی ایک خاص فتم رائے ہے، جس کوعربی میں ''المستقبلیات' (Futures) کہا جاتا ہے۔ جس میں لکھ محصوص اشیاء کو مستقبل کی سی معین تاریخ پر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ آجکل عالمی منڈیوں میں اور خاص کر مغربی ممالک میں تجارت کی جتنی صور تیں رائے ہیں، جاتا ہے۔ آجکل عالمی منڈیوں میں اور خاص کر مغربی اس حورت کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اس تجارت کے لئے اب تو مستقل مارکیٹیں قائم ہو چکی ہیں، جن میں صرف ایک دن کے اندر کئی ملین کی تجارت ہو جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ۱۸۴۸ء میں تجارت کی اس خاص صورت کو منظم کرنے کے لئے شکا گو میں ایک تجارت گاہ اور منظم کی تائم کی گئی، جس کا نام '' Chicago Board of Trade' ہے۔ البتہ جاپان والوں کا یہ دوئی ہے کہ انہوں نے تجارت کی اس خاص صورت کو ۱۸۴۸ء سے بھی ایک صدی پہلے رائج کر دیا

جہاں تک اس معاملے کی حقیقت کا تعلق ہے تو ''انسائیکلوپیڈیا آف برٹاینکا'' میں اس کی تعریف ان الفاظ میں کی گئے ہے:

"Commercial contracts calling for the purchase or sale of speciefied quantities of commodities at specified future dates."

Gerald: Modern Commodity Futures Trading, Seventh Ed. 1975, P. 15.

"لین بیده عقد تجارت ہے، جس کا مقصد کسی چیز کی معین مقدار کو مستقبل کی کسی معین تاریخ میں بیچنایا خرید نا ہوتا ہے۔"

اس تعریف کا عاصل یہ ہے کہ اس معاملے میں جس چیز کی بیچ ہوتی ہے، اس کی سپر دگی اور قبضہ مستقبل کی سی معین تاریخ میں ہوتا ہے۔لیکن اس تعریف پر بیا شکال ہوتا ہے کہ'' غائب سودے' Forward Sales) کی تعریف بھی انہی الفاظ سے کی جاتی ہے، اس لئے کہ اس میں بھی مبیع کو مستقبل کی معینہ تاریخ میں مشتری کے سیر دکیا جاتا ہے!

اس اشکال کا جواب ہے ہے کہ ''المستقبلیات'' (Futures) اور ''غائب سود ہے' میں فرق ہے۔ وہ ہے کہ ''غائب سود ہے' میں مستقبل کی کسی تاریخ میں مبیع کی ہر دگی مقصود ہوتی ہے اور باکع اس معین تاریخ میں مبیع ہیں جہر دکرنا چاہتا ہے اور معین تاریخ میں اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور معین تاریخ کے آنے پر واقعۂ ادائیگی اور قبضہ ہو جاتا ہے۔لیکن جہاں تک ''المستقبلیات' (Futures) کا تعلق ہے،اس میں مبیع اور سامان کوصرف اس معاطی بنیادتو بنایا جاتا ہے،لیکن اکثر حالات میں عام طور پر اس عقد میں مبیع کی سپر دگی اور اس پر قبضہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس بیع کا اصل مقصد یا تو نفع کی اُمید پر اپنارو پیداؤ پر لگانا ہوتا ہے یا اس کے ذریعہ کسی عائب سود سے کے نفع کی ضانت مقصود ہوتی کی اُمید پر اپنارو پیداؤ پر لگانا ہوتا ہے یا اس کے ذریعہ کسی عائب سود سے کے نفع کی ضانت مقصود ہوتی کی اُمید پر اپنارو پیداؤ پر لگانا ہوتا ہے یا اس کے ذریعہ کسی کا در اس پر قبضہ شاذونا در ہی پایا جاتا ہے جیسا کہ ہم انشاء اللہ اس کی وضاحت کر دیں گے۔

' «مستقبلیات' (Futures) اور غائب سودے (Forward Sales) کے درمیان جو فرق ہم نے اُوپر ذکر کیا ہے، انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا میں ' «مستقبلیات' (Futures) کی تعریف کرنے کے بعداس فرق کوبھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ کھتے ہیں کہ:

"And the term commodity is used to define the underlying asset, even though the contract is frequently divorced from the product. It therefore differs from a simple forward purchase in the cash market, which involves actual delivery of the commodity at the agreed time in the future."

''عقودِمستقبلیات'' (Futures) میں''لسِّلع'' (Commodity) کی اصطلاح اوراس کا استعال صرف اس لئے کیا جاتا ہے تا کہ اس معاملے میں اس کو بنیا دبنایا جاسکے (ورنہ وہ اشیاء بذاتِ خودمقصود نہیں ہوتیں) بلکہ عام طور پریہ معاملہ اشیاء (Products) سے خالی ہوتا ہے۔ لہذا ''عقو دمستقبلیات' (Futures) ان ''غائب سودوں'' (Forward Sales) سے جو آجکل بازاروں میں رائح ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ جن میں واقعۂ مستقبل کی سی متفق علیہ تاریخ پر سامان کی سپردگی اور قبضۂ کم میں آ جاتا ہے۔''(۱)

جہاں تک''عقودِ مستقبلیات'' (Futures) کے عملی طریقہ کار کا تعلق ہے اس کی تفصیل میہ ہے کہ بیرمعاملات عام طور پرصرف ان بازاروں میں ہوتے ہیں، جوای غرض کے لئے بنائے جاتے ہیں۔ایسے بازاروں کو''سوق تبادل استکع'' (Commodity Exchange) کہا جاتا ہے۔ان بازاروں کی بنیادممبرشپ پرہوتی ہے،لہذااگر کوئی شخص اس بازار میں جاکر فیوچر معاملہ کرنا چاہے تو اس کے لئے اس بازار کاممبر ہونا ضروری ہے۔اور میمبرشپ یا تو ایسے مخص کے لئے جاری کی جاتی ہے جو یا تو کئی مصنوعات بنانے والا ہویا ان کی تجارت کرتا ہویا ایجنٹوں کے اداروں سے تعلق رکھتا ہو۔اوراگر کوئی شخص ممبر تونہیں ہے، لیکن وہ ای بازار میں کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے تو ممبرایجنٹ کے واسطے سے کر سكتا ہے (براہ راست نہیں كرسكتا) اورجس شخص كومبرشپ حاصل ہے اس كے لئے بھى بيضرورى ہے کہوہ''مستقبلیات'' (Futures) کاکوئی معاملہ کرنے سے پہلے اس بازار کے منتظمین کے پاس اپنا ا کاؤنٹ کھلوائے۔جس میں معین مقدار کی رقم ہروقت موجود رہے اور بازار کے قواعد وضوابط کے مطابق وہ رقم معاملات کے تصفیہ کے لئے بطور صانت ادارے کے پاس رے گی۔اور عام طور پر بیرقم معاہدے پر دستخط کے وقت اس چیز کی جو قیمت طے ہوتی ہے اس کے دس فیصد اور آئندہ مستنقبل میں اس چیز کی جو قیمت ہونے والی ہے اس کے سات فیصد سے زیادہ ہیں ہوتی۔اوراس رقم کے جمع کرنے کا اصل مقصد پیرہوتا ہے کہ بعد میں فریقین کے درمیان اختلاف واقع ہونے کی صورت میں اگر ایک فریق اینے ذمہ لازم ہونے والی رقم کی ادائیگی سے انکار کر دے تو اس صورت میں اس کے اکاؤنث میں جمع شدہ رقم سے دوسر مے فریق کے نقصانات کی تلافی کر دی جائے۔

اکاؤنٹ کھولئے کے بعد مستقبل کی کسی تاریخ پر خاص مغین مقدار کی چیز کی خرید و فروخت کی اجازت ہوتی ہے اور جس چیز کا عقد کیا جاتا ہے اس کی مقدار کو کئی تجارتی یونٹوں Trading)

(Whits) میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اس کی ہر یونٹ اس خاص چیز (شی معقود علیہ) کی معروف مقدار کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلاً گندم میں جو یونٹ معتبر اور رائح ہے وہ پانچ ہزار بوریاں ہیں ، لہذا اب اس مقدار سے کم میں معاملہ نہیں ہوگا۔ اور معاملہ کرنے والے کو اختیار ہوگا کہ وہ ایک یونٹ گیہوں کا معاملہ کرے

<sup>(</sup>١) ويكفئ حواله بالا\_

یا دو کا کرے یا اس سے زیادہ کا کرے۔ اس طرح اس چیز کے عمدہ اور گھٹیا بہونے کے اعتبار سے بھی اس چیز کی مختلف قسموں کی درجہ بندی کر دی جاتی ہے اور پھر ان قسموں کو خاص نمبروں کے ذریعہ متعارف کرایا جاتا ہے۔ مثلاً ''گندم درجہ اول'' ''گندم درجہ دوم'' ''گندم درجہ سوم'' وغیرہ اور ہر درجہ کی گندم کے اوصاف معاملہ کرنے والوں کے علم میں ہوتے ہیں۔

لہذا اگر کوئی شخص جنوری میں اوّل درجے کی ایک یونٹ گندم اکتوبر کی کسی تاریخ پر بیچنا چاہتا ہے تو وہ اس بازار میں اوّل درجہ کی ایک یونٹ گندم اکتوبر میں سپردگی کی بنیاد پراتنے داموں میں بیچنے کی اوفر کرے گا جس میں اس کونفع کی تو قع ہو، لہذا جوشخص ایک یونٹ گندم ان شرا لط پرخر یدنے کے لئے تیار ہوگا وہ اس کی اس پیش کش کو قبول کرے گا اور پھر دونوں (بائع اور مشتری) کو آپس میں ملاقات کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی بلکہ وہ ادارہ فریقین کی شرائط پورا کرنے کا ذمہ دار ہوگا، لہذا بائع ملاقات کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی بلکہ وہ ادارہ فریقین کی شرائط پورا کرنے کا ذمہ دار ہوگا، لہذا بائع (Saler) اس ادارے کے واسلے ہی سے اپنی پیش کش بازار میں متعارف کروائے گا اور مشتری (Buyer) ادارہ کے توسط ہے ہی بائع کی اس پیش کش کوقبول کرے گا۔اور سپردگی کی تاریخ آنے پر وہ ادارہ اس بات کا ذمہ دار ہوگا کہ بائع کی اس پیش کش کوقبول کرے گا۔اور مشتری کی طرف سے شمن کی ادارہ اس بات کا ذمہ دار ہوگا کہ بائع کی طرف سے سامان کی سپر دگی کرائے اور مشتری کی طرف سے شمن کی ادائے گا کہ رائے اور مشتری کی طرف

اور حقیقت میں بیہ معاملہ اتنی سادگی سے انجام نہیں پاتا جس طرح ہم نے اس کی تفصیل بیان کی ، پنہیں ہوتا کہ مشتری اس سردگی کی تاریخ کا انظار کرے اور پھر اس تاریخ کے آنے کے بعد اس سامان (جمیع) پر بیضہ کرے۔ بلکہ یہی ایک عقد جو بائع اور مشتری کے درمیان ہوا ہے ، جنوری سے اکتوبر تک روزانہ کل بچے و شراء بنتا رہتا ہے اور بعض اوقات صرف اس ایک عقد پر اس کی سپردگی کی تاریخ آنے سے پہلے یومیہ دی اور ان بھر ہو جاتی ہیں۔ مثلاً زید نے عمروکو ایک یونٹ گذم اکتوبر میں تاریخ آنے سے پہلے یومیہ دی اور ان بھردگی پر چے دی ، اب عمرو وہ گذم خالد کے ہاتھ بچ دے گا اور پھر خالد آگے حامد کے ہاتھ فرو خت کرے گا اور ہر خض اپنا منافع رکھ کر زیادہ دام میں آگے فروخت کرتا رہے گا۔ قیمت خرید اور قیمت فروخت کے درمیان جوفر ق ہوگا وہ اس خطرہ (Risk) کا منافع ہوگا جو پارٹیوں نے اس مدت کے دوران پر داشت کیا۔ لہٰذا اگر ایک خفس نے وہ گذم کم قیمت پرخرید کر زیادہ دام میں فروخت کر دی تو وہ خفس دونوں قیمتوں کے درمیان کے فرق کو اپنا منافع ہوئی اور نہ بی بائع ہونے کی حیثیت سے ہیج خفس دونوں قیمتوں کے درمیان کو فرق کو اپنا منافع ہونے کی بنیاد پر مطالبہ کر سکتا ہے ، اور مشتر کی کو سپر دگی کی ضرورت ہوگی اور نہ بی بائع ہونے کی حیثیت سے ہیج کی سپر دگی کی ضرورت ہوگی اور نہ بی بائع ہونے کی حیثیت سے ہیج کی سپر دگی کی ضرورت ہوگی ، اہندا مثال نہ کور میں اگر عرو نے زید سے ایک یونٹ گذم اکتوبر میں سپر دگی کی بنیاد پر دس ہزارڈ الرکی خریدی اور آگے خالد کو گیارہ ہزارڈ الرمیں وہ گندم فروخت کر دی تو اب عمرونت کی کنیاد پر دس ہزارڈ الرکی خریدی اور آگے خالد کو گیارہ ہزارڈ الرمیں وہ گندم فروخت کر دی تو اب عمرونت

تو زید کو قیمت ادا کرے گا،اور نہ خالد کو پہنچ سپر د کرے گا،البتہ ان دوعقدوں کی بنیاد پرایک ہزار ڈالر نفع کے وصول کرلے گا۔

اب ان معاملات کونمٹانے کے لئے وہ ادارہ بازار میں ایک کمرہ مخصوص کر دیتا ہے جس کو دیکرنگ ہاؤیں' (Clearing House) کہا جاتا ہے اور بازار میں جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ سب اس کلیئرنگ ہاؤیں میں رجٹر ڈ ہوتے ہیں اوروہ' کلیئرنگ ہاؤیں' اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ پورے دن میں ہونے والے تمام معاملات کا شام کوتصفیہ کرےگا۔ چنا نچہ مثالی ندکورہ میں ای روز شام کواپنے منافع کے ایک ہزار ڈالر''کلیئرنگ ہاؤیں' سے وصول کر کے اس معاملہ سے الگ ہوجائے گا۔

بہرحال اس ایک عقد پر سپردگ کے مہینے کے آنے تک مسلسل معاملات ہوتے رہتے ہیں اور جب اکتوبرکا مہینہ آئے گا، اس وقت ادارہ کی طرف سے سب سے آخری مشتری کو بیا طلاع دی جائے گی کہ اب سپردگی کی تاریخ آری ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم اس تاریخ پر اس گندم پر قبضہ کرنے کا چاہو گے یا اس معاملہ کو آگے فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اب اگر وہ مشتری اس گندم پر قبضہ کرنے کا خواہش مند ہے تو اس صورت میں بائع وہ گندم معین گودام میں پہنچا کر اس کا تصدیق نامہ حاصل کرلے گا اور وہ تقید بیتی نامہ مال چھڑانے والے (یا مشتری) کے حوالے کرکے اس کی بنیاد پر اس گندم کی قیمت وصول کرلے گا۔

اور اگر آخری مشتری گندم پر قبضہ کرنانہیں چاہتا، بلکہ اس عقد کی بھے کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں یہ آخری مشتری پھرسب سے پہلے بائع کے ہاتھ دوبارہ عقد بھے کرے گا اور اب معاملہ کا تصفیہ قیمت خریداور قیمت فروخت کے درمیان جوفرق ہوگا، اس فرق کی ادائیگی کی بنیاد پر ہوجائے گا۔ جیسا کہ تاریخ سپردگی سے پہلے کے معاملات میں ہوا تھا اور اس طرح آخری معاطے تک ادائیگی اور سپردگی نہیں یائی جاتی۔

ان بازاروں کے اکثر معاملات میں یہی دوسری صورت پائی جاتی ہے۔لہذا شاذ ونا در ہی مبیع کی سپر دگی کی صورت پیش آتی ہوگی ، جوشا پیرا یک فیصد ہوگی۔

عام طور پر جولوگ اس قتم کے معاملات میں حصہ لیتے ہیں، وہ دوقتم کے ہوتے ہیں۔ان دونوں میں سے ہرایک کی اغراض بھی مختلف ہوتی ہیں۔

بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جونفع کی اُمید پر اپنارو پیدداؤ پر لگاتے ہیں۔جن کو اصطلاح میں ''مخاطر'' (Speculator) کہا جاتا ہے۔ان لوگوں کا مقصداس معالمے کے ذریعہ نہ بیجنا ہوتا ہے،

نہ خریدنا، نہ مبیع مقصود ہوتی ہے اور نہ ہی تمن۔ بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ قیمت خرید اور قیمت فروخت کے درمیان جوفرق ہے اس کو بطور نفع کے وصول کریں جیسا کہ ہم نے اُو پر تفصیل سے ذکر کیا، چنا نچہ یہ لوگ عام طور پر قیمتوں کے اُتار، چڑھاؤ کے ماہرین کی بات پر اعتاد کرتے ہوئے مستقبل کا معاملہ اس اُمید پر کر لیتے ہیں کہ پچھ عرصہ کے بعد جب دام بڑھیں گے اس وقت اس کو زیادہ قیمت پر فروخت کر دیں گے۔ اور اس عقد کے نتیجہ میں ان کو مبیع پر قبضہ اور اس کی سپر دگی کی تکلیف میں پڑے بغیر ہی خالص نفع حاصل ہوجائے گا۔ اب بعض اوقات ان کی یہ امیدیں کامیاب ہوجاتی ہیں اور بعض اوقات ان کی یہ امیدیں کامیاب ہوجاتی ہیں۔

اوربعض لوگوں کا اس عقد کے ذریعے بیہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ جوعقد فی الحال کر رہے ہیں، آئندہ زمانۂ مستقبل میں اس کے نفع کی حفاظت کرلی جائے ، تا کہ آئندہ نقصان سے نکی جائیں۔جس کو اصطلاح میں'' تامین الرّن '' (Hedging) کہا جا تا ہے۔

اس کوایک مثال کے ذریعہ بھے لینا زیادہ آسان ہوگا۔ مثلاً زیدنے عام بازار سے گندم کی دس ہزار بوریاں، فی بوری پانچ ڈالر کے حماب سے خریدلیں۔ اب بیا بیک عام بیج ہوگئی۔ جس میں قبضہ بھی پایا گیا ، لیکن بازار کے حالات دیکھتے ہوئے اس کا خیال ہیہ کہ وہ تین ماہ بعد بیگندم نیج دے گا۔ لیکن زید کو بیخطرہ بھی ہے کہ کہیں ایسانہ ہوکہ تین ماہ بعد گندم کے دام گر جائیں جس کی وجہ سے اس کونقصان ہوجائے گا۔ موجائے گا۔ موجائے مثلاً اگرایک بوری پر آ دھا ڈالر بھی قیمت گرگئ تو اس کو پانچ ہزار ڈالر کا نقصان ہوجائے گا۔

چنانچاس نقصان سے بیخے کے لئے وہ فیوچر مارکیٹ (Future Market) جاتا ہے اور یہ گذم عام بازار کے بھاؤ پر بین ماہ بعد کی سپر دگی کی بنیاد پر فروخت کردیتا ہے۔ اس طرح وہ دوعقد کرتا ہے کہ گذم خرید نے کا معاملہ ''فیوچر مارکیٹ' بیس کرتا ہے۔ اس طرح ایک معاملہ ک نفع سے دوسرے معاطے کے نقصان کی تلافی کر لیتا ہے۔ لہذا اب اگر بین ماہ بعد اس گذم کے دام فی بوری نصف ڈالر کم ہو جا ئیس تو زید کو پہلے عقد میں پانچ ہزار ڈالر کا نقصان ہوجائے گا، لیکن اس وقت زید کو دوسرے عقد کے ذریعہ جواس نے ''فیوچر مارکیٹ' میں کیا ہے تقریباً اس مقدار میں نفع عاصل ہوجائے گا، اس لئے کہ اس صورت میں ''فیوچر مارکیٹ' میں بھی اس گندم کے دام نصف ڈالر کے قریب قریب گرجا ئیں گے۔ چنا نچہ اب یہ ہوگا کہ ذید نے تین ماہ پہلے ''ندم کے دام نصف ڈالر کے قریب قریب گرجا ئیں گے۔ چنا نچہ اب یہ ہوگا کہ ذید نے تین ماہ پہلے ''فیوچر مارکیٹ'' میں زیادہ دام میں جوگندم بچی تھی اب وہ اس گندم کو کم دام پرخرید لے گا اور اس طرح قریب قریب گرجا دار ہوگا۔ اس طرح عام بازار میں جواس نے گندم کا سودا کیا تھا اور اس میں گندم کی قیت کم پائچ ہزار ڈالر ہوگا۔ اس طرح عام بازار میں جواس نے گندم کا سودا کیا تھا اور اس میں گندم کی قیت کم

ہو جانے کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا ، اس کی تلافی اس عقد کے نفع سے ہو جائے گی جواس نے'' فیوچ مارکیٹ'' میں کیا۔مندرجہ ذیل نقشے سے واضح نتیجہ سامنے آجائے گا:

فیوچر بازار دس ہزارگندم کی بوریاں فی بوری=ر۵ ڈالر میں فروخت کیس دس ہزارگندم کی بوریاں فی بوری ۵۰؍۴میں خریدیں

عام بازار ستمبر: دس ہزارگندم کی بوریاں فی بوری=ر۵ ڈالر میں خریدیں دسمبر: دس ہزارگندم کی بوریاں فی بوری • ۵رہآ ڈالر میں فروخت کیس

فائده في بوري ٥٥٠٠٠ ۋالر

نقصان فی بوری ۵۰٬۵۰ ڈالر

اوراگر دیمبر میں گندم کی قیمت فی بوری نصف ڈالر زیادہ ہوجائے تو پھر معاملہ بالکل اس کے برکس ہوجائے گا، بعنی ''فیوچ مارکیٹ'' میں تو اس کو نقصان ہوگا اور عام بازار میں نفع ہوجائے گا، دونوں صورتوں میں ایک عقد کے خیارے کو دوسرے عقد کے نفع کے ذریعہ پورا کیا جائے گا۔'' تامین الربح'' (Hedging) کا یہی مطلب ہے۔

بہرحال! یہ فیوچ ٹریڈنگ کامخضر خلاصہ ہے، اور آجکل تو اس کے معاملات انتہائی پیچیدہ ہو چکے ہیں اور اب ان معاملات کا دائرہ اشیاء سے تجاوز کر کے'' کرنی' اور'' اختیارات' تک پھیل چکا ہے، ایکن جو خلاصہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے وہ اس معاملے کی حقیقت سمجھنے اور اس کے بارے میں تھم شرعی کے بیان کرنے گئے کافی ہے۔

شرعی کے بیان کرنے کے لئے کافی ہے۔ جہاں تک اس کے شرعی تھم کا تعلق ہے تو جو شخص بھی شریعت کے قواعد اور مصالح سے واقفیت رکھتا ہواس کواس معاملہ کی مندرجہ بالا تفصیل پر نظر کے بعد ذرہ برابر تر دّ دنہیں ہوگا کہ بیہ معاملہ شرعاً حرام اور نا جائز ہے اور شریعت کے بہت سے احکام سے متصادم ہے۔

اولاً اس لئے کہ اس معاملے میں ایک ایسی چیز کی پیچ ہوتی ہے جوابھی انسان کی ملکیت میں نہیں ہے اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ "بیع ما لا یملکہ الانسان" جائز نہیں۔ چنا نچہ حضرت عکیم بن حزام بڑا تھے کہ جی کہ:

"ایک مرتبہ میں نے حضوراقدس مظافیظ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ مظافیظ ااگر کوئی شخص میرے پاس ایسی چیز خریدنے کے لئے آئے جوابھی میرے پاس نہیں ہے تو کیا میرے لئے جائز ہے کہ میں پہلے اس چیز کا سودا اس سے کرلوں اور پھر بازار

سے خرید کر اس کو دے دوں؟ حضور اقدس مَلَّاثِیْرَا نے جواب میں ارشاد فر مایا کہ ''ایسی چیزمت ہیچو جوتمہارے پاس نہیں ہے۔''(۱)

اوراس معاملہ میں جوعقد بھے مبیغ کی سپر دگی کی مدت کے دوران ہوتے ہیں وہ بھی مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی مکمل ہوجاتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر ینافیٹا روایت کرتے ہیں کہ حضوراقدس منافیٹر نے فرمایا کہ:

"من اشتریٰ طعامًا فلا یبعه حنی یستوفیه ."(۲) "جو هخص کوئی غله خریدے وہ اس کواس وقت تک آ گے فروخت نه کرے جب تک اس پر قبضہ نه کرلے۔"

بعض لوگوں نے بیچسلم کی بنیاد پراس معاملے کو جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے،کیکن مندرجہ ذیل وجوہ کی بناء پراس کو بیچسلم کی بنیاد پر جائز قرار دینا درست نہیں۔

(۱) تع سلم میں پوراخمن اسی وقت ادا کر دینا واجب ہے، جس کو'' رأس مال استلم'' کہا جاتا ہے، جن کو'' رأس مال استلم چنا نچے علامہ ابن قدامَہؓ بچے سلم کے صحیح ہونے کی شرائط ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

"ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق، هذا الشرط السادس، وهو ان يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد فان تفرقا قبل ذلك بطل العقد، وبهذا قال ابوحنيفة والشافعي وقال مالك إيجوز ان يتأخر قبضه يومين وثلاثة واكثر ما لم يكن ذلك شرطا، لانه معاوضة لا تخرج بتأخير قبضه من ان يكون سلما فاشبه ما لم تأخر الى آخر المجلس، ولنا اله عقد معاوضه لا يجوز فيه شرط تاخير العوض المطلق. فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف."(٣)

''یعنی بیج سلم کے وقت ہی پور نے تمن پر جدا ہونے سے پہلے قبضہ کرلیا جائے ، یہ بیج سلم کی در سکم کے المال' پر قبضہ کرنے سے پہلے بیج سلم کے عاقدین جدا ہو جائے ، لہذا اگر'' راکس المال' پر قبضہ کرنے سے پہلے بیج سلم کے عاقدین جدا ہو جائیں تو وہ بیج باطل ہو جائے گی۔امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کا بھی بہی قول ہے۔ البتہ امام مالک فرماتے ہیں کہ'' راکس المال' پر قبضہ کو دو، تین یا

<sup>(</sup>۱) جامع الاصول، جلداول، صفحه ۲۵۷، بحواله نسائی، ترندی، ابوداؤد

<sup>(</sup>٢) اخرجه ابخاري ومسلم - (٣) المغنى لابن قد امه ،صفحه ٣٣٣، جلد ٢٠ -

زیادہ دنوں تک مؤخر کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ یہ تاخیر عقد کے اندر مشروط نہ ہو، اس لئے کہ یہ 'رائس المال' ایک معاوضہ ہے جس پر قبضہ میں تاخیر کرنا اس عقد کو' عقدِ سلم' ہونے سے خارج نہیں کرتا۔ اور یہ تاخیر بالکل ایس ہے جیسے کوئی شخص مجلسِ عقد کے اختیام تک قبضہ کومو خرکر دے، اور ہمارے نزدیک (امام احمد بن عنبل ؓ کے نزدیک ) یہ ایک عقدِ معاوضہ ہے جس میں عوض مطلق کی تاخیر کی شرط جائز نہیں ، لہذا نزدیک ) یہ ایک عقدِ معاوضہ ہے جس میں عوض مطلق کی تاخیر کی شرط جائز نہیں ، لہذا معدمی میں عوض مطلق کی تاخیر کی شرط جائز نہیں ، لہذا معدمی میں عوض مطلق کی جدائی جائز نہیں۔''

مندرجہ بالاتفصیل سے ظاہر ہوا کہ جمہور فقہاء کے نزدیک بیجے سلم کے ''راس المال'' پرمجلسِ عقد میں قبضہ کرنا'' بیجے ہونے کے لئے شرط ہے، البتہ امام مالک کے نزدیک دو، تین روزیا زیادہ کی تا خیر بھی جائز ہے بشرطیکہ صلبِ عقد میں تاخیر کوبطور شرط نہ قرار دیا گیا ہو۔ لہذا اگر صلب عقد میں ''راس المال'' کی تاخیر مشروط ہوتو یہ عقد کسی کے نزدیک بھی درست نہ ہوگا۔

لین جہاں تک فیوج والے معاطع کا تعلق ہے اس میں ٹمن پر قبضہ کی تاخیر صلبِ عقد میں مشروط ہوتی ہے۔ لہذا ائمہ اربعہ میں سے کسی کے نزدیک بھی یہ معاملہ درست نہیں۔ البتہ اس معاطے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ٹمن کا پچھ حصہ عقد کے وقت بھی بائع کے قبضہ میں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن صرف اتنی بات اس معاطے کے درست ہونے کے لئے کافی نہیں ہے۔ اولا تو اس لئے کہ ثمن کا پچھ حصہ عقد کے وقت بائع کو دے دینا ''بچ سلم'' کے سیح ہونے کے لئے کافی نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ عقد کے وقت پورا ٹمن ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ فیوج مارکیٹ کی انتظامیہ کے پاس جور قم رکھوائی جاتی ہے وہ نہ ٹمن کا حصہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بائع کو دی جاتی ہے بلکہ وہ رقم بطور و دیعت کے فریقِ ثالث کے پاس اس غرض سے رکھوائی جاتی ہے کہ وہ رقم مشتری کی طرف سے خریداری کے ممل کے پورے کرنے کی ضامن ہوجائے۔

(۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ چونکہ فیوج والے معاطع میں عقد کے وقت خمن ہائع کونہیں دیا جاتا ہے ہلکہ وہ خمن مشتری کے ذمہ دین ہوتا ہے، جس طرح مبیع ہائع کے ذمہ واجب ہوتی ہے تو اس صورت میں بلکہ وہ خمن مشتری کے ذمہ دین ہوجائے گی جو حدیث شریف کی رو سے ممنوع اور نا جائز ہے جیسا کہ حاکم اور بیمی رحم ما اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا شاہا سے روایت کی ہے کہ:

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ."(١)
"دحضوراقدس مَلْ اللهُ عَلَيْ الكالى بالكالى سيمنع فرمايا ہے۔"

<sup>(</sup>۱) السراج المنير للعزيزي، صفحة ٣٤٦، جلد ١٠٠

اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ کی انظامیہ ادائے کمن کی جوگارنٹی دیتی ہے اس گارنٹی کی وجہ
سے یہ سمجھا جائے گا کہ گویا ٹمن بالغ کو دیا جا چکا ہے۔ لیکن یہ توجیہہ درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ ''کجے
سلم'' کے سیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ ٹمن کی بالفعل ادائیگی مجلسِ عقد میں ہو چکی ہو۔ کسی ثالث کی طرف
سے اس ٹمن کی ادائیگی کی صرف تقد لیتی اور ضانت کافی نہیں ہے۔ اس لئے کہ کسی تیسرے شخص کی
گارنٹی اس ٹمن کو دَین ہونے سے نہیں نکال سکتی۔ لہذا یہ دَین کی بیج دَین سے ہوجائے گی جونا جا کڑ ہے۔
گارٹی اس ٹمن کو دَین ہونے سے نہیں نکال سکتی۔ لہذا یہ دَین کی بیج دَین سے ہوجائے گی جونا جا کڑ ہے۔
(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ بیج سلم کے سیح ہونے کی جن شرا لط پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے ان میں سے
ایک شرط یہ ہے کہ بیج کے وقت ''مسلم فیہ'' کی تمام صفات مکمل طور پر بیان کر دی جا نیں۔ لہذا اگر
دمسلم فیہ'' کے اوصاف ایسے مجبول ہوں اور متر دّ د ہوں جو آپس میں نزاع کا باعث بن سکتے ہوں تو
اس صورت میں کس کے نز دیک بھی وہ بیچ درست نہ ہوگی۔

فیوج معاملات میں اگر چہ مجھ کے '' درجات'' بیان کر کے اس کے تمام اوصاف کمل طور پر واضح کرنا ضروری ہوتے ہیں لیکن عملاً ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بائع ایک ہی عقد میں ہمیع کے ایک سے زیادہ '' درجات' بیان کر دیتا ہے اور پھر بائع کو بیا اختیار بھی ہوتا ہے کہ ان '' درجات' میں سے جس درجہ کی ہمیع جا ہے وہ مشتری کے سپر دکر کے جنانچہ انسائیکو پیڈیا آف برٹانیکا میں ہے:

"FUTURES Market, on the other hand, generally permits trading in a number of grades of the commodity to protect hedger sellers from being "cornered" by speculators buyers who might otherwise insist on delivery of a particular grade whose stocks are small. Since a number of alternative grades can be tendered, the futures market is not suitable for the acquisition of the physical commodity. For this reason physical delivery of the commodities in fulfillment of the futures contract generally does not take place, and the contract is usually settled between buyers and sellers by paying the difference between the buying and selling price."

"دوسری طرف مستقبلیات کا بازاراس بات کی مخبائش رکھتا ہے کہ سی مخصوص جنس

کے مختلف گریڈی کی تجارت کی جائے۔ اور اس طرح جوتا جرمتو قع نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، ان کو اس خطرہ سے تحفظ فراہم ہو جاتا ہے کہ سٹہ باز خریدار ان سے کسی ایسے مخصوص گریڈی اوائیگی پر اصر ار کریں جس کے ذخائر تھوڑی تعداد میں ہوں، چونکہ مستقبلیات کے بازار میں بہت سے متبادل گریڈی کی پیش شمکن ہوتی ہے، اس لئے مستقبلیات کے بازار کسی جنس کو حقیقی طور پر حاصل کرنے کے لئے موزوں نہیں، اس وجہ سے مستقبلیات کے معاہدات کو پورا کرنے کے لئے عموماً اجناس کی حقیقی اوائیگی نہیں کی جاتی، اور خریداروں اور بیچنے والوں کے درمیان معاہدے کا تصفیہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپس میں قیمت خریداور قیمت فروخت کے فرق کا لین دین کر لیتے ہیں۔''

انسائیکلوپیڈیا کی مندرجہ بالاعبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عقد میں بائع کواس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ عقد کے وقت اس مبیع کے جومخلف اوصاف علی سبیل البدلیت بیان کیے تھے ان میں سے کسی ایک وصف کی مبیع مشتری کے سپر دکر دہے ، مشتری وصف کی اس جہالت سے اس وقت تک دو چار رہتا ہے جب تک وہ بیج پر قبضہ نہ کر لے مبیع میں اس جیسی جہالت ہرعقد بیج کو باطل کر دیتی ہے۔ تو بیج سلم فینینا ایسی جہالت ہرعقد بیج کو باطل کر دیتی ہے۔ تو بیج سلم فینینا ایسی جہالت کی وجہ سے باطل ہو جائے گی۔

(٣) چوتھی وجہ ہے کہ 'عقو دستقبلیات' میں ہے بات طے شدہ ہے کہ عام طور پر مشتری کا سامان اس پر قبضہ نہیں پایا جاتا، بلکہ آخری مشتری کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو بائع سے سامان اس کے سپر دکر دینے کا مطالبہ کرے، یا چاہے تو دوبارہ وہ سامان اس بائع کو فروخت کر دے۔ اس دوسری صورت میں تصفیہ اس طرح ہوتا ہے کہ خریدنے اور پیچنے کے داموں میں جو فرق ہوتا ہے صرف اس فرق کو وصول کر کے ڈیفرنس برابر کرلیا جاتا ہے۔ یہ تفصیل ابتداء ہی سے عقد کے اندر مشروط ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شرط عقد سلم کو فاسد کر دیتی ہے اور اگر عقد سلم میں بے بات مشروط نہ بھی ہو تب بھی ہیج سلم میں بید مسلم فیہ' کو بائع کے ہاتھ فروخت کرنا جائز نہیں۔ المغنی لا بن قد امہ میں ہے۔

"وبیع المسلم فیه عن بائعه او من غیره قبل قبضه فاسد."(۱)
دمسلم فیه کو قبضے سے پہلے بائع کے ہاتھ فروخت کرنا، باکسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا ایا کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا فاسد ہے۔ نعنی بیچ سلم کوفاسد کردیتا ہے۔ "

<sup>(</sup>۱) المغنى لا بن قدامه، صفحه ۳۸ مجلد ۲۸ ـ

(۵) اگرہم بیفرض کریں کہ بائع اوّل اور مشتری اوّل کے درمیان جوسب سے پہلے عقد ہوا تھاوہ اپنی تمام شرا لَط کے ساتھ عقد سلم تھا تو اس صورت میں '' رَب السّلم'' یعنی مشتری اوّل کے لئے جائز نہیں تھا کہ وہ'' مسلم فیہ'' پر قبضہ کرنے سے پہلے آ گے فروخت کردے۔علامہ ابن قدامہ'' فرماتے ہیں :

"واما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا نعلم في تحريمه خلافًا، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن، ولانه مبيع لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه. "(۱)

"مسلم فیہ کو قبضہ کرنے سے پہلے آ گے فروخت کرنے کی حرمت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور حضور اقدس نا اللہ اللہ نے طعام پر قبضہ کرنے سے پہلے آ گے فروخت کرنے سے منع فر مایا ہے، اور جو چیز انسان کے صان میں نہ ہواس کا نفع لینے سے منع فر مایا ہے اور جو پیز انسان کے صان میں نہ ہواس کا نفع لینے سے منع فر مایا ہے گاور یہاں "مسلم فیہ" قبضہ سے پہلے اس کے صان میں نہیں آئی اس لئے طعام کی طرح اس کی تھے بھی قبضہ سے پہلے جا تر نہیں۔"

پیچھے ''عقو دمستقبلیات' کے طریقِ کارے بارے میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اس میں مبیع کی سپر دگی اور حوالگی سے پہلے ایک ہی عقد کے اندر بے شار سودے ہو جاتے ہیں۔لہذا ''عقو د مستقبلیات' کے جواز کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

لہذا مندرجہ بالا پانچ وجوہات کی بناء پراس عقد کو''عقدِ سلم'' کہہ لاجا کرنہیں کہا جاسکتا۔
جب اس کوعقدِ سلم کہنا ممکن نہیں تو پھر بیا بیک ایسا عقد ہے جو مستقبل کی کسی تاریخ پر منعقد ہوتا ہے۔اور تمام فقہاء کا اس پراجماع ہے کہ عقدیج نہ تو تعلیق کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی مستقبل کی کسی تاریخ کی طرف اضافت کو قبول کرتا ہے،لہذا ''عقود مستقبلیات' میں بچے اول جو بائع اول اور مشتری اول کے درمیان ہوئی تھی وہ درست نہیں ہوئی۔ تو پھر اس بچے کی بنیاد پر ہونے والی دوسری بیوع کیسے درست ہوں گی؟

فقہی اعتبارے اس عقد کی ایک اور شکل ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اس عقد کو' بیج'' نہ کہا جائے بلکہ اس کو' وعد ہ بیے '' کہا جائے کہ ہا کع اس بات کا وعد ہ کر رہا ہے کہ وہ فلال مخصوص سامان کو فلال تاریخ میں اتنی قیمت پر فروخت کر دے گا اور موعود لہ یعنی مشتر کی کو بیچت حاصل ہو جائے گا کہ وہ وعدے کے مطابق معین تاریخ پر اس سامان کو معین قیمت پر خرید لے ، اب بیمشتری اپنا بیچت کسی تیسرے آدمی کو

<sup>(</sup>۱) المغنى لا بن قدامه، جلد م م شحه ۳۸ س

فروخت کردےاور تیسرا آ دمی چوتھے کوفروخت کردے ، یہاں تک کہ سپر دگی کی معین تاریخ آ جائے۔ لیکن میرے خیال میں اس عقد کی بیشکل شرعاً اس عقد کے لئے وجہ جواز بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ۔اس کی کئی وجوہ ہیں:

﴿ کہا وجہ بیہ ہے کہ اس عقد کی صورتِ واقعہ اس شکل کے موافق نہیں ہے۔ اس لئے کہ عاقدین فیوج مارکیٹ میں صرف وعد ہ رہے کے لئے نہیں جاتے بلکہ ان عاقدین کا مقصد عقد رہے کو یقینی طور پر طے کرنا ہوتا ہے۔ لہذا اس عقد کو وعد ہ رہے کہنا درست نہیں۔

اورجن فقهاء کو جہ ہے کہ جمہور فقہاء کے نزدیک' وعدہ' محض قضاء لازم نہیں ہوتا۔اور جن فقہاء کے وعدہ محض قضاء لازم کہا ہے۔اور یہاں ایسی کوئی ضرورت کے تحت لازم کہا ہے۔اور یہاں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

الیاحی نہیں ہے جس کوآ کے فروخت کرنا یا اس کاغوض لینا جائز ہو۔اس لئے کہ بیااحی نہیں ہے وہ الیاحی نہیں ہے جو الیاحی نہیں ہے جو الیاحی نہیں ہے جو الیاحی نہیں ہے جو قضاءُ واجب ہو بلکہ یہ ''حق مجرد'' کی بیچ چندشرا لط کے ساتھ جائز ہے۔اوروہ شرا لکط اس عقد میں موجود نہیں ہے۔

بعض او قات ہے کہا جاتا ہے کہ اگر''عقد مستقبلیات'' شرعاً جائز نہیں ہے تو پھر اس کے متبادل کوئی صورت بتائی جواحکام شرعیہ کے مطابق ہو۔

اس کا جواب میہ ہے کہ کسی معاملے کی متبادل صورت تو اس وقت تلاش کی جاتی ہے جب اس معاملے کا مطلوبہ مقصد درست ہو۔ پھر اس مطلوبہ مقصد کے حصول کے لئے شرعی متبادل صورت کو تلاش کیا جاتا ہے۔

جہاں تک''عقودِ مستقبلیات'' کا تعلق ہے تو اس عقد کا کوئی جائز مقصد نہیں ہے جس کو پورا کرنے کے لئے شرعی طریقہ تلاش کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ فیوچ مارکیٹ میں جو معاملات ہوتے ہیں ان سے تجارت مقصود نہیں ہوتی ، بلکہ نفع کی اُمید پر اپنارو پیدداؤپر لگانامقصود ہوتا ہے۔ اور یہ مقصد اس عقد کوئے کے بجائے قمار (جوا) سے زیادہ مشابہ کردیتا ہے۔

جیا کہ ہم نے اُوپر بیان کیا کہ فیوچ مارکیٹ میں معاملہ کرنے والے دوشم کے لوگ ہوتے

ہیں: ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو''مخاطر'' (Speculator) ( نفع حاصل کرنے کی امید میں رقم کو داؤ پر لگانے والا ) کہا جاتا ہے۔ جن کا مقصد نہتو ہیچ وشراء ہوتا ہے اور نہ ہی سپر دگی اور قبضہ مقصود ہوتا ہے، بلکہ صرف قیمت خرید اور قیمت فروخت کے درمیان جوفرق ہے اس کو بطور نفع کے عاصل کر لیناان کامقصود ہوتا ہے۔ (دوسر لے نفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ آپس کے ڈیفرنس کو ہرا ہر کر لیناان کامقصود ہوتا ہے )۔ اب ظاہر ہے کہ بیغرض اور مقصد ہی غیر شرعی اور نا جائز ہے۔ اس لئے کہ بیٹو تجارت کیے بغیر اور مبی کو اپنے ضان میں لیے بغیر نفع کمانا ہو جائے گا، جونص صریح کی رو سے حرام ہے۔

فیوچ مارکیٹ میں دوسری قتم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا مقصد ''اپ نفع کی صانت اور حفاظت' ہوتی ہے جس کوعربی میں ''تامین الربح'' (Hedging) کہا جاتا ہے، لینی بیلوگ عام بازار میں ایک چیز خریدتے ہیں لیکن بھاؤ کے اُتار چڑ ھاؤ کے نتیج میں جوخسار محممل ہوتا ہے اس سے بازار میں ایک چیز خریدتے ہیں لیکن بھاؤ کے اُتار چڑ ھاؤ کے نتیج میں جوخسار محممل ہوتا ہے اس سے نکر کیا۔ لیکن اس قتم کی صفاخت اور حفاظت کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو کمی مدت کے لئے اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ اس لئے اگر کسی چیز کو شرید نے کے چندروز بعد ہی اس کو پیچنا کا ارادہ ہوتو اس صورت میں نفع کی صفاخت اور حفاظت (تامین الربح) کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا جب بیلوگ کسی چیز کو خرید نے کی خاطر طویل مدت کے لئے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اس وقت ان کو فیوچ مارکیٹ میں جانے گی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لئے کہ ان لوگوں کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو خرید کر ہم نے ذخیرہ کیا ہوا ہے جھ عرصے کے بعد اس کی قیمت کم ہو جائے اور جمیں بجائے نفع کے نقصان اُٹھانا پڑے، چنا نچے ہو اُس خسارے اور نقصان کی قیمت کم ہو جائے اور جمیں بجائے نفع کے نقصان اُٹھانا پڑے، چنا تچے ہو اُس خسارے اور نقصان کی قیمت کم ہو جائے اور جمیں بجائے نفع کے نقصان اُٹھانا پڑے، چنا تھے ہو اُس خسارے اور نقصان کی قیمت کم ہو جائے اور جمیں بجائے نفع کے نقصان اُٹھانا پڑے، چنا تھے ہو اُس خسارے اور نقصان سے نیجنے کے لئے فیوچ مارکیٹ میں اس کا سودا کر لیتے ہیں۔ جیرالڈ گولڈ لکھتا ہے کہ:

"اگرایک تاجر نے کسی کسان سے دس ہزار بوریاں گندم کی خریدیں، پھر فورا کسی معین دام پراس کوفروخت کرنا چاہے، مثلاً ایک ہفتہ کے اندرا ندراس کو نکالنا چاہے تو ایسے تاجر کواس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فیوچ مارکیٹ میں جا کرنفع کی ضانت (تامین الرخ) کا انتظام کرے، اس لئے کہ اس گندم کی قیمت کم ہوجانے کا جوخطرہ تھاوہ خطرہ اس کی بیچ کے فور اُبعد مشتری کی طرف منتقل ہوگیا۔

لیکن بعض اوقات تا جراس گذم کوخرید کرفوراً آگے فروخت نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ اس کوایک معتذبہ مدت کے لئے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کوخطرہ ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ فروخت کرتے وفت اس کے دام کم ہوجا کیں اور اس کی وجہ سے اسے نقصان ہو، چنا نچہ اس خطرہ سے بچنے کے لئے وہ تا جرفیوچر مارکیٹ میں

داخل ہوتا ہے تا کہ اس نے جس منافع کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ محفوظ رہے۔''

اس عبارت سے ظاہر ہوا کہ''فیوچ مارکیٹ'' میں داخل ہوکر عقد کرنے کی ضرورت ان تاجروں کو پیش آتی ہے جومنصنو عات اوراشیاء کوایک معتد بدمدت کے لئے اپ پاس روک کر رکھنا چاہتے ہیں اور بیلوگ عام طور پر ذخیر ہاندوزی کی نیت سے اشیاء کورو کتے ہیں جو کہ شریعت کے خلاف ہے، لہذا جب فیوچ مارکیٹ میں داخل ہونے کا مقصد ہی غیر شرع ہے تو پھر ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہئے کہ''فیوچ مارکیٹ 'کا شرع متبادل طریقہ کیا ہوگا؟ ہاں! البتہ اگر کوئی واقعی طور پر بیر چاہتا ہے کہ میں ایک بچے کروں جس کے اندر مجھے میچ فوراً حوالے کرنے کی ضرورت نہ پڑنے تو اس کے لئے شرعی طریقہ 'کا موجود ہے، کتب فقہ میں اس کی جوشرا لکھ ہیں اس کے مطابق وہ ''بچے سلم''کر کے حاس طرح اس کو فیوچ مارکیٹ میں داخل ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

والله سجانه وتعالى اعلم



www.ahlehaa.or8

# فارن المجينج بيررسرشيكيك مارس المجينج بيررسرشيكيك

''فارن ایکیجنج بیر دسرشیفکیٹ'' کے متعلق ایک شخص نے استفتاء بھیجا،حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثمانی مدخلہ العالی نے اس کاتفصیلی جوابتحریر فرمایا جو پیش خدمت ہے۔ www.ahlehaa.or8

:07

## فارن الجيجينج بيررسر فيفكيث كاشرعي حكم

#### استفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین درج ذیل مسئلہ میں کہ جولوگ ہرون ملک رہے ہیں اور اپنا زرمبادلہ ہاہر سے لے کر آتے ہیں، ان کے لئے حکومت نے ''فارن ایکی چنج ہرر سرٹیفکیٹ' کے نام سے ایک اسٹیم جاری کی ہے جس کے ذریعہ ان کو ہاہر سے لائے ہوئے زرمبادلہ کے عوض یہ سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں۔اور اس کا حامل اس کواسٹاک ایکی چنج میں بھی نفع پر فروخت کوسکتا ہے۔اور خود ایک پاکستانی بینک بھی ایک سال کے بعد سورو پے پر ۵۰ مرہ ارو پے مزید نفع کے ساتھ فروخت کرسکتا ہے۔اور اگر چاہے تو اس کے ذریعہ ہوفت خرورت زرمبادلہ بھی حاصل کرسکتا ہے۔

الجواب الجواب

#### حَامِدًا وَمُصَلِيًا

فارن ایکی بیررس فیکیٹ کے بارے میں تحقیق سے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ جولوگ پاکتان سے باہر ملازمت کرتے ہیں وہ اگر زرمبادلہ پاکتان لے کرآئیں تو حکومت کا قانون یہ ہے کہ وہ ہیرونی زرمبادلہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرائیں اور اس کے بدلے حکومت کے طے کر دہ نرخ کے مطابق پاکتانی رو پیدوصول کریں۔ پاکتان میں رہتے ہوئے زرمبادلہ اپنے پاس رکھنا قانو نا جا کر نہیں۔ اور جب ایک مرتبہ یہ زرمبادلہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیا جائے تو اس کے بعد کسی وقت اس کو واپس لینا جب ایک مرتبہ یہ زرمبادلہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیا جائے تو اس کے بعد کسی وقت اس کو واپس لینا کھی قانو نا ممکن نہیں۔ اب حکومت نے یہ فارن ایک چنج بیررس فیکیٹ اس مقصد سے جاری کیے ہیں کہ جو شخص با ہر سے زرمبادلہ لاکر ان کے بدلے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لے تو اس کو تین فوائد حاصل ہوتے

پہلا فائدہ بیحاصل ہوتا ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کو دکھا کر اس کا حامل جب جا ہے کسی بھی ملک کی کرنسی تباد لے کے دن کی قیمت کے اعتبار سے وصول کرسکتا ہے۔

دوسرا فائدہ بیہ کہ اگر کوئی شخص سال بھر بیسر ٹیفکیٹ اپنے پاس رکھے تو وہ ساڑھے بارہ فیصد نفع کے ساتھ یا کتانی روپیہ میں بھنا سکتا ہے۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سال گزرنے سے پہلے یا کسی بھی وقت وہ اس کو بازارِ حصص (اسٹاک ایکپچنج) میں جس قیت پر چاہے فروخت کرسکتا ہے۔

چونکہ اس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے اس کے حامل کوزرِمبادلہ حاصل کرنے کا استحقاق پیدا ہو جاتا ہے اس لئے عام طور پر اسٹاک ایکیجینج میں لوگ اسے زیادہ قیمت پرخرید لیتے ہیں۔مثلاً سوزو پیہ کا سرٹیفکیٹ ایک سودس روپیمیں بک سکتا ہے۔

سرٹیفکیٹ کود کیھنے اور اس کے متعلق مطبوعہ معلومات کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ سرٹیفکیٹ غیر ملکی زیرمبادلہ کی رسید ہیں، بلکہ اس پاکستانی رو پیدی رسید ہے جو کسی باہر سے آنے والے و زیرمبادلہ حکومت کے حوالہ کرنے کے نتیجہ میں حاصل ہوا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عام پاکستانی رو پے یا اس کی نمائندگی کرنے والے ہمسکات کی بنیاد پر زیرمبادلہ حاصل کرنے کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا، کین اس کی نمائندگی کرنے والے ہمسکات کی بنیاد پر زیرمبادلہ حاصل کرنے کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا، کین اس سرٹیفکیٹ کے حامل کو زیرمبادلہ کے حصول کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔ لہذا فقہی اعتبار سے اس کی صورت یہ بنی کہ:

حکومت نے باہر سے آنے والا زرمبادلہ پاکتانی روپیہ کے عوض میں خریدلیا، کین یہ پاکتانی روپیہ فورا اداکرنے کے بجائے اسے اپنے ذہبے میں وَین بنالیا اور اس وَین کی توثیق کے لئے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ اور اس کے حامل کو بیاضتیار دے دیا کہ اگر وہ چاہے تو بیو دین اپنے اصل کا پاکستانی روپے کی شکل میں وصول کرے یا اگر چاہے تو ادائیگی کے دن کی قیمت کے لحاظ سے زرمبادلہ کی شکل میں وصول کرے۔

خلاصہ بہ ہے کہ بیر شیفکیٹ، حامل کے اس پاکستانی روپے کا و ثیقہ ہے کہ جو حکومت کے ذمہ

دَین ہے۔ اب اگر حکومت ایک سال کے بعد بیسورو پے کا و ثیقہ ایک سوساڑ ھے بارہ رو پیدیس لیتی

ہے تو اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ وہ دَین پر ساڑ ھے بارہ فیصد زیادتی اداکر رہی ہے جو شرعاً واضح طور پر سود

ہے ۔۔۔ اسی طرح اگر اس سرشیفکیٹ کا حامل بیدو ثیقہ بازار خصص میں اس کی اصل قیمت سے زیادہ
قیمت پر فروخت کرتا ہے تو اس کے معنیٰ بھی بیہوئے کہ وہ اپنا دَین زیادہ قیمت پر دوسرے کوفروخت کر ہا ہے اور یہ معاملہ بھی سود ہونے کی بنا پر نا جائز ہے۔۔

یہاں میہ نہ کیا جائے کہ میں شرفیقکیٹ غیر ملکی زیرمبادلہ کی رسید ہے اور اس وجہ سے اس کو پاکستانی رو پیدیش کسی بھی مطے شدہ فرخ پر فروخت کرنا جائز ہونا چاہئے ۔۔۔ اس لئے کہ میں شیقکیٹ غیر ملکی زیرمبادلہ کی فیر ملکی زیرمبادلہ کی رسید نہیں ہے جس کی ایک دلیل تو میہ ہے کہ اس سرٹیقکیٹ پر غیر ملکی زیرمبادلہ کے بجائے صراحة یا کستانی رویے کانام لکھا ہوا ہوتا ہے۔

اوردوسری وجہ سے کہ اس سرٹیفکیٹ کے ذریعہ جب بھی زرمبادلہ حاصل کیا جائے تو اتنازر مبادلہ بیں ملے گا جس کے ہدلے بیسرٹیفکیٹ حاصل ہوا تھا، بلکہ تبادلہ کے دن، غیر ملکی زرمبادلہ کے مبادلہ بین ملکی زرمبادلہ کے مطابق زرمبادلہ دیا جائے گا۔ مثلاً کی شخص نے پچیس سعودی ریال دے کرسورو پے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور چھاہ کے بعد وہ اس سرٹیفکیٹ کے بدلے دوبارہ سعودی ریال حاصل کرنا چا ہتا ہے جبکہ چھاہ کے بعد سعودی ریال مہنگا ہو چکا ہے، تو اسے استے سعودی ریال دیئے جائیں گے جتنے اس روز پاکتانی سورو پے میں حاصل ہوتے ہوں۔ مثلاً اس دن کی شرح تبادلہ اگر ۲۳ ریال ہوتو اسے اس سرٹیفکیٹ ،سعودی ریال کا وثیقہ ہے۔ اس سرٹیفکیٹ ،سعودی ریال کا وثیقہ ہے۔

لہذااس سرٹیفکیٹ کواس بنا پرخریدنا کہ اسے زیادہ قیمت پراسٹاک ایجیجیج میں بچے دیا جائے گایا سال بحرگزرنے کے بعداس پرحکومت سے ساڑھے بارہ فیصد نفع حاصل کیا جائے گا، سودی معاملہ ہونے کی بناء پر قطعاً نا جائز وحرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص اس غرض سے سرٹیفکیٹ خریدے کہ بودت ضرورت اس کے ذریعہ زیمبادلہ حاصل ہو سکے اور اسے اسٹاک ایجیجیج میں فروخت کرنے یا حکومت سے اس پرمنافع حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہوتو اس غرض سے خریدنے کی گنجائش ہے، لیکن خریدنے کے بعداسے زیادہ قیمت پر بیخایا اس پرحکومت سے منافع حاصل کرنا ہرگز جائز نہیں۔

والثداعكم

احقر

محمر تقی عثمانی عفی عنه دارالا فتاء دارالعلوم کراچی – ۱۳ ۸۰۸–۸۸

## م بچھشبہات اوران کا جواب<sup>↑</sup>

معظم ومحترم جناب مولا نامحمرتقي عثاني صاحب ألسلام عليم!

گزشته ایک سال سے نجیب الحق صدیقی صاحب کی کرم فرمائی کی وجہ سے"البلاغ" زیر مطالعہ ہے،آپ کے مضامین بہت اشتیاق سے پڑھتا ہوں اور روز بروز آپ کی تبحر علمی، زورِ قلم اور انداز تحرير كامداح موتا جار بامول -الله كرے زور قلم اور زيادہ مو۔

شوال المكرّم سنه ۱۸۰۸ ه یعنی جون سنه ۱۹۸۸ء کے "البلاغ میں فارن كرنسي سرتيفكيث" كے بارے میں جنابِ والا کی تحقیق اور رائے نظر ہے گزری۔اس سلسلے میں پچھمعروضات پیشِ خدمت

میمفروضہ کہ ہریا کتانی کووطن واپسی برسارا فارن کرنسی حکومت کے پاس جمع کرانا ہوتا ہے درست نہیں عرصہ دراز سے حکومت یا کستان نے بیا جازت دی ہوئی تھی کہواپس آنے والے یا کتانی چھ ماہ تک غیر ملکی زرمبادلہ اینے یاس فارن کرنسی اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں۔ پھرسنہ ۱۹۸۵ء کے اواخر میں پیدت بڑھا کر تنین سال کر دی گئی۔اس کا مطلب بیہ ہوا کہ گزشتہ سال جب فارن کرنسی سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے اس وقت خریدنے والے سارے حضرات یا بیشتر حضرات قانو ٹااس بات کے مجاز تھے کہ حکومت کوز رِمبادلہ نہ دیں اور اپنے پاس ہی رکھیں اور جن لوگوں نے بیر شیفکیٹ خریدےان کے پیش نظریا تو اور جگہوں سے زیادہ ملنے والی منافع کی شرح تھی یا وہ اینے سرٹیفکیٹ کو اسٹاک ایجیجیج میں فروخت کر کے حکومت کی مقرر کردہ شرح تبادلہ سے زیادہ حاصل کرنا جاہتے تھے۔ اس بات کا تعلق ہے کہ "سرٹیفکیٹ کا حامل جب عاہے کی بھی

ملک کی کرنسی تباد لے کے دن کی قیمت کے اعتبار سے وصول کرسکتا ہے'' یہ پچھ حد

<sup>&#</sup>x27;' فارن اليسچنج بيررسرشيفكيث'' كے بارے ميں''البلاغ'' ميں جب بيمندرجه بالاسوال اور جواب شائع ہوئے تو اس پرایک صاحب کاتفصیلی خط موصول ہوا۔ جس کاتفصیلی جواب حضرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب مظلم نے تحریر فرمایا، وہ خط اور اس کا جواب ذیل میں پیش خدمت ہے۔

تک صحیح ہے کیونکہ حامل کو بیرکزی پاکستان سے باہر ہی ملے گی ،کیکن اگر وہ اس سے پاکستان میں فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولنا جاہے گا تو اسے اس بات کی اجازت نہ ہوگی۔البتہ وہ حامل جس کا پہلے سے فارن کرنسی اکاؤنٹ موجود ہے وہ سر شیفکیٹ اس اکاؤنٹ میں جمع کراسکتا ہے۔

الم المحكم بيدورست مع كه بيحكومت بابرت آنے والا زرمبادله ياكتاني رو پیے کے وض خرید کرفور آادا کرنے کے بجائے اسے اپنے ذھے دین بناتی ہے لیکن فروخت کرنے والاصرف اس لئے حال کے بجائے مستقبل کے رویے میں (جوکہ افراطِ زر کی وجہ سے روز ہروز کمزور ہوتا جارہاہے) اور حقیقی شرح تبادلہ سے کم لینے کو تیار ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں زرمبادلہ لینے کا استحقاق برقرار رکھتا ہے۔ ماہرین معاشیات کے مطابق صرف اور صرف (Floating Rate) بی کسی کرنسی کی حقیقی قیت تبادلہ ہوتا ہے۔ حکومتوں کے مقرر کردہ ریث کرنسی کی سیج (Worth) یعنی (Intrinsic Value) کو (Reflect) نہیں کرتے۔اب اگر حکومت مصنوعی طور برفارن کرنی کے بدلے کم قیت دے گی توبازار میں اس پر (Premium) زیادہ ہوگا۔مثال کے طور پر آج حکومت زبردتی پر اُتر آئے اور ڈالر کی قیمت دس رو پیہ طے کر دے تو مارکیٹ میں ڈالر دس فیصد (موجودہ) (Premium) کے بجائے نوے یا سوفیصد پریمیم پر بکے گا جواس کی صحیح قیت ہے۔ میں اس ضمن میں یا دولانا جا ہتا ہوں کہ آج سے تقریباً پندرہ سال پیشتر جب حکومت نے ڈالر کی شرح تبادلہ 14.75 روپیہ مقرر کی ہوئی تھی، ڈالر بازار میں چودہ رویے کا ملتا تھا اور حکومت خود چودہ رویے کی قیمت کو بلاواسطہ بونس واؤج اسکیم کے ذریعے (Support) کررہی تھی۔ مختلف کرنسیوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں أتار چرهاؤ آتا رہتا ہے جو كه ان ممالك ميں افراط زر اور شرح سود كا ايك (Function) ہے کیکن جن ملکوں میں کرنی کی نقل وحرکت پر کوئی یا بندی نہیں یا جہاں حکومت مصنوعی طور پر شرح تبادلہ طے نہیں کرتی وہاں مارکیٹ کی شرح اور حکومت کی شرح تبادلہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ دونوں شرحیں مقامی کرنسی کی (Intrinsic Value) کوظاہر کرتی ہیں۔اس سلسلے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے كفقهي نقطة نظرے كى حكومت كو (جو كەاسلامى حكومت بھى نہيں) اس بات كاكيا

حق پہنچا ہے کہ وہ عوام کوان کی غیر مما لک میں کمائی کی کم قیت دے (جبکہ کشم،
پولیس، عدالتیں، انکم کیس غرض ہرادارہ انہیں لوٹے پر تیار بیشارہتا ہے) اوراگر وہ
کم قیت دیتے ہے تو عوام اس بات کے س حد تک مجاز ہیں کہ وہ اپنے زرمبادلہ کی
صحیح قیت زرمبادلہ کی بازار میں فروخت قانونی قرار دی ہوئی ہے؟
عکومت نے زرمبادلہ کی بازار میں فروخت قانونی قرار دی ہوئی ہے؟
موست نے زرمبادلہ کی بازار میں فروخت قانونی قرار دی ہوئی ہوگی کہ حکومت کیا کتان کو ہنڈی کے کاروبار سے ہر سال کروڑ وں روپے کا نقصان ہور ہاتھا کیونکہ
باکستان کو ہنڈی کے کاروبار سے ہر سال کروڑ وں روپے کا نقصان ہور ہاتھا کیونکہ
ترسیل کر رہے تھے۔ بیرر فارن ایجی خی سرٹیقلیٹ جاری کر کے اور ان کی اسٹاک
ایک حکومت کی مصنوعی شرح کو چھوڑ کر پرائیویٹ اداروں کے ذریعے رقو مات کی
ترسیل کر رہے تھے۔ بیرر فارن ایجی خی سرٹیقلیٹ جاری کر کے اور ان کی اسٹاک
ایک جی خی میں فروخت کو قانونی بنا کر درائمل حکومت نے ہنڈی کے کاروبار پرضرب
لگائی ہے اور اس بات کا موقع فراہم کیا ہے کہ لوگ زرمبادلہ کی صحیح قیت حاصل کر،
سکیس (جمحے البلاغ صرف آیک سال سے ہی ہل رہا ہے اس لئے میر علم میں نہیں
کہ ہنڈی کے کاروبار کے سلیلے میں فقعی نقطہ نظر کیا ہے۔ براہ کرم اس سے بھی آگاہ
کہ ہنڈی کے کاروبار کے سلیلے میں فقعی نقطہ نظر کیا ہے۔ براہ کرم اس سے بھی آگاہ

ان باتوں کے پیش نظر کیا ہے کہا جا سکتا ہے کہ سرٹیفلیٹ کو بازار میں بیچنے سے جو دس یا بارہ فیصد منافع ہوتا ہے وہ جائز ہے، فارن کرنی کی حقیقی قیمت ہونے کی وجہ سے؟ بالکل اسی طرح جس طرح کمپنیوں کے حصص وغیرہ بازار میں (Par سے؟ بالکل اسی طرح جس طرح کمپنیوں کے حصص وغیرہ بازار میں Value) میں۔ البتہ اس بات سے کممل انفاق کیا جا سکتا ہے کہ سال بھر گزرنے کے بعد اس پر حکومت کی طرف سے جو ساڑھے بارہ فیصد منافع حاصل کیا جائے گا وہ سودی معاملہ ہونے کی وجہ سے قطعاً نا جائز وجرام ہوگا۔

ﷺ آخری پیراگراف میں جناب والانے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص اس غرض سے بیر سرٹیفلیٹ خریدے کہ بوقت ِضرورت اس کے ذریعے زرمبادلہ عاصل ہو سکے تو اس غرض سے خریدنے کی سخوائش ہے۔ بیاجازت بھی عام آدی کے لئے مسائل کھڑے کر سکتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص پاکستان واپسی پرصرف اور صرف ای غرض سے بیر سرٹیفلیٹ لیتا ہے کہ بوقت ِضرورت اس سے زرمبادلہ صرف ای غرض سے بیر سرٹیفلیٹ لیتا ہے کہ بوقت ِضرورت اس سے زرمبادلہ

حاصل ہو سے گالیکن تین سال بعد جب اس کے بدلے زرمبادلہ لینا چاہتا ہے تو ایک لا کھرو پید کے سرٹیفکیٹ کی (Surrender Value) ایک لا کھ باون ہزار رو پیدہو جانے کی وجہ سے اسے زیادہ زرمبادلہ ملتا ہے۔ یہ باون ہزار یقینا سود ہے اوراس شخص کے پاس اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ۔ حکومت یہ رقم اسے زیر دئی دے گی، الی صورت میں کیا وہ سودوصول کرنے کا گنا ہگار نہ ہوگا؟ بحالت مجبوری کی ، الی صورت میں کیا وہ سودوصول کرنے کا گنا ہگار نہ ہوگا؟ بحالت مجبوری کیا وہ باون ہزارر و پید خیرات کردے یا جتنی فارن کرنی اس نے حکومت کودی تھی، اتنی لے کر باقی خیرات میں دیدے، لیکن الی صورت میں رو پیدی قیمت میں کی اشتی لے کر باقی خیرات میں دیدے، لیکن الی صورت میں رو پیدی قیمت میں کی امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔

امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔

عمراج بخير موں كے۔ جواب كامنتظر مخلص منتسم مسعود

## الجواب

#### حضرت مولا نامحمرتقي عثاني صاحب مظلهم

محتر می ومکری جناب منعسم مسعود صاحب \_ حفظه الله تعالی السلام علیم ورحمة الله و بر کانه!

آپ نے جس تفصیل کے ساتھ فارن ایک پی پر رسرشیفیٹ کا پورا پس منظر بیان فر مایا ہے،اس پر میں تہددل ہے آپ کا شکر گذار ہوں۔ باہر سے زیر مبادلہ پاکستان منتقل کرنے والوں پر جو پابندیاں قانو ناعا کہ ہیں،اورجن کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہیں،ان کا پھاندازہ پہلے بھی تھا، آپ کی مفصل تشریح سے اور زیادہ ہو گیا۔ لیکن ان تمام باتوں سے فارن ایک پی پی بیر رسرشیفیٹ کی موجودہ شری حیثیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ان مشکلات کا اصل حل تو یہ ہے کہ تھومت زیر مبادلہ بازاری نرخ پر حاصل کرے۔ یا پھر شرعا اس بات کی مخبائش بھی نکل سکتی تھی کہ تھومت ان سرشیفیٹ کو پاکستانی روپ کا نہیں، بلکہ اُس زیر مبادلہ کا نمائندہ قر ارد سے جو حکومت کے دو الے کیا گیا ہے۔ اگر یہ سرشیفیٹ زیر مبادلہ کا نمائندہ ہوتو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت کے ذمے زیر مبادلہ دَین ہے۔ اگر یہ سرشیفیٹ نے بعد حکومت کی بھی آئندہ مرصلے پر اسے باہمی رضا مندی سے طے شدہ قیمت پر خرید سکتی ہے، اور یہ قیمت کی بازاری قیمت سے زیادہ بھی ہمکن ہے کہ سرشیفیٹ کا حامل بازار میں بازاری قیمت سے زیادہ بھی ہمکن ہے کہ سرشیفیٹ کا حامل بازار میں اُسے بطور حوالہ دے کر اس کے ذریعے زیادہ پاکستانی روپ حاصل کر لے۔

لیکن شرعاً دشواری یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کو زیرمبادلہ کے بجائے پاکستانی
رو پے کا وثیقہ قر اردیا گیا ہے۔ جس کا مطلب ہیہ ہے کہ حکومت نے اسی وقت زیرمبادلہ کوسر کاری نرخ پر
پاکستانی رو پے سے خریدلیا ہے، اور اس پاکستانی رو پے کے بدلے بیسٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے۔ اب
بیزیرمبادلہ اس مخص کی ملکیت میں نہیں رہا جس کی بنیا د پر فذکورہ دوطریقوں سے اس کی بیع ممکن ہوتی۔
رہا ہیہ کہنا کہ موجودہ صورت میں اسٹاک ایج بی کے اندر جو دس یا بارہ فیصد منافع ہوتا ہے وہ

زرِمبادلہ کی حقیقی قیمت ہونے کی بنا پر جائز ہونا چاہئے ،سویہ تو جیہہ دووجہ سے ممکن نہیں ہے:

اوّل تو اس لئے کہ وہ زرِمبادلہ کی نہیں، بلکہ پاکتانی روپے کی قیمت ہے، کیونکہ سرٹیفکیٹ پاکتانی روپے ہی کاو ثیقہ ہے،اورروپوں کے ہم جنس تباد لے میں کمی بیشی جائز نہیں۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ سرٹیفکیٹ پر بازار میں جودس یا بارہ فیصد منافع ملتا ہے، نہ وہ کلیۂ زیر مبادلہ کے سرکاری اور بازاری نرخوں کے فرق پر جنی ہوتا ہے اور نہاس فرق کے مساوی ہوتا ہے۔ اگر بیر منافع دس یا بارہ فیصد ہے تو سرکاری اور بازاری نرخوں کا فرق عموماً اس سے کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرٹیفکیٹ کو بازار میں بیچنے سے حامل کو ہنڈی کے ذریعے زیر مبادلہ بھیجنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے ۔ اس کھاظ سے جناب کا بیفر مانا احقر کے نزدیک درست نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے کھلے بازار میں اس سرٹیفکیٹ کی فروخت کی اجازت بازار سے زیر مبادلہ کی مسجح قیمت حاصل کرنے کی اجازت کے مترادف ہے۔

مقرر کرنا، جب کہ نکھلے ہازار میں زیر مبادلہ کی خرید وفروخت بھی قانو ناممنوع ہو، ایک طرح کاظلم ہے جس کی عام حالات میں ہمیں شرعاً اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت ایک غلط کام کررہی ہوتو اس سے سودی معاطلے کی شرعی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ بدستورنا جائز ہی رہے گا۔

البتہ چونکہ حکومت نے سرٹیفکیٹ کے حامل سے زرمبادلہ جرائم قیمت پرخریدا ہے اس لئے اگر حکومت اسے سال بھر کے بعد سرٹیفکیٹ پر بارہ فیصد منافع دیتی ہے تو اگر چہ یہ منافع سود ہے، کین اس میں سے اتنی رقم رکھ لینے کی شرعاً گنجائش معلوم ہوتی ہے جوسرٹیفکیٹ خرید نے کے دن زرمبادلہ کے سرکاری فرخ اور بازاری فرخ کے فرق کے برابر ہو۔ مثلاً کسی نے ایک سوڈ الردے کر = ۱۰۰۷ پاکستانی رو پے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، جبکہ اس کی بازاری قیمت = ۱۰۵ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، جبکہ اس کی بازاری قیمت = ۱۰۵ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، جبکہ اس کی بازاری قیمت = ۱۰۵ کا سرٹیفکیٹ ماس کو بچاس رو پے کا سرٹیفکیٹ ماس کو جواجس پر وہ دل سے راضی نہیں تھا۔ اب اگر سال بھر کے بعد حکومت نقصان سرکاری جبر کی وجہ سے ہوا جس پر وہ دل سے راضی نہیں تھا۔ اب اگر سال بھر کے بعد حکومت اسے سرٹیفکیٹ کے بدلے = ۱۰۰۰ ۲۲۰۰ دیتی ہے، تو ان رو نوں میں سے = ۱۰۰۰ دو پے اگر وہ ذاتی نقصان کی تلافی کے طور پر وصول کر لے تو شرعاً اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، لین باقی رو پے اس کو اپنے استعال میں لانے کی اجازت پھر بھی نہیں ہوگی۔

لیکن اگراسٹاک ایکی چیج میں سرٹیفکیٹ بچ کر ہارہ فیصد منافع حاصل ہوتو اس میں سے یہ بچاس رو بے وصول کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں یہ بچاس رو بے کا نقصان اُسی فریق سے وصول کیا جارہا ہے جس نے یہ نقصان پہنچایا تھا، اور دوسری صورت میں منافع دینے والا فریق و نہیں ہے جس نے نقصان پہنچایا۔

اس کی مثال بیے کداگر

الف محسى ناجائز طریقے سے

ب ک=ر۵۰روپغصب کرلے پھروہی

الف سود كنام ساسكوائي طرف س=ر٥٠ روياداكر يو

ب کے لئے یہ=رو ۵ روپے بحثیت ِسوز نہیں ، بلکہ بحثیت ِتلا فی نقصان لینے کی نجائش ہے، کیکن اگر ح اس کواس کے کسی قرض پر =رو ۵ روپے سود دیتو اس کا استعمال اس کے لئے اس بناء پر جائز نہیں ہوگا کہ

الف نے،اسے=ر۰۵روپے کا نقصان پہنچایا تھا۔

اس تفصیل ہے آپ کے آخری سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص صرف زیمبادلہ وصول کرنے کے حق کا تحفظ کرنے کے لئے فارن ایج پیخ ہیر دسرشیفکیٹ خریدتا ہے اور سال بھر کے بعد اس پر حکومت سود دیتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہئے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ سرشیفکیٹ کی اصل قیمت (Face Value) اپنے استعال میں لاسکتا ہے، اور اس سے زائد اتنی رقم لینے کی بھی گنجائش ہے جو سرشیفکیٹ خریدنے کے دن (نہ کہ منافع وصول ہونے کے دن) اس کے اداکر دہ زیمبادلہ کی بازاری قیمت اور سرکاری زخ کے فرق کے برابر ہو، لیکن اس سے زیادہ جتنی رقم حکومت کی طرف سے بازاری قیمت اور سرکاری زخ کے فرق کے برابر ہو، لیکن اس سے زیادہ جتنی رقم حکومت کی طرف سے بازاری قیمت اور سرکاری زخ کے فرق کے برابر ہو، لیکن اس سے زیادہ جتنی رقم حکومت کی طرف سے بازاری قیمت اور اسے ذاتی استعال میں لانا جائز نہیں، بلکہ اس سے اپنی جان چھڑ انے کی نیت سے اسے صدقہ کر دینا واجب ہے۔

يہاں يہ جى واضح رہے كرآ پ نے جولكھاہےكہ:

''بحالت مجبوری کیاوہ ہاون ہزار روپیے خیرات کر دے یا جتنی فارن کرنسی اس نے حکومت کودی تھی ، اتنی لے کر ہاقی خیرات میں دیدے۔''

تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ جتنی فارن کرنی اس نے حکومت کو دی تھی، اتنی لینا درست نہیں، بلکہ اس فارن کرنسی کے دیتے وقت اس کی بازاری قیمت سرٹیفکیٹ کی اصلی قیمت Pace) Value) سے جتنی زائد تھی،صرف اتنی وصول کرنے کی گنجائش ہے، اس سے زائد نہیں، اور احتیاط تو بلاشبه ای میں ہے کہ اصلی قیت (Face Value) پاس رکھ کر باقی سب صدقہ کر دی جائے۔ یہ واضح کرنا بھی مناسب ہے کہ اس رقم کو خیرات کرنے کا مطلب رفاہی کاموں میں لگانا نہیں، بلکہ ستحقِ زکوۃ کو مالک بنا کرصدقہ کرنا ہے۔البتہ یہ رقم اپنے باپ، بیٹے ،شو ہرادر بیوی کوبھی دی جاسکتی ہے، بشر طیکہ وہ مستحق زکوۃ ہوں۔

ایک اور بات آخر میں قابل ذکر ہے ہے کہ آپ نے ایک جگہ افراطِ زر کی بنیاد پر روپے کی قبت میں کمی کا بھی قبت میں کمی کا بھی ذکر فرمایا ہے، جس سے ایبا لگتا ہے کہ ادائیگیوں میں روپے کی قبت میں کمی کا بھی کی کا بھی کی ظاہونا چا ہے۔ شرعی نقطۂ نظر سے قرض اور دیگر واجبات اور دُیون کے لین دین میں افراطِ زر کی شرح میں تبدیلی کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لئے ادائیگی کے وقت اس پہلوکومڈ نظر نہیں رکھا جا سکتا۔ اس مسئلے کی مکمل تحقیق احقر نے اپنے ایک مفصل مقالے میں کی ہے جو انشاء اللہ عنقریب ''البلاغ'' میں شائع ہو جو انشاء اللہ عنقریب ''البلاغ'' میں شائع ہو جو انشاء اللہ عنقریب ''البلاغ'' میں شائع ہو

دُعاءميں يا در كھنے كى درخواست ہے

والسلام احقر

محر تقی عثانی عفی عنه ۳-۱۲-۳هاره



\*

## ہاؤس فائنانسنگ کے جائز طریقے

"الطرق المشروعة للنمويل العقارى" كموضوع پرحضرت مولا نامفتى محرتقى عثمانى مرظله نے اسلامی فقد اكيدمى كے لئے عربی ميں ايك تفصيلى مقالة تحرير فرمايا جو "بحوث" ميں شائع ہو چكا ہے، حضرت مولا ناعبدالله ميمن صاحب نے اس كا اُردوميں ترجمه كيا ہے۔

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

### ہاؤس فائنانسنگ کے جائز طریقے

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الامين وعلى أله واصحابه الطاهرين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

مکان انسان کی بنیادی ضرورت میں داخل ہے۔اس کے بغیر انسان کے لئے زندگی گزارنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

"وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِّنُ البُّورِيُّكُمُ سَكِّنًا"

''اورالله تعالی نے تمہارے لئے تمہارے گھر رہنے کی جگہ بنائی۔''() حضرت عائشہ بنائی فرماتی ہیں کہ حضوراقدس مُلاثِرُمُ نے ارشا دفر مایا:

"ثلاث من السعادة: المراة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنيئي."

"تین چیزیں انسان کی نیک بختی کی علامت ہیں۔ نیک بیوی، کشادہ مکان، خوشگوارسواری۔"(۲)

آج کے دور میں ایک مناسب اور کشادہ مکان کے حصول کے لئے بہت کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خاص طور پر گنجان آبادی والے شہروں میں زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔وجہاس کی یہ ہے کہ آج کی زندگی بہت پیچیدہ ہو چکی ہے، آبادی میں مسلسل اضافہ ہور ہا ہے اور مہنگائی روز بروز بردھ رہی ہے اور جولوگ اپنے نئے مکان خریدنے یا بنوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی تعداد بہت معمولی سے۔

ان حالات کو دیکھتے ہوئے موجودہ دور میں بہت سے بڑے بڑے شہروں میں ''ہاؤس فنانسنگ'' کے ادارے قائم ہو چکے ہیں جولوگوں کے لئے مکان خریدنے یا بنوانے کی خدمات انجام

<sup>(</sup>۱) سورة النحل: ۸۰ (۲) كشف الاستارعن زوائد البرار للميشهي، ج٢، ص ١٥١، نمبر١١١٦\_

دیتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر ادار ہے سودی نظام ہی کے تحت کام کرتے ہیں، چنانچہ بیا دارے ان مقاصد کے لئے اپنے گا ہوں کوقر ضے فراہم کرتے ہیں اور پھر ان قرضوں پر ایک متعین شرح سے سود حاصل کرتے ہیں جس شرح پر فریقین معاہدہ کرتے وقت اتفاق کر لیتے ہیں۔

چونکہ بیمعاملہ سود کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور سود کا معاملہ شریعت اسلامیہ میں ان بڑے محر مات میں داخل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں منع فر مایا ہے ، اس لئے کسی مسلمان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کوئی ایسا معاملہ کرے جوسودی لین دین پر مشتمل ہو، اس لئے علماء پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کی سہولت کے لئے ہاؤس فنانسنگ کا کوئی ایسا طریقہ تجویز کریں جوشریعت مطہرہ کے مطابق ہو اور وہ طریقہ سودی نظام پر مشتمل طریقے کا متبادل بھی بن سکے۔

اس مقصد کے لئے ہم اس مقالے میں ہاؤس فنانسنگ کے چند شرعی طریقے بیان کریں گے اور اس میں اس کے جواز کے دلائل اور اس پڑمل کرنے کی صورت میں پیدا ہونے کے نتائج بھی پیش کریں گے، واللہ سجانہ ہوالموفق للصواب۔

اصل بات ہے کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہیں ہے بات داخل ہے کہ وہ عوام سے کی نفع کا مطالبہ کے بغیر ان کی بنیادی ضروریات پوری کرے اور وہ ضروریات ان کوفراہم کرے۔ چونکہ مکان بھی ہرانسان کی بنیادی ضرورتوں میں داخل ہے اس لئے ہرانسان کا بیش ہے کہ وہ اپنے مالی وسائل کی حدود میں رہتے ہوئے اس بنیادی ضرورت کو حاصل کرے اور جس شخص کے مالی وسائل تگ میں جس کی وجہ سے نہتو وہ مکان خرید سکتا ہے اور نہ وہ اپنی جیب سے مکان تعمیر کرسکتا ہے تو اس صورت میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مند رجہ ذیل تین طریقوں سے میں سے کسی ایک طریقے سے اس کی مدد کر نے بیضرورت پوری کرے۔ نہر ایک، اگر وہ شخص مستی زکو ہے ہے تو پھر زکو ہ فنڈ سے اس کی مدد کر نے ہوئے اس کی ضرورت پوری کرے: دوسرے یہ کہ صرف واقعی اخراجات کی بنیاد پر اس کو مکان فر اہم کرے اور اس پر کسی نفع یا سودکا مطالبہ نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ حکومت اس شخص کو قرضِ حسنہ فراہم کرے جس پر اس سے کسی نفع یا سودکا مطالبہ نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ حکومت اس شخص کو قرضِ حسنہ فراہم کرے۔ جس پر اس سے کسی نفع یا سودکا مطالبہ نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ حکومت اس شخص کو قرضِ حسنہ فراہم کرے۔ جس پر اس سے کسی نفع یا سودکا مطالبہ نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ حکومت اس شخص کو قرضِ حسنہ فراہم کرے۔ جس پر اس سے کسی نفع یا سودکا مطالبہ نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ حکومت اس شخص کو قرض حسنہ فراہم کرے۔

ہاؤس فنانسنگ میں یہی تین طریقے اصل الاصول ہیں جو اسلامی روح اور اس اسلامی معاشرے کے مزاج کے بالکل موافق ہیں جومعاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اورا پچھے اور نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بنیاد پر قائم ہے اور جس میں دوسرے کی تکلیف کواپنی تکلیف اور دوسروں کی راحت کواپنی راحت تصور کیا جاتا ہے اور جس معاشرے میں کمزور کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد کی جاتی ہے تا کہ وہ بھی ایک متوسط درجے کی خوشحال زندگی گزار سکے۔

لین مسئلہ ہیہ ہے کہ مندرجہ بالا تین طریقوں یا کسی ایک طریقے پڑمل صرف اس حکومت کے لئے ممکن ہے جس کے پاس ذرائع آمدنی اور وسائل بہت بڑی تعداد میں موجود ہوں اس لئے کہ ان میں سے ہرایک صورت بہت بھاری رقم چاہتی ہے اور خاص طور پر ہمارے اس دور میں جس میں آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور مناس بھی ہہت ہو چکی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت اپنی غیر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور منہ گائی بھی بہت ہو چکی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت اپنی غیر بیداواری اسکیموں اور منصوبوں میں کمی واقع کر کے اس کے لئے بچت کر سکتی ہے اور پھر اس بچت کو بیداواری اسکیموں اور منصوبوں میں کمی واقع کر کے اس کے لئے بچت کر سکتی ہے اور پھر اس بچت کو بیداواری اسکیموں ان وسائل کو بڑھا یا جا سکتا ہے جن کا مقصد صرف دکھا وا اور خوش عیشی کے سوا پچھ نہیں ہے ۔لیکن ان اخراجات میں کمی کرنے کے باوجود بھی آج مسلم مما لک کی ہوئی تعداد اس کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ تمام لوگوں کے لئے اس طریقے سے دہائش فرا ہم کرے۔

لہذا ان حالات میں ایسے طریقے اختیار کرنا ضروری ہے جس میں حکومت کور ہائش فراہم کرنے پر نہ تو تبرع محض اختیار کرنا پڑے اور نہ بھاری اخراجات برداشت کرنے پڑیں اور وہ طریقے سوداور دوسرے ممنوعات شرعیہ سے بھی پاک ہوں۔ وہ طریقے مندرجہ ذیل ہیں:

#### بيع موجل

پہلاطریقہ یہ ہے کہ سر مایہ کار (کمپنی) مکان خرید کراس کی مالک بن جائے پھرگا ہک کونفع کے ساتھ اُدھار فروخت کر دے اور پھر کمپنی گا بک سے عقد میں طے شدہ قسطوں کے مطابق قیت وصول کرے اور اس میں نفع کا تناسب بیان کیے بغیر بھی اُدھار فروختگی کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں نفع کے تناسب کی تعیین کا اختیار سر مایہ کار (کمپنی) کو ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس اُدھار بجھی کا معاملہ مرابحہ کے طریقے پر کیا جائے اور عقد کے اندراس کی صراحت کر دی جائے کہ کمپنی اس مکان پر آنے والے واقعی اخراجات سے اس قدر زائد نفع گا بک سے وصول کرے گی۔

پھر مندرجہ بالا طریقے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اولاً یہ کہ اگر عقد کے وقت وہ مکان تیار موجود ہے پھرتو مندرجہ بالاطریقے پر کمپنی وہ مکان خود خرید کرگا ہک کواُ دھار فروخت کردے۔ دوسرے یہ کہ عقد کے وقت وہ مکان تیار موجود نہیں ہے بلکہ کمپنی مکان تیار کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی اس گا ہک کو مکان بنانے کے لئے اپنا وکیل مقرر کردے۔ اس صورت میں تعمیر کمپنی ہی کی ملکیت میں ہوگی اور گا ہک صرف کمپنی کے وکیل کے طور پر اس تعمیر کی تگرانی کرے گا اور تعمیر کمل کی ملکیت میں ہوگی اور گا کہ کو اُدھار فروخت کردے گی۔

بیتو و «صورت ہے جس میں گا مکہ کمپنی کے ساتھ مکان خریدنے بالتھ میر کرنے میں کسی بھی قتم کے مالی اشتراک کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

البتہ اگر گا بک میں مکان کی خریداری یا تغیری اخراجات میں نقد رقم لگا کر اشتراک کی صلاحیت تو موجود ہے لیکن اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اس رقم کے ذریعہ مکان خرید نے یا تغییر کرنے پر آنے والے تمام اخراجات پورے کرسکے اس لئے گا بک بیر چاہتا ہے کہ وہ اپنی رقم لگانے کے بعد جتنی رقم کی مزید ضرورت ہوصرف اتنی رقم وہ کمپنی سے طلب کرے جیسا کہ آج کل اکثر ہاؤس فنانسگ کمپنیوں میں بہی طریقہ رائے ہے تو اس کی صورت بیر ہے کہ کمپنی اور گا بک دونوں مل کر مشترک مغینی اور گا بک دونوں مل کر مشترک طور پر مکان خرید ہیں۔ مثلًا اس مکان کی نصف قیمت گا بک اداکرے اور نصف قیمت کمپنی اداکرے اور اصف قیمت کمپنی اداکرے اور اس کے درمیان نصف نصف کے اعتبار سے مشترک ہو جائے گا اور پھر کمپنی اپنا نصف حصہ قیمت خرید سے چھڑیا دہ قیمت پر گا بک کو اُدھار فروخت کر دے اور قسطوں میں اس سے نصف حصہ قیمت خرید سے چھڑیا دہ قیمت پر گا بک کو اُدھار فروخت کر دے اور قسطوں میں اس سے قیمت وصول کرے۔

اوراگر گا کہ پہلے خالی زمین خرید کر پھراس میں تغییر کرنا چاہتا ہے اوراس کے پاس کچھ رقم موجود ہے تو اس صورت میں زمین کی خریداری کی حد تک تو وہی طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے جوہم نے اوپر مکان خرید نے کے سلسلے میں بیان کیا، وہ یہ کہ گا کہ اور کمپنی دونوں مشتر ک طور پر زمین خرید لیں اور پھر کمپنی اپنا حصہ گا کہ کوزیادہ قیمت پرادھار فروخت کر دے۔

"ولو باع احد الشريكين في البناء حصته لاجنبي لا يجوز ولشريكه جاز." "كى عمارت مين دوشريكون مين سے كى ايك شريك كے لئے اپنا حصه اجنبى كے ہاتھ فروخت كرنا جائز ہے۔" ہاتھ فروخت كرنا جائز ہے۔" اور مندرجہ بالاصورت میں قیمت کی ادائیگی کی صانت کے طور پر کمپنی کے لئے جائز ہے کہ وہ گا کہ سے رئین کا مطالبہ کرے، اور کمپنی کے لئے بیکھی جائز ہے کہ وہ مکان کے کاغذات اپنے پاس بطور رئین کے رکھ لے۔

مندرجہ بالاطریقہ شرعاً بالکل بے غبار ہے البتہ کمپنی اس تتم کے معاملات اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کمپنی کواس بات پر مکمل اعتاد نہ ہوجائے کہ جومکان کمپنی خریدرہی ہے یا کمپنی جس مکان کی تعمیر کر رہی ہے گا کہاں مکان کو ضرور خریدے گااس لئے کہا گر کمپنی نے اپنی کشرر قم خرچ کر کے اس مکان کو خرید لیا اور بعد میں گا کہ نے اس کو خرید نے سے انکار کر دیا تو اس صورت میں صرف یہ نہیں کہ کمپنی کا نقصان ہوجائے گا بلکہ پورانظام ہی سرے سے ناکام ہوجائے گا۔

اور چونکه متنقبل کی کئی تاریخ کی طرف نبیت کر کے فروختگی کا معاملہ (Future Sale)
کرنا جائز نہیں اس لئے مندرجہ بالاطریقے کوکامیاب بنانے کی بھی صورت ہے کہ گا ہک اس بات کی بھین دہانی کرائے کہ وہ اس مکان یاز مین کی خریداری یا تقمیر کے بعد کمپنی کے جھے کوخر درخرید لےگا۔
گا ہک کی طرف سے کمپنی کے جھے کوخرید نے کی یقین دہانی ایک وعدہ کی حثیت رکھتی ہے،
اور اکثر فقہاء کے نزدیک ' وعدہ' قضاء گا زم نہیں ہوتا لیکن فقہاء کی ایک بہت بڑی تعداد الی ہے جو
' وعدہ' کو دیانۂ اور قضاء دونوں طریقے سے لازم بچھتی ہے اور امام مالک کامشہور ند ہب بھی بہی ہے چنا نچہوہ وہ وعدہ کولازم قرار دیتے ہیں خاص طور پر اس وقت جب اس وعدہ کی وجہ سے موعود لہ (جس سے وعدہ کیا گیا ہے) کی مشقت میں پڑجائے، چنانچہ شخ محملیش ماکئ فرماتے ہیں:

"فالوفاء بالعدة مطلوب بلا خلاف، اختلف في وجوب القضاء بها على اربعة اقوال حكاها ابن رشد في كتاب جامع البيوع، وفي كتاب العارية، وفي كتاب العدة، ونقلها عنه غير واحد فقيل: يقضى بها مطلقا وقيل: لا يقضى بها مطلقا وقيل:

يقضى بها ان كانت على سبب، وان لم يدخل الموعود له بسبب العدة في شيئ كقولك اريد ان اتزوج ..... فاسلفنى كذا ..... والرابع: يقضى بها ان كانت على سبب، ودخل الموعود له بسبب العدة في شيئي، وهذا هو المشهور من الاقوال."(۱)

"وعده بوراكرنا بلااختلاف مطلوب ب البته قضاءً وعده بوراكرنے كے واجب

<sup>(</sup>١) فخ العلى المالك، للشيخ محمليش، مسائل الالتزام، ج ١،٩٥٠\_

ہونے میں اختلاف ہے اور اس کے بارے میں چارا قوال ہیں۔ علامہ ابن رشد فر اپنی کتاب جامع البیوع اور کتاب العاربیاور کتاب العدة میں ان اقوال کوذکر فر مایا ہے اور بہت سے نقبہاء نے ان سے نقل کیا ہے۔ پہلا قول بیہ کہ اس وعدہ کے مطابق بالکل کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اور دوسرا قول بیہ ہے کہ اس وعدہ کے مطابق بالکل فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا قول بیہ ہے کہ اگر اس وعدہ کا کوئی سب موجود ہو تو قضاء فیصلہ نہیں کیا جائے گا اگر چہموعود لہ اس وعدہ کی وجہ سے کی عمل میں داخل نہ ہو وہ وعدہ لازم ہوجائے گا اگر چہموعود لہ اس وعدہ کی وجہ سے کی عمل میں داخل نہ ہو فلاں چیز خرید نے کا ارادہ ہے تم جھے آئی رقم قرض دے دو، ۔۔۔۔ (اس نے کہا کہ فلاں چیز خرید نے کا ارادہ ہے تم جھے آئی رقم قرض دے دو، ۔۔۔۔ (اس نے کہا کہ خرید اری کا ارادہ ختم ہوگیا تب بھی اُدھار دینے کے وعدہ کو پورا کرنا لازم ہوگا) چوتھا تو لی سب موجود ہواور موعود لہ اس وعدہ کی وجہ سے کوئی حقول بیہ ہے کہ اگر اس وعدہ کو پورا کرنا طروری ہے۔ تمام اقوال میں سے بی آخری کا مربیخے تو قضاء اس وعدہ کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تمام اقوال میں سے بی آخری کا مربیخے تو قضاء اس وعدہ کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تمام اقوال میں سے بی آخری کی دیا تہ تا تہ وہ تھی دیا دیا دہ مشہور ہے۔ ''

امام قرافی ٔ لکھتے ہیں:

"قال سحنون: الذي يلزم من الوعد، هدم دارك وانا اسلفك ما تبني به او اخرج الى الحج وانا اسلفك او اشتر سلعة او تزوج امراة وانا اسلفك لانك ادخلته بوعدك في ذلك اما مجرد الوعده فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الاخلاق."(۱)

''امام سحنون فرماتے ہیں: جو وعدہ لازم ہوجاتا ہے وہ بیہ کہ آپ نے کس سے بید وعدہ کیا کہتم اپنا مکان گرادو، میں مکان بنانے کے لئے تہم ہیں قرض فراہم کروں گا، یا بیہ کہا کہتم فلاں گا، یا بیہ کہا کہتم فلاں چیز خریدلو، یا کسی عورت سے شادی کرلو، میں قرض فراہم کروں گا، ان تمام صورتوں میں وعدہ پورا کرنا لازم ہے اس لئے کہتم نے اس سے وعدہ کر کے اس کواس کام میں واضل کیا ورنہ جہاں تک مجرد وعدہ کا تعلق ہے تو اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہے البتہ ایسے وعدے کو بھی پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ البتہ ایسے وعدے کو بھی پورا کرنا مکارم اخلاق میں سے ہے۔

<sup>(</sup>۱) الفروق للقراني، الفرق الرابع عشر بعد المائتين ، جهم م ٢٥٠

علامه ابن الشاطُّ "الفروق" كه حاشة مين تحرير فرمات بي:

"الصحيح عندى القول بلزوم الوفاء بالوعد مطلقا، فيتعين تاويل ما يناقض ذلك .....الخ"(١)

''میرے نزدیک صحیح قول ہے ہے کہ مطلقاً ہر وعدے کو پورا کرنا لازم ہے لہذا اس اصول کے خلاف جو ہات ہوگی اس کی تاویل کی جائے گی۔''

ای طرح متاخرین حنفیہ نے بھی چند مسائل میں'' وعدہ'' کوقضاءً لازم قرار دیا ہے جبیبا کہ' 'بیج بالوفاء'' کے مسئلے میں۔ چنانچہ قاضی خانؒ '' بیج بالوفاء'' کے مسئلے میں تحریر فرماتے ہیں:

"وان ذكر البيع من غير شرط، ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع، ويلزمه الوفاء بالوعد، لان المواعدة قد تكون لازمة، فتجعل لازمة لحاجة الناس."(٢)

''اگر بھے بغیر شرط کے کی جائے اور اس کے بعد 'شرط'' کو بطور ' وعدہ'' کے بیان کر دیا جائے تو بھے جائز ہو جائے گی اور اس وعدہ کو پورا کرنالا زم ہوگا اس لئے کہ باہمی وعدہ کھی لا زم بھی ہوتا ہے لہذا اس وعدہ کولوگوں کی ضرورت کی وجہ سے لا زم قرار دیا جائے گا۔''

#### علامه ابن عابدينٌ تحرير فرمات بين:

"وفى جامع الفصولين ايضا: لو ذكر البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه العدة جاز البيع، ولزم الوفاء بالوعد، اذ المواعيد قد تكون لازمة، فيجعل لازمالحاجة الناس."(")

''جامع الفصولين''ميں بھی بيرعبارت موجود ہے كہ اگر بائع اور مشتری بلاكسی شرط كے بھے كريں اور پھر شرط كوبطور وعدہ كے ذكر كريں تو بھے جائز ہوگی اور اس وعدہ كو پورا كرنا لازم ہوگا اس لئے كہ آپس كے باہمی وعد بعض اوقات لازم ہوجاتے ہیں لہذا يہاں بھی لوگوں كی ضرورت كی بناء پرلازم قرار دیا جائے گا۔''

بہرحال مندرجہ بالا عبارات فلہیہ کی بنیاد پراس فتم کے وعدوں کو قضاءً لازم قرار دینا جائز

<sup>(</sup>۱) حافية الفروق لابن الشاط، جه، ص۲۵،۲۴\_

 <sup>(</sup>٢) الفتادى الخانية بصل في الشروط المفسدة في البيع ، ج٢، ص ١٣٨\_

<sup>(</sup>٣) ردالمختار، باب البيع الفاسد، مطلب في الشروط الفاسداذ اذكر بعد العقد ، ص ١٣٥، ج٧٠ \_

ہے ۔۔۔ لہذا زیرِ بحث مسئلے میں جس ایگر بمنٹ پر دونوں فریق کے دستخط ہیں اس ایگر بمنٹ کے مطابق گا مکب نے جو بیر ' وعدہ'' کیا ہے کہ زمین یا عمارت میں تمپنی کا جتنا حصہ ہے وہ اس حصے کوخرید کے گا، یہ' وعدہ'' قضاءًاور دیانۂ پورا کرنالازم ہوگا۔

البتہ بیضروری ہے کہ کمپنی کے حصے کی بچے اس وقت ہو جب وہ کمپنی اپنے حصے کی مالک بن جائے اس لئے کہ'' بچے'' کو زمانۂ مستقبل کی طرف منسوب کرنا (Future Sale) جائز نہیں ، لہذا جب کمپنی اپنے حصے (زمین یا عمارت) کی مالک بن جائے اس وقت کمپنی مستقل'' ایجاب وقبول'' کے ذریعہ گا کہ کے ساتھ بچے کا معاملہ کرے۔

#### ۲\_شرکت ِمتناقصه

ہاؤس فنانسنگ کا دوسراطریقہ''شرکت ِمتاقصہ'' پر پہنی ۔ ، جو مندرجہ ذیل نکات پر مشمل ہوگا:

ا۔

سب سے پہلے گا ہک اور کمپنی'' شرکت ِملک'' کی بنیاد پر مکان خریدیں گے ، جس کے بعدوہ
مکان مشترک ہو جائے گا اور جس فریق نے اس کی خریداری میں جس تناسب سے رقم لگائی
ہوگی اس تناسب سے وہ اس مکان کا ما لک ہوگا، لہذا اگر دونوں فریقوں نے نصف نصف
لگائی ہوگی تو وہ مکان دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا ، اور اگر ایک فریق نے ایک تہائی رقم
لگائی اور دوسرے فریق نے دو تہائی رقم لگائی تو وہ مکان اس تناسب سے دونوں کے درمیان
مشترک ہوجائے گا۔

۲۔ کھر کمپنی ماہانہ یا سالانہ کرایہ طے کر کے اپنا حصہ اس گا کہ کوکرایہ پر دیدے گا۔

۔ پھراس مکان میں کمپنی کا جتنا حصہ ہے اس کو چند متعین حصوں میں مثلاً دس برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

۔ اس کے بعد فریقین آپس میں ایک متعین عرصہ (پیریڈ) طے کرلیں (مثلاً چھ ماہ یا سال کا عرصہ) پھرگا ہک ہر پیریڈ میں کمپنی کی گل ملکیت کے ایک جھے کواس کی قیمت ادا کر کے خرید کے گا، مثلاً اس مکان میں کمپنی کا جو حصہ ہے اس کی قیمت دولا کھرو ہے ہے، پھر جب اس کو دس حصوں میں تقسیم کر دیا تو ہر ایک جھے کی قیمت ہیں ہزار رو ہے ہوگی۔لہذا گا ہک ہر چھ ماہ بعد کمپنی کوہیں ہزار رو ہے ادا کر کے اس کے ایک ایک جھے کا مالک بنرا رہے گا۔

۵۔ گا کہ جس قدر حصے خرید تا رہے گا، ای حساب سے اس کی ملکیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔اور کمپنی کی ملکیت اس مکان میں کم ہوتی چلی جائے گی۔ ای حیار گاہک نے کمپنی کا حصہ کرایہ پرلیا ہوا تھا اس لئے جس قدروہ کمپنی کے حصے خرید تارہے گا ای حساب سے کرایہ بھی کم ہوتا چلا جائے گامثلاً اگر کمپنی کے حصہ کا کرایہ ایک ہزار رو بے طے ہوا تھا تو گا ہک جس قدر حصے خرید ہے گا ہر حصے کی خریداری کے بعد ایک سورہ پے کرایہ کم ہو جائے گا لہٰذا ایک حصے کی خریداری کے بعد کرایہ نوسو رو پے ہو جائے گا اور دو حصوں کی خریداری کے بعد کرایہ آٹھ سورہ بے ہو جائے گا۔

2۔ حتی کہ جب گا مک کمپنی کے دس نے دس جھے خرید لے گاتو وہ پورا مکان گا مک کی ملکیت ہو جائے گااوراس طرح بیشرکت اور کرایی داری کے دونوں معالمے بیک وقت اپنے انتہاء کو پہنچ جائیں گے۔

بہرحال، ہاؤس فنانسگ کا مندرجہ بالاطریقہ تین معاملات پرمشمل ہے: نمبرایک فریقین کے درمیان شرکت میلک کا قیام، نمبر دو کمپنی کے حصے کوگا کہ کا کرایہ پر لینا، نمبر تین کمپنی کے حصے کومخلف حصول میں تقسیم کر کے گا کہ کے ہاتھ ایک ایک کر کے فروخت کر دینا ان تین معاملات کو پہلے علیحدہ علیحدہ بیان کرنے کے بعد پھرمجموعی لحاظ سے ہاؤس فنانسنگ کے اس طریقے کا شرعی جائزہ لیس گے۔

جہاں تک پہلے معاملے کا تعلق ہے یعنی کمپنی اور گا کہ کامشتر کہ طور پر مکان خرید نا تو شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں اس لئے کہ اس خریداری کے نتیج میں دونوں فریقوں کے درمیان 'شرکت ملک' کی فقہاء نے مندرجہ ذیل تعریف کی ہے: 'شرکت ملک' کی فقہاء نے مندرجہ ذیل تعریف کی ہے:

"شركة املك هئى ان يملك متعدد عينا او دينا بارث الوبيع او غيرهما"

"شركت ملك" بيب كمتعدد افراد وراثت يا بيج وغيره ك ذرايع كى چيزيادين كے

(مشترك طور ير) مالك بن جائيں \_"(ا)

بہرحال، زیرِ بحث مسئلے میں وہ مکان دونوں کے مشترک مال سے خریدنے کے نتیجے میں اس کے اندر''شرکت ملک'' وجود میں آگئی۔

جہاں تک دوسرے معاملے کا تعلق ہے یعنی اس مکان میں کمپنی کے حصے کوگا کہ کا کرایہ پرلینا تو کرایہ داری کا بیہ معاملہ بھی شرعاً جائز ہے، اس لئے مشتر کہ چیز کوشریک کے علاوہ دوسرے کو کرایہ پر دینے کے جواز اور عدم جواز میں تو فقہاء کا اختلاف ہے لیکن مشترک چیز کوشریک کو کرایہ پر دینے کے جواز پر فقہاء کا کوئی اختلاف نہیں، چنانچے علامہ ابن قدامہ تحریر فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) تنويرالابصارمع ردالحتار، جسم ٣٦٠س\_

"ولا تجوز اجارة المشاع لغير الشريك، الا ان يوجر الشريكان معا، وهذا قول ابى حنيفة و زفر، لانه لا يقدر على تسليمه فلم تصنح الجارته.....

.....واختار ابوحفص العكبرى جواز ذلك وقد اوما اليه احمد وهو قول مالك والشافعى وابى يوسف ومحمد لانه معلوم يجوز بيعه، فجازت اجارته كالمفروز، ولانه عقد فى ملكه يجوز مع شريكه، فجاز مع غيره. "(۱)

''مشترک چیز کوشریک کے علاوہ دوسرے کوکرایہ پر دینا جائز نہیں،البتہ اس وقت جائز ہے جب دونوں شریک ایک ساتھ (ایک آدمی کو) کرایہ پر دیں، یہ امام البوحنیفہ اور امام زفر رحمہما اللہ کا قول ہے، نا جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کے مشترک ہونے کی وجہ سے ایک شریک اپنا حصہ کرایہ دار کے سپر دکرنے پر قادر نہیں ہے، اس لئے یہ اجارہ درست نہیں .....

....البتہ ابوحف العكمري نے اس اجارہ كے جواز كا قول اختيار كيا ہے اور امام احد نے بھی اس كے جواز كى طرف اشارہ كيا ہے اور امام مالك، امام شافعی، امام ابو يوسف اور امام محمد رحم مم الله كا بھی يہی قول ہے۔ اس كی وجہ جواز يہ ہے كہ وہ مشترك حصہ معلوم اور متعين ہے اور جب اس متعين حصے كی بچے جائز ہوتا اجارہ بھی جائز ہوتا جا ہے، جيسا كہ عليحدہ كيے ہوئے حصے كی بچے اور اجارہ جائز ہوتا ہے، دوسرے يہ كہ وہ شريك اپنی ہی ملك كے اندر معاملہ كر رہا ہے لہذا جس طرح شريك كے ساتھ جائز ہے شريك كے ساتھ جائز ہے فيرشريك كے ساتھ بھی جائز ہے۔''

علامه صلفي " درمخار" مين فرمات بين:

"وتفسد (ای الاجارة) ایضا بالشیوع ..... الا اذا اجر کل نصیبه او بعضه من شریکه، فیجوز، وجوازه بکل حال."(۲) "شرکت کی وجه سے" اجاره" فاسد ہوجاتا ہے البتہ اگر مشتر کہ چیز کا ایک شریک اپنا گل حصہ یا بعض حصہ دوسرے شریک کو اجاره پر دے تو بیجائز ہے، اور اس کی ہر صورت جائز ہے۔"

<sup>(</sup>۱) المغنى لا بن قدامه، ج٢ بص ١٣٤ (٢) الدرالحقار، ج٢ بص ١٣٨ ٨٠

اور چونکہ زیر بحث صورت میں مشترک مکان کا ایک شریک دوسرے شریک کوا پنا حصہ کرا یہ پر دیتا ہے اس لئے باجماع فقہاء بیصورت جائز ہے۔

جہاں تک تیسرے معاملے کا تعلق ہے بینی کمپنی کا اپنے مشترک جھے کو گا ہک کے ہاتھ ایک ایک حصہ کر کے فروخت کرنا ، تو یہ معاملہ بھی شرعاً جائز ہے اس لئے اگر اس مکان کی زمین اور عمارت دونوں مبیع میں داخل ہیں تب تو بہع کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ اگر اس مکان کی صرف عمارت مبیع میں داخل ہے ، زمین داخل نہیں ، تب اس عمارت کو شریک کے ہاتھ فروخت کرنا بالا جماع جائز ہے لیکن کی اجنبی کے ہاتھ فروخت کرنا بالا جماع جائز ہے لیکن کی اجنبی کے ہاتھ فروخت کرنا بالا جماع دائر ہے لیکن کی اجنبی کے ہاتھ فروخت کرنے کے جواز میں اختلاف ہے ، چنا نچے علامہ ابن عابدین اردا میں فرماتے ہیں :

"ولو باع احد الشريكين في البناء حصته لاجنبي، لا يجوز ولشريكه جاز ."(۱)

''اگر کسی عمارت کے دوشریکوں میں سے ایک شریک اپنا حصہ کسی اجنبی کے ہاتھ فروخت کرد ہے تو بیڑج جائز نہیں ،البتہ شریک کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے۔'' اور چونکہ زیرِ بحث مسئلے میں وہ عمارت شریک ہی کے ہاتھ فروخت کی جاتی ہے ،اس لئے اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔

بہرحال،مندرجہ بالاتفصیل سے بین ظاہر ہوگیا کہ بیتینوں معاملات بعنی شرکت ِملک،اجارہ اور سے ان میں سے ہرا بیک فی نفسہ جائز ہے،اگران معاملات کومستقل طور پرعلیحدہ علیحدہ کیا جائے اور ایک معالمے کے اندر دوسرے معالمے کومشر وط نہ کیا جائے تو ایکے جواز میں کوئی غبار نہیں۔

البت اگریمنٹ کے مطابق انجام
پائیں تو اس میں "صفقہ فی صفقہ" کے اصول کی بنیاد پر یا ایک معاطے کے اندر دوسرے معاطے
کے مشروط ہونے کی وجہ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ "صفقہ فی صفقہ" ہونے کی وجہ سے بیتنوں معاملات بھی ناجائز ہو جائیں گے۔ "صفقہ فی صفقہ" فقہاء کے نزدیک ناجائز ہے، حتیٰ کہ ان فقہاء کے نزدیک باجائز ہے وائل ہیں جیے فقہاء کے نزدیک بی جوائے کہ جو بھے کے اندر بعض مشروط معاملات کے جواز کے قائل ہیں جیسے فقہاء حازد کیے علامہ ابن قدامہ تحریر فرماتے ہیں:

"الثاني (اى النوع الثاني من الشرط أفاسد، وهو ثلاثة انواع، احدها ان يشتر على صاحبه عقدا اخرم، كسيف او قرض، او بيع، او اجارة، او

<sup>(</sup>۱) روالحقارة الشركة، جسم ١٥٠٥\_

صرف الثمن او غيره فهذا يبطل ابيع، ويحتمل ان يبطل اليرسط وحده الشهور في المذهب ان هذا الشرط فاسد، يبطل به البيع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع" قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، حديث صحيح وهذا منه، وكذلك كل ما في معنى ذلك، مثل ان يقول، على ان تزوجتي بابنتك، او على ان زوجك ابنتي، فهذا كله لا يصح، قال ابن مسعود: صفقتان في صفقة ربا. و هذا قول ابي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء، وجوزه مالك، وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدا."(۱)

" شرط کی دوسری قسم فاسد ہے، اس کی تین صورتیں ہیں: ایک صورت یہ ہے کہ فریقین میں سے ایک دوسرے فریقین پراس معاملے کے ساتھ دوسرے معاملے کو مشروط کردے، مثلاً مسلم، یا بیچ، یا اجارہ کو بیچ کے ساتھ مشروط کردے، یا حاصل ہونے دالے ثمن کے ساتھ بچے صرف دغیرہ کومشر وط کر دیتو پیشرط اس بچے کو باطل كردے كى اور اختال اس بات كا بھى ہے كەصرف شرط باطل ہو جائے (اور ئيچ درست ہو جائے ) کیکن مشہور مذہب یہی ہے کہ بیشرط فاسد ہے، جو بیچ کو باطل کر دے گی ،اس کئے کہ حدیث شریف میں حضوراقدس مُلاثِوْم نے فر مایا کہ بچے اور قرض کو جمع کرنا حلال نہیں ، اور نہ رہے میں شرط لگانا حلال ہے ..... امام تر فدی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ بیحدیث سیج ہے،اس لئے کہ ایک دوسری حدیث مين حضور اقدس مَا ليُرام كابيارشادمنقول ٢ كه "نهى عن بيعتين في بيعة "يعني حضور اقدس مُلافِؤم نے ایک بھے کے اندر دوسری بھے کرنے سے منع فر مایا ہے۔ یہ حدیث بلاشیہ سیج ہے اور اوپر بیان کردہ حدیث بھی اس معنی میں ہے۔امام احمر " فرماتے ہیں کہ وہ شرط جواس معنی میں ہو وہ بھی اس بیچ کو باطل کر دے گی مثلاً فریقین میں سے ایک سے کے کہ میں اس شرط پر سے عاملہ کرتا ہوں کہ تو اپنی بٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے، یا اس شرط پر کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کروں گا اور پیتمام کا تمام سیجے نہیں ،حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فریاتے ہیں کہ

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير على المقنع لنس الدين ابن قدام، جه، ص۵۳، ذكر الموفق لا بن قدامه في المغني، جه، ص ٢٩٠\_

ایک معاملے کے اندر دوسرا معاملہ داخل کرنا سود ہے۔ امام ابوحنیفہ ہامام شافعی اور جہور علما یک کی علام کی اور جہور علما یک کی بھی بھی تول ہے۔ البتہ امام مالک نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور شرط کے اندر جس عوض اور بدل کا ذکر ہے اس کوفاسد قرار دیا ہے۔''

لیکن "صفقة فی صفقة" کی خرانی اس وقت لازم آئے گی جب ایک عقد کے اندر دوسرا عقد مشروط ہو، جبکہ زیر بحث مسئلے میں فریقین آپس میں بیدوعدہ کرتے ہیں کہ وہ دونوں فلاں تاریخ کو عقدِ اجارہ کریں گے اور پھر بید دونوں معاملات اپنے اپنے وقت پر عقدِ اجارہ کریں گے اور پھر بید دونوں معاملات اپنے اپنے وقت پر کسی شرط کے بغیر منعقد ہوجا کیں تو اس صورت میں "صفقة فی صفقة" کی خرابی لازم نہیں آئے گی، اس کئے کہ فقہاء کرام نے کئی مسائل میں اور خاص طور پر "بیج بالوفاء" کے مسئلے میں اس کی صراحت کی ہے، چنانچے فناوی خانیہ کی بیر عبارت بیجھے بھی ذکر کر بھے ہیں کہ:

"وان ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة، جاز البيع، ويلزم الوفاء بالوعد، لان المواعدة قد تكون لازمة، فتجعل لازمة لحاجة الناس."(1)

"اگریج بغیر کسی شرط کے کی جائے، اور پھر شرط کو بطور وعدہ کے ذکر کیا جائے، تو بیج جائز ہو جائے گی، اور اس وعدہ کو پورا کرنا لازم ہوگا، اور اس لئے کہ آپس کے وعد بے بعض اوقات لازم بھی ہوتے ہیں لہذا اس وعدے کو بھی لوگوں کی ضرورت کے لئے لازم قرار دیا جائے گا۔"

علماء مالکیہ نے بھی'' بیج بالوفاء' کے مسلے میں جس کووہ ''بیع الثنایا'' کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اس بات کی تصریح کی ہے کہ'' بیج بالوفاء'' ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، چنانچہ علامہ طابؓ فرماتے ہیں کہ:

"لا يجوز بيع الثنايا، وهو ان يقول ابيعك هذا الملك او هذه السلعة على ان اتيك بالثمن الى مدة كذا او متى اتيك به بالبيع مصروف عنى."(٢)
"بيع الثنايا" جائز نہيں ہے۔ "بيع الثنايا" يہ ہے كہ بائع يہ كے كمائي يملك يا يرسامان ميں اس شرط پر بيچا ہوں كه اگر اتنى مدت كاندراندر ميں تيرے پاس اس كى قيمت لے آؤں تواس اس كى قيمت لے آؤں تواس وقت يہ بچے مجھ پرواپس لوٹ جائے گی۔"

<sup>(</sup>۱) الفتادي الخانية ص ۱۳۸، ۲۶ (۲) تحرير الكلام في مسائل الالتزام، للحطاب، ص ۲۳۳\_

البتہ اگر بھے شرط کے بغیر ہو جائے ،اس کے بعد مشتری بائع سے بیہ وعدہ کرلے کہ جب وہ قیمت لائے گااس وقت وہ اس کوواپس فروخت کر دے گااس صورت میں بیہ وعدہ درست ہو جائے گا اور مشتری کو بیہ وعدہ پورا کرنالازم ہوگا۔علامہ حطابؓ فرماتے ہیں:

"قال في معين الحكام: ويجوز للمشترى ان يتطوع للبائع بعد العقد بانه ان جاء الثمن الى اجل كذا، والمبيع له، ويلزم المشترى متى جاءه بالثمن في خلال الاجل او عند انقضاءه او بعده على القرب منه ولا يكون للمشترى تفويت في خلال الاجل، فان فعل ببيع او هبة او شبه ذلك نقض ان اراده البائع ورد اليه."(۱)

''معین الحکام میں فرمایا کہ مشتری کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ عقد ہونے کے بعد بائع کوبطوراحسان یہ کہے کہ اگر وہ اتنی مدت تک خمن لے آئے گاتو یہ بیجے اس کی ہو جائے گی لہذا اگر مدت کے اندر اندر یا مدت پوری ہونے پر یا مدت پوری ہونے کے فور اُبعد بائع خمن لے آئے تو مشتری کو اپنا وعد ہ پورا کرنالا زم ہوگا اور مشتری کے لئے جائز نہیں کہ وہ مدت کے اندر اس مبیع کو بیج یا ہمبہ وغیرہ کے ذریعہ آگے چانا کر دے۔ اگر مشتری ایسا کرے گاتو اس کا یہ معاملہ ٹوٹ جائے گابشر طیکہ بائع کا اس کو واپس لینے کا ارادہ ہواور قیمت واپس کردے۔''

یاس وقت ہے جب بھے کی شرط کے بغیر وجود میں آ جائے اور آپس کا وعدہ بھے مکمل ہونے کے بعد کیا جائے ۔۔۔۔ بعض فقہاء نے اس کی بھی صراحت کر دی ہے کہ اگر بھے منعقد ہونے سے پہلے بائع اور مشتری آپس میں کوئی وعدہ کرلیں اس کے بعد بھے کسی شرط کے بغیر منعقد کرلیں تو ہے بھی جائز ہے، چنانچہ قاضی ابن ساوہ خفیؓ فرماتے ہیں:

"شرطا شرطا فاسدا قبل العقد، ثم عقدا، لم يبطل العقد ويبطل لو تقارنا. "(٢)

"عاقدین نے عقد ہے ہے ہیلے آپس میں کوئی شرط فاسد کر لی، اس کے بعد آپس میں عقد ہے کی (اس عقد کے اندر کوئی شرط نہیں لگائی) تو اس صورت میں وہ شرط اس عقد کو باطل نہیں کرے گی البتہ اگر وہ شرط عقد ہے کے اندر ہوتی تو اس صورت میں پیشرط اس عقد کو باطل کر دیتی۔"

<sup>(</sup>۱) تحريرالكلام للحطاب، ص ٢٣٩\_ (۲) جامع المفصولين ٢٠٤٠\_

#### " العلامة المستلمين قاضى ابن ساورة فرمات بين:

"وكذا لو تواضعا الوفاء قبل البيع، ثم عقدا بلا شرط الوفاء فالعقد جائز، ولا عبرة بالمواضعة السابقة ."(١)

''اگر عاقدین عقد بھے سے پہلے کوئی وعدہ کرلیں پھروفاء کی شرط کے بغیر عقد بھے کر لیں تو بیعقد جائز ہے،ادرسابقہ وعدہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔''

البته علامه ابن عابدینؓ نے ردالمحتار میں جامع الفصولین کی اس عبارت کوفقل کرنے کے بعد اس پراعتراض کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

"فى جامع الفصولين ايضا: لو شرطا شرطا فاسدا" قبل العقد، ثم عقدا، لم يبطل العقد، قلت وينبغى الفساد لو اتفقا على بناء العقد عليه، كما صرحوا به فى بيع الهزل، كما سياتى اخر البيوع. "(٢)

"خامع الفصولين ميں ہے كه اگر عاقدين في عقد بيج كرنے ہے پہلے آپس ميں كوئى شرط فاسد محيرالى، پھر عقد كيا تو اس صورت ميں بيعقد باطل نه ہوگا ..... ميں كہتا ہوں كه اگر عاقد بن نے اس عقد كوسابقه شرط كى بنياد پر كيا ہے تو اس صورت بيع عقد فاسد ہونا جا ہے جيسا كه كتاب البيوع كة خرميں "بيع الهزل" ميں اس كى صراحت كى ہے۔"

ليكن علامه محم فالدالاتا كالعلم ابن عابدين كاس اعتراض كجواب من كلصة بين:

"اقول هذا بحث متصادم للمنقول (اى ما هو منقول فى جامع الفصولين)
كما علمت وقياسه على بيع الهزل قياس مع الفارق، فان الهزل كما فى
المنار هو ان يراد باشئى ما لم يومنع له، ولا ما يصلح له اللفظ استعارة
ونظيره بيع التلجئة وهو كما فى الدر المختار، ان يظهرا عقدا وهما لا
يريد انه وهو ليس ببيع فى الحقيقة، فاذا اتفقاه على بناء العقد عليه فقد
اعترفا بانهما لم يريدا انشاء بيع اصلا واين هذا من مسئلتنا؟ ..... وعلى
كل حال فاتباع المنقول اولى. "(٣)

"میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن عابدین کی بیہ بحث جامع الفصولین کی عبارت سے متصادم ہے جیسا کہ بچھ کومعلوم ہے اور علامہ ابن عابدین کا اس مسئلہ کو" بیج المهر ل"

<sup>(</sup>۱) جامع الفصولين ٢٠: ٢٣٧\_ (٢) روالمحتار ١٣٥: ١٣٥ (٣) شرح المجلد للا تاى ١٠١٠٠.

پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے اس لئے کہ صاحب منار کے مطابق ''ہزل''کا مطلب یہ ہے کہ لفظ بول کرایسی چیز مراد کی جائے جس کے لئے وہ لفظ وضع نہیں ہوا، اور نہ ہی بطور استعارہ کے اس لفظ کا اس معنی پر اطلاق ہوتا ہو، اور اس کی نظیر "بیع النلجئه" کی تعریف یہ کی ہے کہ عاقدین آپس میں کسی عقد کا اظہار کریں جبکہ دونوں کا عقد کرنے کا ارادہ نہ ہواور یہ حقیقت میں بج ہی نہیں ہے لہذا اگر یہ دونوں عاقدین اس عقد کی بنیاد پر کوئی دوسرا عقد کر لیس تو ایسا کرنا عاقدین کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہوگا کہ انہوں نے اصلا کسی تو ایسا کرنا عاقدین کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہوگا کہ انہوں نے اصلا تعلق ہے کیا تعالی مسئلے کا ہمارے مسئلے سے کیا تعلق ہے۔ بہر حال جامع المفصولین میں ذکر کر دہ مسئلے کی اتباع کرنا زیادہ مناسب تعلق ہے۔ بہر حال جامع المفصولین میں ذکر کر دہ مسئلے کی اتباع کرنا زیادہ مناسب

چنا نچه متاخرین حنفیہ کی ایک جماعت نے بیفتو کی دیا ہے کہ اگر کوئی وعدہ عقد بجے سے بالکل جدا ہو، چاہے وہ عقد بجے سے پہلے کیا جائے ، یا بعد میں کیا جائے ، دونوں صورتوں میں وہ وعدہ اصل عقد بجے کے ساتھ محق نہیں ہوگا، اور اس وعدہ کی وجہ سے بیلاز منہیں آئے گا کہ بیئج شرط کے ساتھ ہوئی ہے، اور نہ بیلازم آئے گا کہ بیہ "صفقة فی صفقة" ہے لہذا اب اس معاطے کے جائز ہونے میں کوئی مانع باقی نہ رہا۔

البتہ ایک اشکال بیرہ جاتا ہے کہ جس صورت میں بچے سے پہلے آپس میں کوئی وعدہ کرلیا گیا ہو، اس صورت میں اگر چہ ایجاب و قبول کے وقت اس وعدہ کا زبان سے اظہار نہیں کیا جاتا لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ وعدہ فریقین کے نزدیک عقد کے وقت ضرور ملحوظ ہوگا اور اس سابقہ وعدہ کی بنیاد پر عاقدین بیموجودہ عقد کریں گے، لہذا پھر تو زیر بحث معاملہ جس میں عقد بچے سے پہلے آپس میں کوئی وعدہ ہو گیا ہوا ور اس معاملے میں کوئی فرق نہیں رہے گا جس میں صراحنا دوسرا عقد مشروط ہو، اور تھم معاملے کی حقیقت پر ہونا جا ہے اس کی ظاہری صورت پر نہ ہونا چا ہے، لہذا سابقہ کیا ہوا وعدہ بھی شرط کے درجے میں ہوکر اس بیچے کونا جائز کردےگا۔

میرے علم کی حد تک اس اشکال کا جواب ہے ہے ۔۔۔ واللہ اعلم ۔۔۔ کہ ان دونوں مسکوں میں صرف ظاہری اور لفظی فرق نہیں ہے، بلکہ حقیقی طور پر ان دونوں میں باریک فرق ہے، وہ یہ کہ اگر ایک عقد دوسرے عقد کے ساتھ مشروط ہو جس کوا صطلاح میں "صفقہ فی صفقہ" کہتے ہیں اس میں پہلا عقد دوسرے عقد پر اس طرح موقوف ہوتا ہے کہ بیاس کے عقد مستقل اور قطعی نہیں ہوتا، بلکہ بیہ پہلا عقد دوسرے عقد پر اس طرح موقوف ہوتا ہے کہ بیاس کے

بغیر کمل ہی نہیں ہوسکتا جس طرح ایک معلق عقد ہوتا ہے۔

لہذا جب بائع نے مشتری سے کہا کہ میں یہ مکان تمہیں اس شرط پر بیچنا ہوں کہتم اپنا فلاں مکان مجھے اسے کرایہ پر دوگے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بیچ آئندہ ہونے والے اجارہ پر موقوف رہے گی اور جب عقد کستقل عقد نہیں کہا جائے گا، اور جب عقد کو مستقل عقد نہیں کہا جائے گا، اور عقودِ معارضہ میں تعلیق جائز نہیں۔

ادراگراس بیچ کونافذ کر دیں،اس کے بعد مشتری عقدِ اجارہ کرنے سے انکار کر دے، تو اس صورت میں عقدِ بیچ خود بخو د کالعدم ہو جائے گا،اس لئے کہ عقدِ بیچ تو عقدِ اجارہ کے ساتھ مشر وط تھا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب شرط فوت ہو جائے تو مشر وط خود بخو د فوت ہو جائے گا۔

لہذا جب ایک عقد دوسرے عقد کے ساتھ مشروط ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقد اوّل عقدِ ٹانی کے ساتھ معلق ہو جائے گا، گویا ہائع نے مشتری سے بیکہا کہ اگرتم اپنا فلاں مکان مجھے اسنے کرا یہ پر دو گے تو میں اپنا یہ مکان تمہیں اسنے پر فروخت کر دوں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ عقد کسی امام کے نز دیک بھی چائز نہیں ۔اس لئے کہ بچے تعلیق کو قبول نہیں کرتی ہے۔

برخلاف اس کے کہ بائع اور مشتری ابتداء ہی عقدِ اجارہ کوبطور ایک وعدہ کے طے کرلیں ، پھر مطلق غیر مشروط طور پر عقدِ بچے کریں تو اس صورت میں بیہ عقدِ بچے مستقل اور غیر مشروط ہوگی اور عقدِ اجارہ پر موتوف نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر عقدِ بچے مکمل ہوجانے کے بعد مشتری عقدِ اجارہ کرنے سے انکار کر دے تو اس صورت میں عقدِ بچے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، عقدِ بچے اپنی جگہ پر کممل اور درست ہوجائے گی۔

زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ چونکہ دعدہ پورا کرنا بھی لازم ہوتا ہے،اس لئے مشتری کواس بات پرمجبور کیا جائے گا کہ وہ اپ وعدے کو پورا کرے،اس لئے کہاس نے اس وعدے کے ذریعے بائع کواس بچے پر آمادہ کیا ہے، چنا نچہ مالکیہ کے نزدیک قضاء بھی اس وعدے کو پورا کرنا مشتری کے ذمے ضروری ہے البتہ اس وعدے کااس بچے پرکوئی اثر نہیں پڑے گا جو بچے غیر مشروط طور پر ہوئی ہے لہذا اگر مشتری اپناوعدہ پورا نہ بھی کرے تب بھی بچے اپنی جگہ پر تام بھی جائے گی۔

اس تفصیل سے بہ بات واضح ہوگئی کہ اگر بچ کے اندرکوئی دوسراعقد مشروط ہوتو اس صورت میں وہ عقد کمل ہونے اور فنح ہونے کے درمیان متر دّ در ہتا ہے،اور اس تر دّ دکی وجہ سے اس عقد کے اندر فساد آجائے گا۔ بخلاف اس کے کہ بچ تو مطلق اور غیر مشروط ہو، البتہ اس بچ سے پہلے عاقدین آپس میں کوئی وعدہ کرلیں تو اس صورت میں اس بچ کے کمل ہونے میں کوئی تر دّ د باقی نہیں رہے گا، وہ ہرحال میں کمل ہوجائے گی۔ زیادہ سے زیادہ سے ہوگا کہ جن حضرات فقہاء کے نزدیک وعدے کو پورا

كرنالا زم ہوتا ہے،ان كے نزد كياس سابقه وعدے كو پوراكرنامشترى كے ذھے لا زم ہوگا۔

بہرحال! ''شرکۃ متناقصہ'' کا جائز اور بے غبار طریقہ یہ ہے کہ تینوں معاملات اپنے اپنے اوقات میں دوسرے معالمے سے بالکل علیحدہ علیحدہ کیے جائیں اور ایک عقد دوسرے عقد کے ساتھ مشروط نہ ہو، ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ عاقدین کے درمیان وعدہ اور ایگر بہنٹ ہو جائے جس کے تحت آئندہ کے معاملات طے یائیں۔

چنانچہ عاقدین ('گا کہ اور کمپنی) اس بات پر اتفاق کرلیں کہ فلاں مکان دونوں مل کرمشتر کہ طور پرخریدیں گے، اور پھر کمپنی اپنا حصہ گا کہک کو کراہیہ پر دیدے گی ، پھر گا کہک کمپنی کے حصے کومختلف مشطوں میں خرید لے گاحتیٰ کہ گا کہ اس پورے مکان کا ما لک ہوجائے گا۔

لیکن بیضروری ہے کہ گا کہ اور کمپنی کے درمیان بیمعاہد ہصرف وعدہ کی شکل میں ہو،اور ہر عقد اپنے اپنے وقت پرمستقل ایجاب وقبول کے ساتھ کیا جائے ۔اس صورت میں بیعقد غیر مشروط ہوگا لہٰذا کرا بیداری میں بچے کا معاملہ مشروط نہ ہوگا اور نہ بچے کے اندر کرا بیداری کا معاملہ مشروط ہوگا۔

والثداعكم بالصواب



بيميه

تاً مین (Insurance)

\*

#### بيميه

بیمہ بھی آجکل کاروبار کا بڑا حصہ بن گیا ہے۔ کوئی بھی بڑی تجارت اس سے خالی نہیں ہوتی۔

بیمہ کامفہوم ہیہ ہے کہ انسان کو مستقبل میں جوخطرات در پیش ہوتے ہیں کوئی انسان یا ادارہ ضانت لیتا

ہے کہ فلال قسم کے خطرات کے مالی اثرات کی میں تلافی کر دوں گا۔ مشہور ہیہ ہے کہ اس کا آغاز
چود ہویں صدی عیسوی میں ہوا۔ دوسرے ممالک کی تجارت میں مال بحری جہاز سے روانہ کیا جاتا تھا۔
بحری جہاز ڈوب بھی جاتے تھے اور مال کا نقصان ہوتا تھا۔ بحری جہاز کے نقصان کی تلافی کے لئے
ابتداء بیمہ کا آغاز ہوا۔ علامہ شامی نے بھی ''مستامن' کے احکام میں ''سوکرہ' کے نام سے اس کا ذکر کیا

ہے (۱) جن خطرات کے خلاف بیمہ کیا جاتا ہے، ان خطرات کے لئاظ سے بیمہ کی تین بڑی قسمیں ہیں:
ایک زندگی کا بیمہ کہلاتا ہے جے لائف انشورنس کہتے ہیں، ایک اشیاء کا بیمہ ہوتا ہے اور ایک مسئولیت کا
بیمہ ہوتا ہے جے ذمہ داریوں کا بیمہ بھی کہتے ہیں۔

## لائف انشورنس يا زندگى كابيمه (Life Insurance)

<sup>(</sup>۱) روالخار ۲۰:۰۷ ایج ، ایم ،سعید

آ جکل لوگ بیہ بیمہاس لئے کرواتے ہیں تا کہ انہیں اطمینان ہو کہ اگر ہمارا انقال ہو گیا تو ہماری بیوی، بچے بھو کے نہیں مریں گے بلکہ ان کو دس لا کھ روپیال جائے گا اور وہ اس سے اپنی زندگی کا پچھ عرصہ گزار سکیں گے۔

یہاں چونکہ جمع شدہ پوری رقم بارہ ہزاررو بے محفوظ ہیں یعنی ضائع نہیں جائیں گے،ایہانہیں ہوگا کہ بارہ ہزاررو بے واپس نہلیں بلکہ ان کا ملنا تو یقینی ہے،الہذا اس کواس معنی میں تعلیق التملیک علی الخطر نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف سے ادائیگی یقینی ہوا ور دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہو، یہ بات نہیں ہے، چونکہ ادائیگی اس طرف سے بارہ ہزار کی ہے اوراس طرف سے بھی بارہ ہزار کی یقینی ہے البتہ جوسود ملے گااس کوسب حرام کہتے ہیں اور بارہ ہزار کے بارہ ہزار جومل رہے ہیں اس میں قمار کا عضر تو نہیں لیکن غررضرور ہے۔

غرراس لئے کہ بیہ پہنہیں کہ صرف بیہ بارہ ہزارملیں گے یا دس لا کھلیں گے، کیونکہ اگر انقال پہلے ہوگیا تو دس لا کھلیں گے اور اگر انقال نہ ہوتو بارہ ہزارملیں گے اس لئے معقود علیہ یا معاوضہ مجبول ہے اس کی مقدار متعین اور معلوم نہیں ۔ لہذا اس میں بھی غرر پایا جارہا ہے اگر چہاس کو قمار کہنا مشکل ہے لیکن غررضرور پایا جارہا ہے اور جس صورت میں دس لا کھل رہے ہیں تو وہ چونکہ بارہ ہزار کے معاوضہ میں مل رہے ہیں ، اس لئے اس میں سود ہوا، لہذا اس میں غرر بھی ہے اور سود بھی ہے اس لئے یہ نا جائز

#### اشياء كابيمه ياتاً مين الاشياء (Goods Insurance)

دوسری قسم اشیاء کا بیمہ ہے جس کوعر بی میں تا مین الا شیاء کہا جاتا ہے ، مختلف اشیاء کا بیمہ کرایا جاتا ہے کہ اگر وہ اشیاء تباہ ہو جا ئیں تو بیمہ کرنے والے کو بہت بڑا معاوضہ ملتا ہے مثلاً عمارت کا بیمہ کرا لیا جاتا ہے کہ اگر اس عمارت کو آگ لگ گئ تو بیمہ کمپنی اتنے پسیے ادا کرے گی جواس عمارت کی قیمت ہوگی تا کہ دوبارہ اس عمارت کو تعمیر کرایا جا سکے، یا بحری جہاز کا بیمہ ہوتا ہے کہ مثلاً جاپان سے سامان منگوایا اور بحری جہاز پر سوار کرا دیا، اب یہ اندیشہ ہے کہ کسی وقت وہ جہاز سمندر میں ڈوب جائے اور سارا مال برباد ہو جائے تو بیمہ کمپنی وہ ہے جو جہاز کا بھی بیمہ کرتی ہے اور اس کے اوپر لدے ہوئے سامان کا بھی بیمہ کرتی ہے۔

کاروں کا بیمہ ہوتا ہے کہ اگر کارچوری ہوگئی، ڈا کہ پڑگیا، آگ لگ گئی یا کسی حادثہ میں تباہ ہو گئی تو اس صورت میں بیمہ کمپنی اس کار کی قیمت ادا کرتی ہے۔ آجکل ہر چیز کا بیمہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھلاڑی اپ اعضاء کا بیمہ کراتے ہیں کہ اگر ہماری

ٹا تک کی ہڈی ٹوٹ گئی تو بیمہ کمپنی اسے پیسے اداکرے گی اور اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو اسے پیسے ادا

کرے گی۔اس کا طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ بیمہ کرنے والا پچھ قسطیں جمع کرواتا ہے جس کو پر بیم کہتے

ہیں اور ان قسطوں کے معاوضہ میں اس کو یہ قت حاصل ہوتا ہے کہ اگر اس چیز کوجس کا اس نے بیمہ کرایا
ہے کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس نقصان کا معاوضہ بیمہ کمپنی اداکرے گی۔ یہ قسطیں جوجمع کرائی جاتی ہیں یہ
بیمہ زندگی کی طرح محفوظ نہیں ہوتیں۔ بیمہ زندگی میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض دس سال تک انتقال
نہ ہوا تو جمع کردہ رقم مع سود واپس مل جائے گی ،لیکن اشیاء کے بیمہ میں وہ واپس نہیں ملتی ، بلکہ جوقہ طرح کروائی وہ گئی۔اب اگر حادثہ پیش آیا تو معاوضہ ملے گا اور اگر حادثہ پیش نہ آیا تو نہیں ملی ، بلکہ جوقہ طرح کے وائی وہ گئی۔اب اگر حادثہ پیش آیا تو معاوضہ ملے گا اور اگر حادثہ پیش نہ آیا تو نہیں ملی ا

اب اگر کاروں کا بیمہ کرایا جاتا ہے تو جو بیمہ کروانے والا ہے ہرمہیندا پی قسط جمع کرواتا رہے گا۔اب اگر سال بھرتک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو بس چھٹی، وہ پسے گئے اور اگر حادثہ پیش آگیا تو پھر بیمہ کمپنی ادا کرے گی۔

## تأمين الأشياء كاشرعي حكم

تا مین کی اس دوسری قسم کے بارے میں جمہور علماء کا کہنا ہے کہ بی بھی ناجائز اور حرام ہے کیونکہ اس میں غرر ہے۔ ایک طرف سے بریمیم دے کرادائیگی معیقن ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی معیقن ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی موجوم ہے اور معلق علی الخطر ہے کہ اگر حادثہ پیش آگیا تو ادائیگی ہوگی اور حادثہ پیش نہ آیا تو ادائیگی نہ ہوگی۔ اس میں غرر اور قماریا جاتا ہے، جمہور علماء اس کے قائل ہیں۔

#### معاصرعلماء كامؤقف

البتہ ہمارے زمانے کے بعض اہلِ علم جن میں اُردن کے شیخ مصطفیٰ الزرقاء جو آ جکل ریاض میں ہیں اور بیان لوگوں میں سے ہیں جواپنے عالم فقہ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہیں اور ہمارے شیخ عبدالفتاح ابوغد ہ کے فقہ کے استاد بھی ہیں۔فقہ کے اندران کی بہت ساری تالیفات ہیں جو ہمارے ہاں کتب خانہ میں موجود ہیں۔''المدخل فی الفقہ الاسلامی''ان کی مشہور کتاب ہے۔

ان کا مؤتف ہے کہ یہ بیمہ جائز ہے اور اس موضوع پر ان کی اور شیخ ابوز ہرہ جومصر کے برے نقیہ تھے ان کے درمیان بڑی کمی چوڑی بحث ہوئی ہے جو رسالوں کے اندر چھی ہے۔ شیخ ابوزھرہ اس کے ناجائز ہونے کے قائل تھے۔ ابوزھرہ اس کے ناجائز ہونے کے قائل تھے۔

لیکن جمہورفقہا ءِعصراس کی حرمت کے قائل ہیں۔

## ذمه داري كابيمه ياتأ مين المسؤ ليات

بیمہ کی تیسری قتم ہے تا مین المسئولیات \_ ذمہ داری کا بیمہ اور اس کو تھرڈ پارٹی انشورنس (Third Party Insurance) بھی کہتے ہیں۔

اس کا مطلب ہے ہے کہ اگر بیمہ دار کے ذمہ کسی فریقِ ٹالٹ کی طرف سے کوئی مالی ذمہ داری عائد ہوگاتو بیمہ کمپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے گی۔ مثلاً تھرڈ پارٹی انشورنس اس طرح ہوتا ہے کہ کار والا یہ کہے کہ جھے یہ امکان ہے کہ کسی وقت میری کار سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ جائے اور وہ شخص میرے خلاف دعویٰ کرسکتا ہے کہ اس کار والے نے جھے نقصان پہنچایا ہے لہذا مجھے اس سے معاوضہ دلایا جائے۔ شرعی اصطلاح میں یوں سمجھ لیس کہ دین کا مطالبہ کرسکتا ہے کہ اس کار کے حادثہ میں میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے جھے اس کی دیت اداکی جائے۔ تو یہ مسئولیت ۔ ہم کہ اگر میرے ذمہ کوئی مسئولیت آئی تو ہم ہوئی تو آپ ادائیگی کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر نمہارے ذمہ کوئی مسئولیت آئی تو ہم ادائیگی کریں گے دوہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر نمہارے ذمہ کوئی مسئولیت آئی تو ہم ادائیگی کریں گے لیکن اس کے لئے تمہیں ماہانہ آئی قبط ادا کرنی ہوگے۔ تو بیمہ دار پر پیم ادائیگی کریں گے اور اس بات کا اظمینان حاصل کر لیتا ہے کہ اگر میرے اور پر کوئی ذمہ داری آئی تو اس ذمہ داری کو بیمہ کمپنی پورا کرے گی اس کے ذمہ ضروری ہے۔

اگر دات کو برف باری ہوئی اور صبح اس کے گھر کے سامنے برف پڑی ہے اس نے اس کو صاف نہیں کیا اور کوئی آدمی وہاں سے گز را اور برف سے پھسل کر اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب اس کا لاکھوں روپے معاوضہ مکان والوں کو ادا کرنا پڑے گا کہ وہ اس پر مقدمہ کر دے کہ اس کے گھر کے سامنے برف پڑی تھی، مکان والے کی ذمہ داری تھی کہ اسے صاف کرے، اس نے اس کو صاف نہیں کیا اور میری ہڈی ٹوٹ گئی، الہذا یہ میر امعاوضہ ادا کر بے تو بی کہ اللہ میں اس کے لئے قبط ادا کرتے ہیں، اس کو کہ تا مین المسئولیات یا تھر ڈیارٹی انٹورنس کہتے ہیں۔

تا مین المسئولیات یا تھر ڈیارٹی انٹورنس کہتے ہیں۔

تا مین المسئولیات یا تھر ڈیارٹی انٹورنس کہتے ہیں۔

تقرد پارٹی انشورنس کا شرعی حکم

جو علم تأمین الأشیاء کا ہے وہی علم تأمین المسؤلیات کا ہے، ان میں فرق آ گے بتا کیں گے۔

#### سوال

یہ برف اُٹھانا مالک کی ذمہ داری میں شامل ہے۔اب اگر کسی روز اس نے نہیں اُٹھائی تو بیاس کی غلطی ہوئی ،اس کی ذمہ داری بیمہ کمپنی پر کیسے عائد ہوگئی؟

### جواب

اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ حادثہ اس کی غلطی سے پیش آیا یا اس کی غلطی سے پیش نہیں آیا،

بحث اس سے ہے کہ برف کی وجہ سے اس کے ذمہ ایک مالی ذمہ داری عائد ہوگئ ہے، اس مالی ذمہ
داری کا عائد ہونا ایک امرِ خطر ہے۔ جس کا یہ بھی احتمال ہے کہ بھی ہوجائے اور یہ بھی احتمال ہے کہ بہ
ہو، اس سے بحث نہیں کہ وہ وہ اقتعال کی غلطی سے پیش آیا یا بلکہ اپنی غلطی سے ہوت بھی محاملہ
خطر ہے، پتانہیں غلطی کرے گایا نہیں کرے گا؟ اور فرض کریں کہ جس وقت بیمہ کرایا اس وقت اس بات
کا علم نہیں تھا کہ بھی غلطی کروں گایا نہیں کروں گا، اور اگر غلطی کی تو یہ آدمی آ کر گرے گایا نہیں گرے گا؟
اور اگر گرے گاتو ہڑی ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ اور اگر ٹوٹے گی تو وہ جھے پر دعوی کرے گایا نہیں
کرے گا؟ اور اگر دعویٰ کرے گاتو عد الت اس کے حق میں فیصلہ کرکے میرے اوپر پسے عائد کرے گا
یا نہیں کرے گا؟ یہ سارے احتمال موجود ہیں۔ تو جہاں بھی احتمالات متعددہ موجود ہوں چا ہے وہ اپنی غلطی سے ہوں یا دوسرے کی غلطی سے ہوں ، ان تمام صورتوں میں خطر موجود ہو۔ ع

خلاصہ بیہ کہاپی طرف سے تو ادائیگی معیقان ہے پریمیم کی صورت میں الیکن دوسری طرف سے بیمیم کی صورت میں الیکن دوسری طرف سے بیمیہ کمپنی کا ادائیگی کرنا وہ ان سارے اختالات کے اوپر معلق ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ خطر ہے اس لئے وہ ساری ہا تیں جوتا میں بیش آئی ہیں وہ اس میں بھی ہیں۔ تو بیہ تامین کی تین تشمیس ہوئیں۔

جہاں تک تأمین الحیاۃ (Life Insurance) کا تعلق ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس میں غرر اور سود پایا جاتا ہے اور تأمین الاشیاء اور تأمین المسؤ لیات میں غرر ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں قمار کی تعریف بھی صادق آتی ہے، اس واسطے کہ ایک طرف سے ادائیگی معیقن ہے اور دوسری طرف سے موہوم اور معلق علی الخطر ہے، الہذا غرر بھی ہے اور قمار بھی ہے اور جب ادائیگی ہوگی تو وہ پر یمیم کے معاوضے میں ہوگی اور پر یمیم کم ہے اور ادائیگی اس سے کہیں زیادہ ہے تو سود بھی ہوگی تو وہ پر یمیم کے معاوضے میں ہوگی اور پر یمیم کم ہے اور ادائیگی اس سے کہیں زیادہ ہے تو سود بھی ہوگی تا۔

## ىيىة كمپنى كا تعارف (Insurance)

بيه كي مذكوره تينول قسمول كوتجارتي بيمه يا كمرشل بيمه (Commercial Insurance) التأمین التجاری کہتے ہیں۔اس میں ایک ممپنی ہوتی ہے اور وہ ای مقصد کے لئے قائم کی جاتی ہے اور ان کا طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ حماب کا ایک طریقہ ہے جس کو آجکل کی اصطلاح میں ایکچوری (Actuary) کہتے ہیں،اس حساب کے ذریعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مثلاً ہمارے ملک میں جوجاد ثات و واقعات پیش آتے ہیں ان کا سالا نداوسط کیا ہے، سال میں کتنی جگہ آگ لگتی ہے، کتنی جگہوں پر کاروں کا تصادم ہوتا ہے، کتنی جگہ ریل کا تصادم ہوتا ہے، کتنے جہاز ڈو بتے ہیں، کتنے زلز لے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ،اس کا ایک اوسط نکالتے ہیں اور اس اوسط کی بنیاد برآنے والے سال کے لئے بھی وہ حادثات کا تخمینہ لگاتے ہیں کہ آئندہ سال اس قتم کے،اس نوعیت کے کتنے حادثات پیش آنے کا خطرہ یا تو قع ہے، اور ان حادثات میں اگر ہر حادثہ کے متاثر ہخض کومعاوضہ دیا جائے تو گل کتنے اخراجات آئیں گے۔ فرض کریں کہ انہوں نے آئندہ سال پیش آنے والے حادثات کا اندازہ لگایا کہ ایک ارب رویب ہ،اب بیمکینی بیکرتی ہے کہ اگر میں ایک ارب روپینے رچ کر کے ان سارے حادثات کا معاوضه ادا كردون تو مجھے لوگوں سے كتنى قشطوں كامطالبه كرنا جا ہے جس سے نہ صرف بيا يك ارب رو بے حاصل ہوں بلکہ ایک ارب سے زیادہ حاصل ہوں جومیرا نفع ہوادر کم از کم کمپنی کولاز ما دس کروڑ کا تو نفع ہونا ع ہے ۔اب انہوں نے ایک ارب دس کروڑ رویے لوگوں سے وصول کرنے کے لئے قسطوں کی تعداد مقرر کر دی کہ جوبھی بیمہ کرائے وہ اتنی قسط ادا کرے، جس کا مقصد پیرہوتا ہے کہ جب ساری قسطیں اکٹھی ہوجا ئیں تو کل ہمیں کل کتنی رقم ملے گی ،ایک ارب دس کروڑ ملیں گے تو ایک ارب معاوضوں میں دے دیں گے اور دس کروڑ ہمارا نفع ہوجائے گا۔ بیتجارتی کمپنیوں کاطریقیة کارہوتا ہے۔

## التأمين التباد لي يا مداد بالهمي (Mutual Insurance)

بیمہ کا ایک طریقہ ہے جس کو تعاونی بیمہ یا امدادِ با ہمی کا بیمہ کہتے ہیں ،عربی میں اس کوالتاً مین التباد لی کہتے ہیں ،اس میں تجارت مقصد نہیں ہوتا بلکہ با ہمی تعاون مقصد ہوتا ہے۔

اس کاطریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ کچھلوگ باہم مل کرایک فنڈ بنا لیتے ہیں، اس کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ اس فنڈ کے مبران میں سے اگر کسی کو حادثہ پیش آگیا تو اس حادثہ کے اثر ات کو دور کرنے کے لئے اس فنڈ سے اس کوامداد فراہم کی جائے گی۔ مثلاً سوآ دمیوں نے مل کرایک ایک لا کھروپیوفنڈ جمع کیا،

ایک کروڑ رو پیدبن گیا، اب سب نے مل کر بیہ طے کرلیا کہ ہم سوافراد میں سے جس کسی کو بھی حادثہ پیش آگیا تو ہم اس فنڈ سے اس کی امداد کریں گے، اس میں بیہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض حادثات کی تعداداتنی زیادہ ہوگئی کہ ایک کروڑ رو پے کافی نہ ہوئے تو پھر یا تو اس ایک کروڑ کی صورت میں معاوضہ دیا جائے گا، پورانہیں دیا جائے گا اور یا ان ہی ممبران سے کہا جائے گا کہ تم پچھ پینے اور ڈال دو تا کہ پورا معاوضہ ادا ہو جائے اور اگر حادثات کی مقداراتن ہوئی کہ پورے ایک کروڑ رو پے خرچ نہ ہو سکے اس معاوضہ ادا ہو جائے اور اگر حادثات کی مقداراتن ہوئی کہ پورے ایک کروڑ رو پے خرچ نہ ہو سکے اس کے سے کم خرچ ہوئے تو جتنے پینے باقی بچ وہ انہی پر دوبارہ تقسیم کردیئے جائیں گے یا آئندہ سال کے لئے بطور چندہ اس کو استعال کرلیں گے۔

اس میں تجارت کرنا پیشِ نظر نہیں ہوتا بلکہ باہم مل کرامداد باہمی کے طور پرایک فنڈ بنا لیتے ہیں اور اس سے ادائیگی کرتے ہیں۔ اس کو التا مین التباد کی اور التا مین التعاو نی بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو میو چل انشورنس (Mutual Insurance) کہتے ہیں اور اُردو میں اس کا ترجمہ امدادِ باہمی کا بیمہ کہہ سکتے ہیں۔ بیصورت سب کے نزدیک جائز ہے ، اس کے عدم جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے ، کیونکہ اس کا حاصل میہ ہے کہ سب نے مل کرایک فنڈ بنالیا اور پھراس فنڈ میں سب نے چندہ دے دیا اور چندہ دیے کے بعد باہم اس سے جس کونقصان ہوااس کے نقصان کی تلافی کردی۔

## شخ مصطفيٰ الرز قاُ كاموَ قف

شیخ مصطفیٰ الزرقاُ کا کہنا ہے ہے کہ التاً مین التعاونی سب کے نز دیک جائز ہے اور جومقصد تامین تعاونی کا ہے وہ مقصد تامین تجارتی کا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اور اس میں ہمارے نز دیک کوئی فرق نہیں ہے، البندا جب وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہونا چا ہے۔ اور جوحال وہاں ہے وہی یہاں پر بھی ہے ہیں گارغرر وہاں ہے تو یہاں بھی ہے۔ کیونکہ یہاں پر بھی جو چندہ دے دیا وہ تو گیا۔

اگر حادثہ پیش آیا تو واپس ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، تو غررتو یہاں بھی پایا جارہا ہے اور ایک طرف سے اوائیگی معیقن اور دوسری طرف سے موہوم ہے لیکن اس کوسب نے جائز کہا ہے، تو جب اس کوسب جائز کہتے ہیں تو تا مین تجارتی کونا جائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔

فرق صرف اتناہے کہ پہلی شکل سادہ تھی اور دوسری شکل میں لوگوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ پچھلوگ اس کام کے لئے مختص ہوں جو دن رات اس فنڈ کے انتظامات میں مفروف ہوں۔ بیام اور انتظامات ایس نہیں ہیں کہ آدمی جزء وقتی طور پر بیام کرلے بلکہ اس کے لئے مختص افراد جا ہمیں جودن رات اس کام کوکریں تو جب وہ آدمی مختص ہوں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے تو ان کومختانہ جا ہے۔

اس محنتانے کے لئے انہوں نے کہا کہ کمپنی بنا دواور کمپنی بنا کر جومنافع بچے گاوہ ان کودے دو۔ تو اس میں اور تامین تعاونی میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہاس میں انتظام کرنے والے اپنا سارا وقت لگاتے ہیں لہٰذا ان کا معاوضہ بطور منافع کے اس میں بڑھا دیا گیا، یہ شیخ مصطفیٰ الزرقاُ کا مؤقف

#### جمهور كامؤقف

جہور نقہاء کا مؤتف ہے کہ دونوں میں زمین وا سان کا فرق ہے۔ اس لئے کہ یہ جو بحث ہے کہ غرر نا جائز اور حرام ہے تو بیعدم جواز اور حرمت عقودِ معاوضہ میں ہے مثلاً بج ہے جیے اجارہ اس کے اندر غرر حرام ہے لیکن جوعقودِ معاوضہ نہ ہوں بلک عقودِ تبرع ہوں ان میں غرر عقد کو فاسر نہیں کرتا، کے اندر غرر حرام ہے لیکن جوعقودِ معاوضہ نہیں ، مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنا مکان تہ ہیں اس شرط پر فروخت کیا کہ آئندہ جمعہ کو بارش ہو۔ یہ عقدِ معاوضہ ہے اور غرر کی وجہ سے نا جائز ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنا مکان تہ ہیں ہبہ کیا، بشر طیکہ جمعہ کو بارش ہوتو یہ ہبہ عقد تبرع ہے ، اور اس کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنا مکان تہ ہیں ہبہ کیا، بشر طیکہ جمعہ کو بارش ہوتو یہ ہبہ عقد تبرع ہے ، اور اس کومعلق بالشرط کرنا جائز ہے۔

یہ ساری بحث کہ جہالت مضر ہے، حرام ہے، مفسد عقد ہے اور غرر حرام ہے، اس ساری بحث کا تعلق عقودِ معاوضہ سے ہے۔ جہال عقودِ معاوضہ نہ ہوں، تبرع ہو، وہاں بڑی سے بڑی جہالت بھی گوارا ہے اور بڑے سے بڑاغر بھی عقد کو فاسر نہیں کرتا تو تا مین تعاونی کی صورت وہ عقدِ معاوضہ کی نہیں ہے بلکہ وہ تبرع ہے جو قسط دے رہا ہے وہ بھی تبرع کر رہا ہے، فنڈ کو چندہ دے دیا اور فنڈ اگر عادثے کی صورت میں کسی کو معاوضہ دیتا ہے تو وہ بھی فنڈ کی طرف سے تبرع ہے۔ یہاں کوئی عقدِ معاوضہ بیں پایا جارہا ہے، لہذا اگر یہاں غرریا جہالت ہے تو وہ مفسدِ عقد نہیں اور نا جائز بھی نہیں۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص دارالعلوم میں چندہ دیتا ہے اور ساتھ اس کی ہے بھی نیت ہے کہ ہوسکتا ہے کہ یہاں میرے بچے بھی پڑھیں۔اور مدرسوں کو بھی دے رہا ہے لیکن دارالعلوم کواس کئے دے رہا ہے کہ میرے بچے یہاں پڑھتے ہیں لیکن میہ معاوضہ نہیں بلکہ تبرع ہے اور دارالعلوم اس کے بچے پر جوخرچ کرے گاوہ بھی دارالعلوم کی طرف سے تبرع ہوگا، جب دونوں طرف سے تبرع ہوتا دونوں میں سے ہرایک کامنیقن ہونا بھی ضروری نہیں اور دونوں میں سے ہرایک کامنیقن ہونا بھی ضروری نہیں اور اس لئے صور رہ میں اگر جہالت یا غرر پایا جائے تو وہ جہالت اور غرر مفسدِ عقد نہیں اور حرام بھی نہیں۔اس لئے کہاس میں کمپنی اور ہیمہ دار کے درمیان عقدِ معاوضہ طے ہوتا ہے، کہا گرتم مجھے اتنی قبط ادا کرو گے تو

میں نقصان کی صورت میں تمہیں اتنا معاوضہ دول گاتو وہ کمپنی اور بیمہ دار کے درمیان عقدِ معاوضہ ہے، لہٰذا اگر اس کے اندرغرریا جہالت پائی جائے گی تو وہ عقدِ معاوضہ میں جہالت اورغرر ہے جومفسدِ عقد بھی ہے اور حرام ہے۔ دونوں کے درمیان بیفرق ہے۔

# شيخ مصطفیٰ الزرقاً کی ایک دلیل اوراس کا جواب

شخ مصطفیٰ الزرقائیہ کہتے ہیں کہ چلواگرہم ہے مان لیس کہ عقودِ معاوضہ میں غرر حرام ہوتا ہے اور یہاں عقدِ معاوضہ ہے اور آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جو قسط ادا کی گئی ہے بیان پیپوں کا معاوضہ ہے جو عادثہ کی صورت میں ادا کیا جائے گا اور اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں عوضین نقذ ہیں اور ان میں تفاضل ہے لہذا ربوا ہے اور چونکہ ایک طرف سے ادا کیگی معیقن ہے اور دوسری طرف سے موہوم ہے لہذا غرر ہے۔

بیساری خرابی اس وجہ سے پیدا ہورہی ہے کہ آپ نے اس پر پریمیم کا معاوضہ اس پیسے کو قرار دیا جو حادثہ کی صورت میں کمپنی ادا کرتی ہے کین میں بیہ کہتا ہوں (شخ مصطفیٰ الزرقا) کہ در حقیقت بیر بیمیم اس کا معاوضہ ہے جو آدمی کو اس بنا پر حاصل ہوتا ہے کہ پر واہ کی کوئی بات نہیں ،اگر بھی کوئی حادثہ پیش آگیا تو میرے پاس اس حادثہ کو پورا کرنے کا انظام موجود ہے تو انشورنس جس کے انگر میزی میں معنی یقین دہانی کے ہیں، بیہ کپنی کی جانب سے ایک یقین دہانی موجود ہے تو انشورنس جس کے انگر مین ان عطا کرتی ہے اور اس بات کا سکون عطا کرتی ہے کہ اگر کوئی حادثہ پیش آیا تو تمہارا نقصان نہیں ہوگا تو یہ پر بیمیم اس اظمینان اور سکون کا معاوضہ ہے اور اطمینان مورسکون ہرصورت میں حاصل ہے، خواہ حادثہ پیش آئے یا نہ آئے ، الہذا بیہ کہنا درست نہیں ہے کہ ایک طرف سے معاوضہ منتیقن ہے اور دوسری طرف سے موجوم ہے اور اس کی مثال انہوں نے بیدی ہے کہ طرف سے معاوضہ منتیقن ہے اور دوسری طرف سے موجوم ہے اور اس کی مثال انہوں نے بیدی ہے کہ جب آپ چوکیدار رکھتے ہیں وہ آپ کو اظمینان عطا کرتا ہے کہ آپ آرام سے سوجا میں، کوئی چور، ڈاکو آئے یا نہ آئے یہ قبیرہ آیا تو ہیں اس کا سرباب کروں گا، وہ باہر چکر کوگا رہا ہے، اب چاہے چور، ڈاکوآئے یا نہ آئے یہ قبی اس کا سرباب کروں گا، وہ باہر چکر کیا رہا جہ ، اب چاہے چور، ڈاکوآئے یا نہ آئے یہ قبی اس کا سرباب کروں گا، وہ باہر چکر کیا رہا جہ ، اب چاہے چور، ڈاکوآئے یا نہ آئے یہ تنہ تا کہ بیا ہیں معاوضہ در حقیقت اس اطمینان کا ہے۔

تنخواہ ہے بیں معاوضہ در حقیقت اس اطمینان کا ہے۔

الیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ،اس لئے کہ سکون واطمینان یہ کوئی ایسی مادی چیز نہیں جس کو کسی مال کاعوض قر ار دیا جا سکے اور چوکیدار کی مثال اس لئے سیح نہیں ہے کہ وہاں پر اس کو اُجرت اس کے وقت دینے اور چکرلگانے کی وجہ سے دی جارہی ہے، یہ اور بات ہے کہ چکرلگانے کی وجہ سے قلب کو

اطمینان حاصل ہو گیالیکن معاوضہ اطمینانِ قلب کانہیں بلکہ اس کے چکر لگانے کا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر چوکیدار معمولی قتم کا ہو، دبلا پتلا ہواور اس کے چکر لگانے سے کوئی خاص اطمینان بھی حاصل نہ ہوتا ہوتب بھی وہ اُجرت کا حقد ارہوگا تو اس کواس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

#### سوال

اگرکسی کمانڈو دھنی کو چوکیداررکھا جائے تو وہ زیادہ تنخواہ لے گااوراگرکسی عام شخص کو چوکیدار رکھا جائے تو وہ کم تنخواہ لے گا، کمانڈو دھنی زیادہ لے گااس لئے کہ وہ زیادہ اطمینان وسکون کا سبب ہوگا، کیا بیدرست ہے؟

#### جواب

اصل بات سے کہ آدمی آدمی کی خدمات میں فرق ہوتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جوزیادہ طاقتور اور شیط ہے، زیادہ چا بک دست اور مہارت رکھنے والا ہے تو عام طور سے اس کی تخواہ زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری بات سے ہے کہ اطمینان بذات خود معاوضے کامل نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ ہے ایک محاوضہ کی قبت میں اضافہ ہوجا تا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بذات خود ہے جا کر نہیں ہوتی لیکن وہ دوسری شے کی قبمت میں اضافہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یہ بھی انہی میں سے ہے کہ بذات خود تو مبیع بنے کی صلاحیت نہیں رکھتی لیکن اس کی وجہ سے کی دوسری مبیع کی قبمت میں اضافہ ہو جاتا

یہ ساری تفصیل اس لئے ذکر کی ہے کہ بیا نتہائی اہم مسئلہ ہے اور ساری دنیا کواس سے سابقہ پڑتا ہے، آج صورتِ حال ایسی ہوگئ ہے کہ بیمہ زندگی کے ہر شعبہ میں داخل ہو گیا ہے، اب دو با تیں اور ذکر کر کے اس مسئلہ کوختم کرتا ہوں۔

## اگر بیمه کرانا قانو نأضروری ہوتو؟

بیمہ اگر چہ اصلاً تو ناجائز ہے لیکن بعض شعبہ ہائے زندگی میں بیمہ قانو نا لازم ہو گیا ہے، اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوسکتا۔ مثلاً گاڑی ہے، موٹر سائنکل ہے یا کار ہے، اس کا تھرڈ پارٹی انشورنس کرائے بغیر آپ موٹر سائنکل یا کار سڑک پرنہیں لا سکتے اور اگر کسی وقت آپ کی کار کا تھرڈ پارٹی انشورنس نہیں ہوا بعنی مسئولیات والا بیمہ نہیں ہوا تو پولیس والا چالان کر کے آپ کی کار ضبط کر لے گا، تو یہ پاکستان میں

بھی اور ساری دنیا میں بھی یہ قانو نا لازمی ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی ایسانہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی نہ ہو،تو بیانشورنس قانو نالازمی ہے،اب جہاں ہمیں قانون نے مجبور کر دیا تو اگر چہکار یا موٹر سائنگل چلانا کوئی الیم ضرورت نہیں ہے کہ اگر آ دمی وہ نہ کرے تو مر ہی جائے لہذا وہ ضرورت اور اضطرار کی حدمیں داخل نہیں ہوتالیکن حاجت ضرور ہے اور اس کے بغیر حرجے شدید ہے۔

### علمائے عصر کا فتو ک

علماء عصرنے بیفتوی دی ہے کہ جہاں قانو نا بیمہ کرانالا زمی ہواور بیمہ کرائے بغیر آ دمی اپنی کوئی حاجت پوری نہ کرسکتا ہوتو وہاں پر بیمہ کی گنجائش ہے۔آپ تھرڈ پارٹی انشورنس کے بغیر کارنہیں چلا سکتے لہٰذاتھرڈ پارٹی انشورنس کی وجہ سے معاوضہ ملے تواس کو صرف اتنا معاوضہ وصول کرنا اور استعال کرنا جائز ہے جتنا اس نے پر پیم ادا کیا ،اس سے زیادہ استعال کی اجازت نہیں۔

بعض جگہ صورتحال ایسی پیدا ہوگئ ہے کہ اگر چہ قانو نا انشورنس لازمی نہیں لیکن انشورنس کے بغیر زندگی انتہائی دشوار ہوگئ ہے جیسا کہ آج کل مغربی ملکوں میں صحت کا بیمہ چلا ہے۔ بیمسئولیات کے بیمہ کی ایک فتم ہے، یعنی آپ بیار ہو گئے اور آپ کو ہپتال میں داخل ہونا پڑ گیا تو اس صورتحال میں ہپتال کا بل انشورنس کمپنی ادا کرتی ہے۔ اس کے لئے آپ پر یمیم (Premium) دیتے ہیں مثلاً ہر مہینہ سورو پے دیتے ہیں اور بیمہ کمپنی اس کے بدلے میں بیاری کی صورت میں علاج کا انتظام کرتی ہے اور ساراخر چہ ہر داشت کرتی ہے۔

#### صحت کا بیمہ

اب مغربی ملکوں میں (مغربی ممالک سے مرادامر کی طرز کے ممالک ہیں۔ برطانیہ میں عام طور سے علاج بہت آسان ہے اور ستا ہو جاتا ہے لیکن امر یکہ وغیرہ میں ) صورتحال الی ہے کہ اگر کسی مخص کو معمولی بیاری میں بھی ہیتال میں داخل ہونا پڑجائے تو اس کا دیوالیہ نکلنے کے لئے اس کا ایک مرتبہ ہیتال میں داخل ہونا ہی کافی ہے، تو بیاری تو اپنی جگہ پر آئی لیکن ساتھ اتنا بڑا عذا ب لے کر آئی ہے کہ ہیتال کا بل بالکل نا قابل تخل ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی فیس نا قابل تخل ہوتی ہے۔ آئی ہے کہ ہیتال کا بل بالکل نا قابل تخل ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی فیس نا قابل تخل ہوتی ہے۔ اب اگر چہ قانونی پابندی نہیں ہے کہ آپ صحت کا بیمہ کرائیں لیکن اس کے بغیر گزارہ بہت مشکل ہے جیسا پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر برف کی وجہ سے کوئی آدمی گرگیا تو یہ اس کے لئے بڑی زبر دست

مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو لا کھوں ڈالر دینے پڑتے ہیں۔ اب ایک بیچارہ شخص جو بڑی مشکل ہے مہینے میں ہزار، ڈیڑھ ہزار ڈالر کما تا ہے اس کے او پراچا تک لا کھوں ڈالر کا خرچہ آجائے تو وہ کہاں ہے اداکرے گا اور بعض اوقات اس میں کوئی جانی ہوجھی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ رات بھر برف بڑی، مبیح اس نے اُٹھانے کی کوشش کی، لیکن اُٹھانے میں آدھے گھنٹے کی تا خیر ہوگئی اور اس پر سے کوئی شخص بھسل گیا اور اس کے نتیجے میں اس پر لا کھوں ڈالر کا خرچہ آپڑا۔

اس طرح معجدوں میں بھی یہی ہورہا ہے کہ معجد کے گنارے برف جم گئی اور کوئی شخص آ کر اس میں گر گیا ، اور اس نے دعویٰ کر دیا تو مسجد پر لا کھوں ڈالر کی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔تو یہ وہ مواقع ہیں جہاں بیمہ اگر چہ قانو ٹاتو لا زم نہیں لیکن اس کے بغیر زندگی بڑی دشوار ہوگئی ہے۔

## ميراذاتي رجحان

ابھی میں فتو کی تو نہیں دیتالیکن میرار جحان بیہ ہے کہ ایس مجبوری کی صورت میں بھی تا مین کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

دارالحرب میں حربیوں سے عقودِ فاسدہ کے ذریعے مال حاصل کرنا جائز ہے بیقول اگر چہ عام حالات میں مفتی بہبیں لیکن ایس حاجت کے موقع پر اس کے اوپر فتو کی دینے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس بات پر ہمارے زمانہ کے تمام تجار متفق ہیں کہ اشیاء کا بیمہ ایک حاجت شدیدہ بن چکی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تجارت اتنے بڑے پیانے پرنہیں ہوتی تھی جس میں ایک سودے پر کروڑوں، اربوں رو پخرچ ہوں اور بین الاقوامی تجارت میں بھی پہلے اتنی کثرت نہیں تھی جتنی آج ہوگئ ہے۔ البندا خطرات کی مقدار بھی بڑھ گئی ہے، اس واسطے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہئے کہ ایسے خطرات کو ایک ہی آدمی پر ڈالنے کے بجائے معاشرہ بحثیت مجموعی اس کا تخل کرے۔ پیمہ کا جو نظام ہونا چاہئے جس میں غرراور بیمہ کا جو نظام ہونا چاہئے جس میں غرراور قمار بھی نہ ہواور یہ مقصد بھی حاصل ہوجائے اور حاجت بھی پوری ہوجائے۔

اس کے لئے علماء عصر نے جو نظام تجویز کیا ہے وہ تأمین تعاونی Mutual )
(Insurance) کی ہی ایک ترقی یافتہ شکل بنا دی گئی ہے جس کا نام تأمین تعاونی Mutual)
(Insurance) ''شرکات التکافل'' ہے۔

## شركات التكافل

اس تا مین تعاونی کے نظام کی اساس تعرع ہے نہ کہ عقدِ معاوضہ، جس کا طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ پھے افراد نے ایک کمپنی قائم کر کی اور جوسر مایہ جمع ہوا وہ تجارت میں لگا دیا، پھر اور بیمہ داروں کو دعوت دی کہ آپ بھی آ کر اس میں پسے لگا ئیں، انہوں نے پریمیم کے جو پسے دیئے وہ بھی نفع بخش تجارت میں لگا دیئے گئے اور ساتھ ایک فنڈ بنا دیا گیا جس کے پسے تجارت میں لگے ہوئے ہیں اور یہ طے کیا گیا کہ یہ فنڈ اس کا م کے لئے مخصوص رہے گا کہ جب کی کوکوئی عاد شہیش آئے تو اس فنڈ سے اس کی امداد کی جائے گی ۔ امداد کرنے کے بعد اگر بچھ پسے نچ گئے جو اس فنڈ کا نفع ہے تو وہ ان بیمہ داروں پر ہی تقسیم کر دیتے ہیں ۔ تو بجائے اس کے کہ نفع کہیں اور جا کر دوسرا آ دمی اس کا ما لک ہے ، ناور س پر ہی تقسیم کر دیتے ہیں ۔ تو بجائے اس کے کہ نفع کہیں اور جا کر دوسرا آ دمی اس کا ما لک ہے ، ناور س پنیا د پر داروں پر دبئی ، بحرین اور سیونس وغیرہ میں گئی بیمہ کمپنیاں قائم ہوئی ہیں ۔ یہاں یہ مشرق وسطی خاص طور پر دبئی ، بحرین اور سیونس وغیرہ میں گئی بیمہ کمپنیاں قائم ہوئی ہیں ۔ یہاں یہ مشرق وسطی خاص طور پر دبئی ، بحرین اور سیونس وغیرہ میں گئی بیمہ کمپنیاں قائم ہوئی ہیں ۔ یہاں یہ دشرکات التکافل الاسلامیہ ''کہلاتی ہیں ۔ البتہ فقہی اعتبار سے اس کا صحیح طریقہ یہ ہونا چا ہے کہ دیا تکافل الاسلامیہ ''کہلاتی ہیں ۔ البتہ فقہی اعتبار سے اس کا صحیح طریقہ یہ ہونا چا ہے کہ دین فنڈ''کووقف کیا جائے ۔



# ببينوولنك فنثراور كروب انشورنس

بید مسئلہ زیر بحث آیا تھا کہ بینوولنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس کی جور قمیں مرحوم ملاز مین کی فیملی کو دی جاتی ہیں وہ مرحوم کے ترکے میں شامل ہیں یانہیں؟ اور اس کے حقد ارتمام ور ٹا ہیں یانہیں۔اس مسئلے پر جناب جسٹس مولا نامح رتقی عثانی صاحب مظلہم نے تفصیلی فیصلہ تحریر فر مایا جو ذیل میں پیشِ خدمت ہے۔

إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

## بينوولنك فنثراور كروب انشورنس

## کے تحت ملنے والی رقوم میراث کا حصہ ہیں

فاضل فیڈرل شریعت کورٹ نے اپ فیصلے مورخہ ۲ جولائی ۱۹۸۳ء کو آئین پاکستان کی دفعہ ۲۰۳ ڈی کے تحت خود اپنی تحریک پر (SOU MOTU) مختلف رائج الوقت قوا نین کا جائزہ لیتے ہوئے ''دی بینوولنٹ فنڈ اینڈ گروپ انشورنس ایک ۱۹۲۹ء'' (جے آئندہ اس فیصلے میں ایکٹ کہا جائے گا) کی دفعہ شق (۵) کوقر آن وسنت کے منافی قرار دیا تھا۔ وفاقی حکومت پاکستان نے اس فیصلے کے خلاف اس عدالت میں اپیل دائر کی ،اور چونکہ فیڈ رل شریعت کورٹ نے اپ اس فیصلے کے دلائل قرآن وسنت کی روشی میں ایس فیصلے کے دلائل قرآن وسنت کی روشی میں بیان نہیں کیے تھے،اس لئے اس عدالت نے بیہ مقدمہ فیڈ رل شریعت کورٹ کو دوبارہ ریما ٹھر دیا کہ وہ قرآن وسنت کے دلائل کی روشی میں از سرنواس مسئلہ کا جائزہ لے اور دلائل کے ساتھ دوبارہ فیصلہ دے۔ چنا نچہ فاضل فیڈ رل شریعت کورٹ نے اس مسئلے پر دوبارہ غور کر کے مور خد ۲-۱-۱۹۸۸ء کو یہ فیصلہ صادر کیا کہا گئے کی دفعہ شق (۵) واقعۂ قرآن وسنت کے احکام سے متصادم ہے۔اور اپنے اس فیصلے کے دلائل بھی فیصلے میں قلمبند کیے۔اب وفاقی حکومت پاکستان نے اس فیصلے کے خلاف بیا بیل دائر کی ہے۔

اس مقدمہ میں زیرِ بحث مسلہ بیہ ہے کہ ایکٹ کے ذریعے سرکاری ملاز مین کی بہبود کے لئے مستقل فنڈ زقائم کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ''بیزولنٹ فنڈ' اور دوسرے کا نام ''گروپ انشورنس' ہے۔ ان دونوں فنڈ زکے لئے سرکاری ملاز مین کی تنخواہوں سے ہر ماہ کچھرقم کائی جاتی ہے اور متعلقہ ملازم اگر ملازمت کے دوران انقال کر جائے تو اس کی فیملی کو بینوولنٹ فنڈ سے ماہانہ عطیہ جاری کیا جاتا ہے اور گروپ انشورنس کے تحت فیملی کو کیمشت رقم دی جاتی ہے۔ دونوں قسم کی رقموں کی مقدار وغیرہ کی تفصیلات ایک مداوراس کے تحت بنائے جانے والے رولز میں طے کی گئی ہیں۔ مقدار وغیرہ کی تفصیلات ایک ملازم کی جو فیملی بینوولنٹ فنڈ یا گروپ انشورنس سے عطیات وصول انتقال کرنے والے ملازم کی جو فیملی بینوولنٹ فنڈ یا گروپ انشورنس سے عطیات وصول

#### كرنے كى حقدار ب،اس كى تعريف الكك كى دفعة اشق (٥) ميں اس طرح كى تى ب:

- "(5) "family means.....
- (a) in the case of a male employee, the wife or wives, and in the case of a female employee, the husband of the employee, and
- (b) the legitimate children, parents, minor brothers, unmarried, divorced or widowed sisters of the employee residing with and wholly dependent upon him."

اس کا نقاضہ یہ ہے کہ یہ رقمیں مرحوم ملازم کی بیوی، اورا گر ملازم خاتون ہوتو اس کے شوہر کے علاوہ اس کی ان اولاد، والدین، نابالغ بھائیوں، غیر شادی شدہ، مطلقہ یا بیوہ بہنوں کو دی جائے گی جو اس کی کفالت میں رہتے ہوں اور کھمل طور پر اس کے زیر کفالت ہوں۔ فاضل فیڈرل شریعت کورٹ کا موقف یہ ہے کہ فیملی کی یہ تحریف اسلامی احکام وراشت سے متعادم ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے خیال میں بیرقم ترکہ یا دیت کی طرح مرحوم ملازم کے ورٹا کو اس کے خصی قانون کے مطابق اورا حکام وراشت کی پوری پابندی کے ساتھ ملنی چاہئے، بحالت موجودہ اس قانون کے تحت بعض ایسے افراد کو یہ وراشت کی پوری پابندی کے ساتھ ملنی چاہئے، بحالت موجودہ اس قانون کے تحت بعض ایسے افراد کو یہ افراد اس رقم مل جاتی ہمن ہوائی بہن، اور بعض مرتبدا سے رقم مل جاتی ہے جومرحوم کے وارث نہیں ہیں، مثلاً اولادی موجودگی میں بھائی بہن، اور بعض مرتبدا سے افراد اس رقم سے محروم رہتے ہیں جو اس کے شرعی وارث سے مثلاً وہ والدین جومرحوم کے ساتھ نہ رہتے ہوں اور اس کے ذیر کفالت نہ ہوں، البذا فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلے کی اس تعریف کو آن است کے احکام کے خلاف قرار دیتے ہوئے بی تھم دیا ہے کہ اس تعریف میں ایسی ترمیم کی جائے، جس میں صرف ورثاء داخل ہوں اور جورشتہ دار وارث نہیں ہیں، وہ خارج ہوجا کئیں۔

دوسری طرف اپیل کنندہ وفاقی حکومت پاکتان کا موقف ہے کہ بینوولنٹ فنڈ زیا گروپ انشورنس کے تحت دی جانے والی رقمیں نہ تو مرحوم کا ترکہ ہیں، جے لاز مااس کے ورثاء پرتقسیم کیا جائے اور نہ اسے دیت کہا جا سکتا ہے، جس کے مستحق ورثاء ہوتے ہیں، بلکہ بیا یک عطیہ ہے جو کسی شخص کے انتقال کے بعداس فنڈ سے اس کے زیرِ کفالت افراد کی امداد کے لئے دیا جاتا ہے اور عطیہ دینے والے کو بیرخق ہے کہ وہ جس کو چاہے عطیہ دے، اس پر بیدلازم نہیں ہے کہ عطیہ دینے میں وراثت کے اصولوں کی لازما پابندی کرے، لہذا فیملی کی جو تعریف ایکٹ میں کی گئی ہے وہ قرآن وسنت کے احکام سے متصادم نہیں ہے۔

ہم نے اس مسئے میں وفاقی حکومت کے فاضل وکیل کی مدد سے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا اور متعلقہ معاملات پر تفصیل سے غور کیا، زیر بحث سوال صرف بیہ ہے کہ بیزولنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس سے ملنے والی رقوم وفات یا فتہ ملازم کا ترکہ شار ہوں گی یانہیں؟ کیونکہ اگر اس کو ترکہ شار کیا جائے تو فاضل فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ درست ہے اور اس صورت میں اس کی تقسیم وفات یا فتہ ملازم کے وارثوں پر ہی ہونی چا ہئے، لیکن اگر بیتر کہ نہ ہو، بلکہ اس کوفنڈ زکی طرف سے وفات یا فتہ ملازم کے وارثوں پر ہی ہونی چا ہئے، لیکن اگر بیتر کہ نہ ہو، بلکہ اس کوفنڈ زکی طرف سے ایک عطیہ تصور کیا جائے، تو وفاقی حکومت کا موقف درست ہوگا اور ایکٹ میں دی ہوئی ''فیملی'' کی تعریف کوتر آن وسنت کے خلاف نہیں کہا جائے گا۔

اس سوال کا حتمی جواب تلاش کرنے کے لئے پہلے تو بید دیکھنا ہوگا کہ مرنے والے کا قابلِ وراشت ترکہ کیا ہوتا ہے؟ پھر پیٹھیق کرنی ہوگی کہ بینو ولنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس سے ملنے والی رقمیس اس ترکہ میں داخل ہیں انہیں؟

اس بارے میں اصل رہنمائی قرآن کریم کی اس آیت ہے:

"لِلرِّجَالِ نَصِيُبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ ولِلنِّسَآءِ نَصِيُبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ ولِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفُرُونَ ضَا."

ترجمہ: ''مردوں کے کئے بھی خصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لئے حصہ ہے اس چیز میں جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ چیز قلیل ہویا کثیر، حصہ قطعی طور پر مقرر ہے۔''(۱)

اس آیت میں قابلِ وراثت چیزوں کے لئے لفظ "مما نوك" (جو پچھمرنے والے نے چھوڑا) کے الفاظ استعال کیے گئے ہیں، اور بعینہ یہی الفاظ سور ہ نساء کی ان آیات میں استعال کے گئے ہیں، جہاں مختلف وارثوں کے لئے مختلف حصوں کا تعین کیا گیا ہے، اس میں چھوڑنے کا لفظ بذات خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ قابلِ وراثت وہ مال یا مالی حق ہے جوموت کے وقت مرنے والے کی ملکیت میں رہا ہو، کیونکہ اگروہ اس کی ملکیت میں نہ ہوتو رہیں کہا جاسکتا کہ وہ اسے چھوڑ کر گیا۔ اس طرح نبی کریم مُؤاثِرُمُ نے فر مایا:

"من ترك مالًا فلورثته." "جو خص كوئي مال چھوڑ كر گيا تو وہ اس كے دار ثوں كا ہے۔"(۲)

<sup>(</sup>۱) سورة نباء: ۷۔ (۲) صحیح بخاری وضیح مسلم۔

چنانچةر آن وسنت كے ان ارشادات كى بنا پر فقهاء كرام نے قابلِ ميراث تر كے كى اس طرح تعریف كى ہے:

"التركة في الاصطلاح ما تركه الميت من الاموال صافيا عن تعلق حق الغير بحق من الاموال."

''اصطلاح کے اعتبار سے''تر کہ'' وہ مال ہے جومرنے والا چھوڑ کر جائے اور اس میں سے کسی متعین چیز برکسی دوسرے کاحق نہ ہو۔''(۱)

پھراگر چہ''ترکہ'' کی تعریف میں عموماً''مال'' کالفظ استعال کیا جاتا ہے لیکن اس میں وہ مالی حقوق بھی داخل ہیں جو اگر چہ مرنے والے کی زندگی میں اس کو وصول تو نہیں ہوئے لیکن وہ کسی دوسرے کے ذھے اس طرح واجب الا داشھے کہ مرنے والا اپنی زندگی ہی میں ان کے مطالبے کا حقد ارتھا، چنا نچہ علامہ ابن عابدین شامیؒ ''ترکہ''کی مذکورہ بالا تعریفی ، کے بعد لکھتے ہیں:

"واعلم انه يدخل في التركة الدية الواجبة بالقتل الخطاء او بالصلح عن العمد، او بانقلاب القصاص مالًا بعفو بعض الاولياء فتقضى منه ديون الميت وتنفذ وصاياه."

''اور یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ''تر کے'' میں دیت کی وہ رقم بھی داخل ہے جوتلِ خطا
کے ذریعے واجب ہوئی ہو (اور مرنے والے کے جصے میں آئی ہو) یا وہ رقم جوتلِ عمر
سے مصالحت کرنے کے نتیج میں واجب ہوئی ہو، یا بعض وارثوں کے قصاص
معاف کرنے سے واجب ہوئی ہو، چنانچہ اس رقم سے مرنے والے کے قرضے ادا
کیے جاسکتے ہیں اور اس سے اس کی وصیتیں بھی پوری کی جاسکتی ہیں۔''(۲)
ان تمام تعریفات کو مدِنظر رکھتے ہوئے شیخ حسین محم مخلوف نے ترکے کی حقیقت بیان کرتے

ہوئے لکھاہے کہ:

"والاموال في التعريف العقارات والمنقولات والديون التي للميت في ذمة الغير والدية والواجبة بالقتل الخطاء، او بالصلح عن قتل العمد او بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض الاولياء بالدم كما تشتمل سائر الحقوق المالية كحق حبس المرهون عند الميت حتى يستوفى دين الميت له، وحق حبس المبيح من اموال الميت حتى يستوفى الثمن من

<sup>(</sup>۱) ردامخار،ج۵،ص٠٥٠ (۲) حواله بالا

المشترى وتشمل حقوق الارتفاق، كحق الشرب والمسيل والمرور فكلها تورث عن الميت."(ا)

''ر کہ کی تعریف میں جس مال کا ذکر ہے، اس میں جائیدادِ منقولہ اور غیر منقولہ اور وہ واجب الا داء رقوم شامل ہیں جومر نے والے کے لئے کسی دوسرے کے ذمہ لازم ہوں، نیز وہ دیت جومر حوم کو وصول کرنی ہو، خواہ وہ قبلِ خطا سے واجب ہوئی ہو، یا قبلِ عمد سے سلح کر کے، یا اولیاء کی طرف سے قصاص کی معافی کے بعد، اسی طرح اس مال میں سمارے مالی حقوق بھی شامل ہیں، مثلاً اگر میت کے پاس کوئی چیز رہی رکھی ہوئی تھی، اور اسے اپنے قرضے کی وصولی تک اس رہی پر قبضہ رکھنے کا حق تھا، تو بیحی ہوئی تھی اور ثاء کی طرف منتقل ہوگا، یا اگر مرنے والے نے کوئی چیز بچی تھی لیکن خریدار سے قیمت وصول کرنے کے لئے اس چیز پر اپنا قبضہ برقر اررکھا تھا، تو قبضہ کا خریدار سے قیمت وصول کرنے کے لئے اس چیز پر اپنا قبضہ برقر اررکھا تھا، تو قبضہ کا جی بیکی وراث ہے، اسی طرح کسی شی کے استعال کے حقوق، مثلاً حق سے چی تھی تابی میں، اور میسب حقوق مرنے والے سے اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوں شامل ہیں، اور میسب حقوق مرنے والے سے اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوں گے۔''

خلاصہ بیر کہ قرآن وسنت کے ارشادات اور فقہاء کرام کی تصریحات کی روشیٰ میں بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی مرنے والے کے قابلِ وراشت تر کے میں بنیادی اہمیت اس بات کو ہے کہ وہ یا تو کوئی ایسا مال ہو، جومرتے وقت اس کی ملکیت میں تھا، یا مرحوم کا کوئی ایسا مالی حق ہو جواس کی زندگی ہی میں واجب الا دا ہو گیا ہو، اور وہ اپنی زندگی میں کسی وقت اس کا لازمی طور پر مطالبہ کرسکتا ہو، اگر کوئی چیز مرتے وقت مرنے والے کی ملکیت میں نہیں ہے، یا دوسرے کے ذمہ اس کا ایسالازمی حق نہیں ہے جس کا وہ اپنی زندگی میں لازمی طور پر مطالبہ کرسکتا ہوتو اس کوتر کے میں شار نہیں کیا جاسکتا۔

ترکے کی اس حقیقت کو مرنظر رکھتے ہوئے ہمیں بینوولنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس کا جائزہ لینا ہوگا،ا یکٹ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ان دونوں فنڈ ز کے بارے میں مندرجہ ذیل امور واضح ہوتے ہیں، جن کی روشنی میں زیر بحث مسئلے کا تصفیہ کیا جاسکتا ہے:

ا بینوولنٹ فنڈ کے لئے ہرسرکاری ملازم کی شخواہ کا ایک فیصدیا ۲۶ روپے ماہانہ (میں سے جو کمتر ہو)لا زمی طور پر ملازم سے وصول کیا جاتا ہے اور ممکنہ حد تک اسے شخواہ ہی سے کاٹ لیا جاتا ہے

<sup>(</sup>۱) المواريث في الشريعة الاسلاميه، ص٠١ طبع ثالث ، مطبوعه مصر-

اور اس کو بینوولنٹ فنڈ میں جمع کر دیا جاتا ہے، اس رقم کو جو ملازم سے وصول کی جاتی ہے، چندے (Subscription) کانام دیا گیا ہے۔ (۱)

۲-اس فنڈ کے انتظام کے لئے ایک بورڈ آف ٹرسٹیز (جے آئندہ اس فیصلے میں بورڈ کہا جائے گا) تفکیل دیا گیا ہے، جس کا چیئر مین اسٹیبلشنٹ ڈویژن کا سیکرٹری ہے اور باقی ارکان وفاقی حکومت کے نامز دکردہ ہیں۔(۲)

س-اس بورڈ کے بارے میں بیتصریح کی گئی ہے کہ بیا یک باڈی کارپوریٹ ہے، جوایک شخص قانونی (Legal Person) کے طور پر جائیدادِ منقولہ اور غیر منقولہ کا مالک بن سکتا ہے، خرید و فروخت کرسکتا ہے اور مقد مات میں مدعی اور مدعاعلیہ بن سکتا ہے۔ (۳)

۳۔ اگر کوئی ملازم اپنی مدت ملازمت کے دوران جسمانی یا دبخی طور پر اپنے فرائض انجام دینے سے بالکل معذور ہو جائے تو وہ اسال تک، یا پنی ریٹائر منٹ کی عمر کو پہنچنے تک (ان میں سے جو پہلے ہو) شیڈول میں دی گئی شرح کے مطابق ماہانہ قم بینوولنٹ فنڈ نے وصول کرنے کا مجاز ہے۔جس کوا یکٹ میں عطیہ (Grant) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (۳)

۵۔اگر کوئی ملازم اپنی مدتِ ملازمت کے دوران (بینی ریٹائر ہونے سے پہلے) یا ۱۵ سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے انقال کر جائے تو اس کی فیملی بھی اس عطیہ کی حقدار ہوگی جس کا ذکراو پر کیا گیا، اس کو بھی ایکٹ میں عطیہ (Grant) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (۵)

۲ - ملازم کو بیاختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی قیملی کے افراد میں سے جس کا ذکر دفعہ نمبر ۲ شق (۵) میں کیا گیا ہے ،کسی فر دیا افراد کو اس رقم کی وصولیا بی کے لئے نامز دکر دیے اور اگر وہ چاہے تو ایک سے زیا دہ افراد نامز دکرنے کی صورت میں ان کو دیئے جانے والے حصوں کا تعین بھی کرسکتا ہے۔(۱)

2۔ جہال ملازم نے اپنی فیملی کے فردیا افراد کواس طرح نامزدنہ کیا ہو، وہاں بینوولنٹ فنڈکی گرانٹ کی وصولیا بی کے فیملی کے کسی بھی فردیا افراد کو حکومت یا بورڈ آف ٹرسٹیز کی طرف سے مقرر کیا جاسکتا ہے۔ بشر طیکہ اس بات کا اطمینان کرلیا گیا ہو کہ دی ہوئی گرانٹ فیملی کے تمام ارکان کے نفقہ اور فائدے کے لئے انصاف کے ساتھ استعال ہوگی۔ (۲)

٨ \_اگرکسی ملازم نے اپنی غفلت اور لا پرواہی ہے اپنی تنخواہ کامتعین حصہ کٹوا کرفنڈ میں جمع نہ

<sup>(</sup>۱) دیکھتے ایک دفعنمبر ۱۲ شق اے۔ (۲) ایک کی دفعہ۔ (۳) دیکھتے ایک کی دفعہ۔

<sup>(</sup>٣) و کھے وفعہ ایش اے۔ (۵) وفعہ الی وفعہ ایش اے۔

<sup>(</sup>٤) دفعها شق

کیا ہوتب بھی دفعہ ۱۳ کے تحت ملنے والی گرانٹ کا استحقاق ختم نہیں ہوتا، بلکہ معذور ہونے کی صورت میں وہ خود اور دورانِ ملازمت انتقال کی صورت میں اس کی فیملی وہ گرانٹ وصول کرسکتی ہے جو دفعہ ۱۳ میں بیان کی گئی ہے۔ البتہ اس گرانٹ سے اتنی رقم کم بی جاسکتی ہے جنتی اس نے چندہ کے طور پرادا نہیں کی۔ (۱)

بینوولنٹ فنڈ کی ذکورہ بالا تفصیلات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو بات واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہو کہ ملازم کے انتقال کی صورت میں اس کی فیملی کو ملنے والی گرانٹ نہ تو ایسے مال کی تعریف میں آتی ہے جو مرتے وقت ملازم کی ملکیت ہو، اور نہ یہ کوئی ایسا مالی حق ہے، جو فنڈ کے ذمہ لاز ما ملازم کی حیات میں واجب الا دا ہو۔ کیونکہ اگر ملازم زندہ رہتا تو دفعہ ۱۱ (اے) کی رُو سے صرف اس وقت وہ اس گرانٹ کا حقد ار ہوتا جب وہ ریٹائر ہونے سے پہلے اپنی جسمانی یا جنی معذوری کے سبب ملازمت سے کما طفر میں کوئی معذوری کے سبب ملازمت سے برخاست کر دیا گیا ہوتا، ایکٹ کی دفعہ ۱۱ کو مجموعی طور پر پڑھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر بالفرض کوئی ملازم اپنی ریٹائر منٹ کی عمر کو پہنچ کر ریٹائر ہوا ہوتو وہ اس فنڈ سے کی بھی صورت میں کوئی بیسہ وصول نہیں کرسکتا اور نہ اس کے انتقال کی صورت میں اس کی فیملی کوکوئی گرانٹ مل سکتی ہے، اس سے یہ بات واضح ہے کہ یہ گرانٹ ملازم کا کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ فنڈ کے ذمہ قرض کی طرح لازم کا وئی ایسا حق نہیں ہے کہ فنڈ کے ذمہ قرض کی طرح لازم کا حور کہ برداجہ بالا دا ہو، لہذا اس لحاظ سے اس کو ملازم کا کرئی ایسا حق نہیں ہے کہ فنڈ کے ذمہ قرض کی طرح لازم کا حرک ہو اجب الا دا ہو، لہذا اس لحاظ سے اس کو ملازم کا کرئی ایسا حق نہیں ہے کہ فنڈ کے ذمہ قرض کی طرح لازم کا حرک ہو اجب الا دا ہو، لہذا اس لحاظ سے اس کو ملازم کا از کہ کہنا ممکن نہیں۔

ا یکٹ کے مذکورہ بالا احکام اور اس کے مجموعی ڈھانچے کو مذِنظر رکھتے ہوئے جو بات واضح ہوتی ہو ہے کہ درحقیقت بیا یک مستقل فنڈ قائم کیا گیا ہے جس کا مقصد معذور ہو جانے والے ملازم یا دورانِ ملازم سے کہ درحقیقت بیا یک مستقل فنڈ قائم کیا گیا ہے جس کا مقصد معذور ہو جانے والے ملازم یا دورانِ ملازم سے انقال کرنے والے ملازم کی فیملی کے ان افراد کی امداد ہے جواس کے زیر کفالت تھے،اس فنڈ میں ملاز مین کی تخواہوں سے کائی ہوئی رقوم کے علاوہ مرکزی حکومت اور خود مختار اداروں کی دی ہوئی گرانٹ اور پرائیویٹ افراد اور اداروں کے عطیات کے لئے بھی مخبائش رکھی گئی اداروں کی دی ہوئی گرانٹ اور پرائیویٹ افراد اور اداروں کے عطیات کے لئے بھی مخبائش رکھی گئی معلوم ہوتا ہے۔لہذا بیوفٹر ملاز مین کی خصی یا اجتماعی ملکیت نہیں ہے اور نہ ملازم کو بیوٹن ہے کہ وہ ہر صورت میں اس فنڈ کا کوئی حصہ حاصل کرے، بلکہ ملاز مین یا ان کی فیملیوں کواس فنڈ سے رقوم دیئے کے کہ ماس فنڈ کا کوئی حصہ حاصل کرے، بلکہ ملاز مین یا ان کی فیملیوں کواس فنڈ سے رقوم دیئے میں اور ان رقوم کونام بھی 'دگرانٹ' یا عطیہ کا دیا گیا ہے،ان کی ملکیت یا اس کا ہر حال میں واجب الوصول حق نہیں ہے، بلکہ یہ بہود فنڈ سے ایک عطیہ ہے جو بعض صورتوں میں ملازم کواور بعض صورتوں میں ملازم کی واور بعض صورتوں میں اس کی نہیں ہے، بلکہ یہ بہود فنڈ سے ایک عطیہ ہے جو بعض صورتوں میں ملازم کواور بعض صورتوں میں اس کی

<sup>(</sup>۱) دفعهٔ ایش ۳\_

فیملی کومہیا کیا جاتا ہے۔

یددرست ہے کہ اس فنڈ میں ہر ملازم کی تخواہ کا کچھ حصہ شامل ہے لیکن محض اتنی بات سے فنڈ

کی رقوم کو ملازم کا تر کہ نہیں کہا جاسکتا، بلکہ اس دی ہوئی رقم کی حیثیت ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کسی

بہود فنڈ میں چندہ دیا ہو، تو بید دیا ہوا چندہ اس کا تر کہ بیں ہے، اب اگر بیہ بہود فنڈ کسی وقت خود چندہ

دہندہ کی فیملی کوکوئی حصہ دینا چا ہے تو وہ فیملی کے جس رکن کو چا ہے، عطیہ دیے گئی ہے اور محض اس کے

چندہ دینے کی وجہ سے اس پر بیلازم نہیں ہے کہ وہ اس کے تمام ورثاء میں بیعطیہ وراثت کے اصول پر

تقسیم کرے۔

یہاں پہر ہوسکتا ہے کہ بینودلنٹ فنڈ میں ملازم کا جو چندہ جمع کرایا جاتا ہے، وہ رضا کارانہ نہیں بلکہ قانونی طور پرایک جری کوتی ہے، لہذا اس کوکسی بہبود فنڈ میں اپنی مرض سے چندہ دینے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، لیکن ہم جمجھتے ہیں کہ چیدہ کے محض جری ہونے سے مذکورہ صورت حال پر کوئی خاص ار نہیں پڑتا، بیا یک منتقل مسلہ ہے کہ ملاز مین سے ایسا جری چندہ وصول کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ لیکن بیر مسلمتان وقت ہار سے پیش نظر نہیں، اس پر کسی اور مناسب مقدمہ میں خور کیا جاسکتا ہے، لیکن مخض کوئی کے جری ہونے کی وجہ سے بیٹین کہا جا سکتا کہ فنڈ سے جورتم بحض صورتوں میں ملازم کو لیکنت ہوگئی ہے، یا اس کا ہر حال میں اور بعض صورتوں میں اس کی فیملی کو طفے والی ہے وہ ملازم کی ملکیت ہوگئی ہے، یا اس کا ہر حال میں واجب الوصول حق بن گرا ہے، کیونکہ نہ تو شرعی اعتبار سے مطفے والی گرانٹ کو کائی ہوئی تخواہ کا معاوضہ کہ ہے سے جیں اور نہ قانونی اعتبار سے بی گرانٹ ہر حال میں ملازم کے لئے واجب الا دا ہے بلکہ در حقیقت یہ گرانٹ تخواہ کی کوئی کوئی مختر وط بھی نہیں، جیسا کہ ایکٹ کی دفعہ کا اشق (سا) کے والے سے او پر ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کی غفلت کی وجہ سے کوئی کوئی نہ کرا ہے، تب بھی وہ یا اس کی فیملی مقررہ صورتوں میں فنڈ سے گرانٹ وصول کرنے کی حقدار ہو جاتی ہے، اس سے صاف واضح کے فیملی مقررہ صورتوں میں فنڈ سے گرانٹ وصول کرنے کی حقدار ہو جاتی ہے، اس سے صاف واضح ہے کہ گرانٹ کا مانا شخواہ کی کوئی کے ساتھ مشروط یا اس پر موقو نے نہیں۔

اس پرایک اشکال میہ ہوسکتا ہے کہ اگر میکوئی ملازم کی مرضی کے بغیر جرا ہوتی ہے تو شری اعتبار سے اپنی زندگی ہی میں اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی جتنی رقم جرا کائی گئی ہے، وہ واپس لے، البندا کم ان کم اس کی طرف سے کئی ہوئی رقم کی حد تک اس کا حق فنڈ پر قائم ہوگیا ہے، اور کم از کم اتنی رقم اس کا ترکہ ہوئی چاہئے، جو اس کے مرنے کے بعد اس کے تمام وارثوں پر تقسیم ہو، کیکن اس کا جو اب میں ہوتے ہیں، ہوئی چائج وار فائد ہے یہ گؤتی تا نو نا جری ہوتی ہوتی ہوئی اس پر راضی ہوتے ہیں، چنا نچھ اگر ملازم اس کوئی پر راضی ہوتے ہیں، چنا نچھ اگر ملازم اس کوئی پر راضی ہوتے ہیں، کا محض چندہ ہونا ظاہر ہے اور وہ فنڈ کے ذمہ اس کا چنا نچھا گر ملازم اس کوئی پر راضی ہوتے واس رقم کا محض چندہ ہونا ظاہر ہے اور وہ فنڈ کے ذمہ اس کا

قرض نہیں ہوا، کین اگر کسی صورت میں کوئی ملازم اس کوتی پرداضی نہ ہوت بھی صورتِ حال اس لئے مختلف نہیں ہوگی کہ جب ملازمت قبول کرتے وقت اس کے علم میں یہ بات ہے کہ تخواہ میں سے اتنی رقم لاز ما کاٹ کر فنڈ میں جع کی جائے گی اور اس کے بعد اس نے یہ ملازمت قبول کی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اس کوتی کوقیول کر لیا ہے، یا اتنی تخواہ پرداضی ہوگیا ہے جواس کوتی کے بعد بنتی ہو، بلز انحض جری کوتی کی وجہ سے اس فنڈ کی مذکورہ بالاحیثیت پرکوئی فرق نہیں پڑا، یہ ایک چندہ تھا جو فنڈ کودے دیا گیا اور دینے کے بعد وہ ملازم کی ملکیت سے خارج ہوگیا، اب اگر ملازم کی وفات کے بعد اس فنڈ سے کوئی گرانٹ جاری ہوتی ہے، تو یہ ایک عطیہ ہے، جوفنڈ کی طرف سے دیا جارہ ہے اور عطیہ حلیہ عطیہ دینے والے کو یہ تق حاصل ہے کہ وہ مرنے والے کے رشتہ داروں میں سے جس کو چاہے عطیہ دے، اس پرا حکام میر اُس کی بابندی لازم نہیں ، لہٰذااگر اس فنڈ کی جانب سے گرانٹ کی وصولیا بی کے دے، اس پرا حکام میر اُسٹ کی خلاف ورزی نہیں لئے فیملی کے کچھ افراد کو متعین کر دیا گیا ہے تو اس سے شریعت کے احکام میر اُسٹ کی خلاف ورزی نہیں۔ بوتی ۔

اس فنڈ کو گورنمنٹ پراویڈٹ فنڈ پر بھی قیاس نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اس نخواہ کا جو حصہ کاٹ کر جمع کیا جاتا ہے، وہ مسلسل ملازم کاحق رہتا ہے، جو ہر حال میں اس کو ملتا ہے اور جس کا مطالبہ وہ لازم آ اپنی زندگی میں کرسکتا ہے، اس لئے اس میں شامل ہونے والی رقم اس کالازمی مالی حق ہے، جواس کے ترکے میں شامل ہے، اور اگر وہ اس کی وفات کے بعد ملے تو اس کا تمام ورثاء میں تقسیم ہونا ضروری ہے، چنا نچہ اس عدالت نے اپنے فیصلے امت الحبیب بنام مسرت پروین وغیرہ (پی ایل ڈی ۱۹۷۴ء سپر یم کورٹ ۱۹۸۵ء) میں یہی موقف اختیار کیا ہے کہ پراویڈٹ فنڈ کی رقم تمام ورثاء کاحق ہے، جبکہ بیزولنٹ فنڈ کی صورتِ حال اس سے مختلف ہے، جبیما کہ اُو پر تفصیل سے بیان کیا گیا۔

فاضل وفاقی شرع عدالت نے بینوولنٹ فنڈ سے ملنے والی رقم کو دیت پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جس طرح دیت کا مقصد کسی مقتول کے پسماندگان کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی ہوتا ہے اور اس کی رقم تمام ورثاء میں میراث کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوتی ہے، اس طرح بینوولنٹ فنڈ کے عطیات کا مقصد بھی ایک مرحوم ملازم کے پسماندگان کی امداد اور ان کے نقصان کی تلافی ہے لہذا جس طرح دیت کے بارے میں شرعی تھم یہ ہے کہ وہ مقتول کے تمام ورثاء میں میراث کے حصوں کے مطابق تقسیم کی جائے، اس طرح بینوولنٹ فنڈ کی رقم بھی تمام وارثوں میں تقسیم ہوئی ضروری ہے۔

لیکن فاضل و فاقی شرعی عدالت کی اس دلیل سے اتفاق کرنا مشکل ہے، اس لئے کہ دیت ایک بالکل مختلف چیز ہے، اس کی تقسیم ورثاء میں اس بنیا د پرنہیں ہوتی کہ وہ مقتول کا ترکہ ہے بلکہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ'' دیت'' درحقیقت'' قصاص'' کا بدلہ ہے اور قصاص لینے کا حق چونکہ ورثاء کو ہوتا ہے، اس لئے اس کا قائم مقام یعنی دیت بھی ورثاء ہی کا حق ہو جاتا ہے۔ چنا نچہ علامہ ابن عابدین شامیؓ ککھتے ہیں:

"والدية كالخلف له ولهذا تجب بالعوارض."

"دیت دراصل قصاص کے قائم مقام کی طرح ہے ای لئے بیاس وقت واجب ہوتی ہے جب کسی وجہ سے قصاص واجب نہ ہوسکے، مثلاً فتل غلطی سے ہوا ہو۔"(۱)

اس کے علاوہ دیت ایک شرعی حق ہے،جس کی ادائیگی شرعاً لازم ہے اورجس کے بارے میں صری احادیث نے یہ تعین کر دیا ہے کہ بیرقم مقتول کے در ٹاءکودی جائے گی (۲) اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مخص کسی مرحوم کے بسماندگان کی ایسی امداد کرنا جاہے جوشرعاً اس پر واجب نہ ہوتو وہ امداد کی رقم ضرور مرحوم کے تمام ورثاء میں میراث کے قاعدے سے تقسیم کرے۔اگر حکومت یا کوئی ادارہ این ملازمین کے اہل خانہ کی امداد کے لئے کوئی ایسا قانون یا قاعدہ بنائے کہان کے مرنے کے بعد صرف ان کے بیوی بچوں کو کوئی امداد دی جائے گی تو اس کو دیت پر قیاس کر کے بیہ نہیں کہا جا سکتا کہ دیت کی طرح بیامداد کی رقم بھی تمام ورثاء میں تقسیم ہونی ضروری ہے۔خود فاضل فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلے مرزامحر امین بنام حکومت پاکستان (پی ایل ڈی ۱۹۸۲ء ایف ایس ی ۱۲۳۳) میں یہی موقف اختیار کیا ہے کہ اگر کسی آجر (Employer) کی طرف سے اینے کسی ملازم كے مرنے كے بعداس كے الل خانه كى المداديا ان كے نقصان كى تلافى كے لئے كوئى رقم دى جائے تو خواہ وہ مرحوم کی خدمات کے پیشِ نظر دی گئی ہو،لیکن وہ ایک عطیہ ہوتی ہے اور قابلِ میراث نہیں ہوتی ،اس بنیاد پروہ فیملی پنشن اور ڈیتھ گریجو پٹی جوایک ملازم کے اہلِ خانہ کواس کی و فات کے بعد دی جاتی ہے اس کومن ایک عطیہ قرار دیا گیا اور اسے میراث کی طرح قابل تقسیم قرار نہیں دیا گیا۔ فاضل و فاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں بیوضاحت بھی کی گئی ہے کہ جوگر بچویٹی ملازم کی زندگی ہی میں شرائط ملازمت کے تحت اس کاحق بن جاتی ہے، جس کاوہ اپنی زندگی میں لاز ما مطالبہ کرسکتا ہے وہ مرحوم کا تر کہ شار ہوگی اور میراث کی طرح تقتیم کی جائے گی، جیسا کہ پی ایل ڈی ۱۹۸۹ء لا ہور ۳۳ میں بھی یہی موقف اختیار کیا گیا ہے لیکن وہ ڈیتھ گر بجویٹی جوزندگی میں ملازم کا ایساحق نہیں تھی جس کا وہ لاز مآ مطالبه كرسكے وہ ايك عطيه ہے اور ملازم كاتر كہيں ہے لہذا دينے والے كوحق ہے كہم حوم كى فيملى ميں

<sup>(1)</sup> celter, 50,00 ron\_

<sup>(</sup>٢) ملاحظه مو: كنز العمال، ج١٥م ١٥، ص ١٢، مديث نمبر ١٠٠٨ وص ١٣٣١، مديث نمبر ٢٠٠١ م

جہاں تک گروپ انشورنس کا تعلق ہے میراث کے معاملے میں اس میں اور بینوولنٹ فنڈ میں کوئی فرق نہیں۔ بینوولنٹ فنڈ کی طرح گروپ انشورنس میں بھی پچھرقم ملازم کی تنخواہ سے کاٹ کر گروپ انشورنس فنڈ میں جمع کی جاتی ہے، جواس بورڈ آف ٹرسٹیز کی تحویل میں ہوتا ہے جس کا ذکر ا یکٹ کی دفعہ نمبر ہم میں ہےاور بینوولنٹ فنڈ کی طرح یہاں بھی اگر کوئی ملازم اپنی شخواہ سے بیرقم کسی وجہ سے نہ کٹواسکا ہوتب بھی اس کی فیملی گروپ انشورنس کی رقم لینے کی حقد ارہوتی ہے، البتہ جتنا پریمیم ملازم کے ذمہ واجب الا دارہ گیا، وہ گروپ انشورنس کی رقم سے کاٹ لیا جائے گا، جبیبا کہ ایکٹ کی دفعہ نمبر ٨ اشق (٣) ميں اس كى صراحت ہے۔اس لحاظ ہے بينوولنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس ميں ميراث كے نقط نظرے کوئی بنیا دی فرق نہیں ہے۔ بیشک عملی اعتبار سے دونوں کے درمیان ایک فرق تو یہ ہے کہ اگر ملازم اپنی ریٹائر منٹ کی عمر تک پہنچنے کے بعدریٹائر ہوتو اس کے بعد بینوولنٹ فنڈ سے اس کو یا اس کی قیملی کو پچھنہیں ملتا، جبکہ گروپ انشورنس کی رقم ایکٹ کی دفعہ ۱۹ کے تحت اس کے انتقال کے بعد اس کی قیملی کو ہر حال میں ملتی ہے خواہ مدتِ ملازمت کے دوران اس کا انتقال ہوا ہویا ریٹائر ہونے کے بعد، اور دوسرا فرق میہ ہے کہ بینوولنٹ فنڈکی رقم فیملی کو ایک مخصوص مدت تک ماہانہ دی جاتی ہے اور گروپ انشورنس کی رقم کیک مشت دی جاتی ہے لیکن اس فرق کے باوجودیہ بات واضح ہے کہ یہ کوئی الیی رقم نہیں ہے جس کا ملازم اپنی زندگی میں حقد ارہو گیا ہو، اور اسے اپنی زندگی میں وصول کرسکتا ہو، بلكه بدرقم بھى اس كے مرنے كے بعد فنڈكى طرف سے اس كے اہلِ خاند كے لئے ايك امدادى عطيه ہے،اس کوملازم کا تر کہ بیں کہا جاسکتا، لہذا جن لوگوں کو بیرقم دی جارہی ہے،ان کا تعین میراث کے احکام کےمطابق ہونا ضروری نہیں۔

یہاں یہ واضح رہے کہ اس وقت یہ مسئلہ ہمارے پیشِ نظر نہیں ہے کہ گروپ انشورنس سے متعلق جوطریقِ کار اس ایک میں درج کیا گیا ہے وہ کس حد تک شریعت کے مطابق ہے؟ یہ مسئلہ چونکہ زیرِ نظر مقدمہ کے موضوع سے خارج ہے، اس لئے اس وقت اس پر بحث نہیں کی جارہی ہے،

لکن یہ بات بہرصورت واضح ہے کہ جورقم اس فنڈ کے تحت فیملی کے ارکان کو دی جارہی ہے وہ نہ تو میت کا ترکہ ہے اور نہ اس کی دیت ہے بلکہ فنڈ کی طرف سے ایک عطیہ یا گرانٹ ہے، چنانچہ اس کا میراث کی طرح تقسیم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس پوری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ ایکٹ کی دفعہ نمبر اشق میراث کی طرح تقسیم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس پوری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ ایکٹ کی دفعہ نمبر اشق (۵) میں 'دفیملی'' کی جو تعریف کی گی ہے وہ فہ کورہ بالا وجوہ کی بناء پر قر آن وسنت کے احکام کے خلاف نہیں ہے، لہٰذا ہم اس اپیل کومنظور کرتے ہوئے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو برخاست کرتے ہیں۔

ڈاکٹرنشیم حسن شاہ شفیع الرحمٰن عبدالقدیر چوہدری پیرمحمد کرم شاہ

۱۹۹۱/۲۸۱۸ راولپنڈی



# فيصله ريثائر منك سركاري ملازمين

### فيصله ريثائر منك سركاري ملازمين

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلْهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.

ا۔ محریقی عثانی جج میں نے برادرگرامی جناب جسٹس سیم حسن شاہ صاحب کے مجوزہ فیضلے سے استفادہ کیا، ان مقد مات میں جوامور تصفیہ طلب ہیں، وہ انہوں نے بڑی خوبی اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اس لئے ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں، البتہ چونکہ زیر بحث مسئلہ سے متعلق میں نے مختلف رائے قائم کی ہے، اس لئے اپنی وہ رائے اس کے دلائل کے ساتھ یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔

۲۔ زیرِ بحث مسئلہ سے ہے کہ سرکاری ملاز مین کے رائج الوقت عام قوانین کے تحت تمام ملاز مین کے ریٹائر منٹ کے لئے ان کی عمر کی ایک حدمقرری گئی ہے، جس سے پہلے ان کوریٹائر نہیں کیا جا سکتا، کین جوقوانین ہمارے سائے بہتے ہیں، ان میں ملاز مین کی دو کیٹیگریاں اس عام اصول سے الگ کے لئے ہیں، اوران کے بارے میں سے طے کیا گیا ہے کہ انہیں ریٹائر منٹ کی عام عمر تک پہنچنے سے کہلے سے متعلقہ ذمہ دارا فراد''مفادِ عام'' کے تحت جب چاہیں ریٹائر کر سکتے ہیں۔ سے دو کیٹیگریاں مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) ایڈیشنل سیرٹری یااس سے اوپر کے مرتبے کے سرکاری ملازمین۔

(۲) وہسرکاری ملاز مین جواپنی مدتِ ملازمت ۲۰ یا ۲۵ سال پورے کر چکے ہیں۔

وفاقی شرعی عدالت نے ان قوانین کوقر آن وسنت کے خلاف قرار دیا ہے، جوسر کاری ملاز مین کی ان دو کیٹیگریوں کے ساتھ امتیازی سلوک روار کھ کرمتعلقہ ذمہ داروں کواس بات کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں ریٹائر منٹ کی اصل عمر آنے سے پہلے ہی ''مفادِ عامہ'' کی آڑ لے کر زیٹائر کردیں،اورا سے نیاس ممل کی وجہ بتائی جائے اور ندایٹی صفائی کا موقع دیا جائے۔

۔ اس مسئلے پرغور کرنے سے پہلے یہ بات واضح وئی جا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت اور عدالت ہذا کی بیشر بعت اس کے خلاف یا دستور میں کی بیشر بعت اپیلیٹ بینچ کسی قانون کو نامناسب اور رائے عامہ یا عرف عام کے خلاف یا دستور میں دیئے ہوئے بنیا دی حقوق کے منافی ہونے کی بناء پر کالعدم قرار دینے کی مجاز نہیں ہے ، وہ صرف اس

وفت کسی قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے جب کوئی قانون اس کی نظر میں قرآن وسنت سے متصادم ہو۔۔

۷۔ اس سلسلے میں قرآن وسنت کی تشریح کرتے ہوئے اجماع وقیاس اور فقہاء کرام کی آراء ہے کس حد تک استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس موضوع پر ہم اس سے قبل وفاقی پاکستان بنام عوام پاکستان شریعت اپیل نمبر۷۔۵۔۱۹۸۲ (۱) کے مقدمہ میں ایک مفصل فیصلہ دے چکے ہیں، جس میں قرآن و سنت کی تشریح و تعبیر کا طریقۂ کاراور اس سلسلے میں قیاس اور استنباط کی حدود بھی متعین کردی گئی ہیں للبذا اس مقدمہ میں اس مسئلے کو از سرنوا کھانے کی ضرورت نہیں، البتہ اتنی بات واضح ہے کہ دستور پاکستان کی دفعہ ۲۰ سے تحت سے عدالت کی جانون کو صرف قرآن و سنت سے متصادم ہونے کی بناء پر کالعدم قرار دیسکتی ہے۔

۵۔ جب اس نقطۂ نظر سے زیر بحث قوانین پرغور کیا جائے ، تو یہ قوانین قرآن وسنت کے کسی ارشاد ، ان کی کسی تعلیم یا اصول سے متصادم نظر نہیں آتے۔

۲- درحقیقت سرکاری ملاز مین کے قوانین کا تعلق مجموعی طور پر نظام حکومت ہے ، اور نظام حکومت ہے ، اور نظام حکومت کے بارے میں قرآن وسنت اور فقہ اسلامی نے پچھ بنیا دی اصول ضرور متعین کے بیں، لیکن نظام حکومت کی جزوی تفصیلات کوخود متعین کرنے کے بچائے انہیں ہر دور کے مسلمانوں پر چھوڑ دیا ہے کہ ان بنیا دی اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے بی تفصیلات اپنے زمانے اور اپنے خطے کے حالات کے مطابق خود طے کرلیں ، یہ تفصیلات جب تک ان بنیا دی اصولوں میں سے کی اصول سے نہ کمراتی ہوں ، قرآن وسنت سے متصادم نہیں کہلا سکتیں۔

2۔ سرکاری ملازمین کاتقررعام اجیراورآجر (Employer and Employee) کے قواعد کے تحت کیا جائے گا؟ بید مسئلہ بھی ایبا ہی ہے کہ اس کے تحت کیا جائے گا؟ بید مسئلہ بھی ایبا ہی ہے کہ اس کے بارے میں اسلام نے ہمیشہ کے لئے کوئی ایک طریقِ کار متعین کرنے کے بجائے اسے ہر دور کے مسلمانوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے دور کی مسلمتوں کو دیکھتے ہوئے جو طریقِ کار اختیار کرنا جا ہیں ،اسلام اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔

۸۔ ملازمت کاعام قاعدہ یہ ہے کہ مدتِ ملازمت، مفوضہ اموراور شخواہ وغیرہ کے بارے میں آجر (Employer) اور اجیر (Employee) کے درمیان جوشرا لکا بھی طے ہوجا کیں فریقین پران کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ آجر (Employer) کواس بات کا بھی اختیار ہے کہ وہ مختلف افراد سے مختلف شرائک (Terms and Conditions) طے کرے، اور جب تک یہ شرائک باہمی مختلف شرائک باہمی

رضامندی سے طے ہوئی ہوں ،اوران میں بذاتِ خودکوئی ناجائز بات شامل نہ ہو، وہ فریقین کے لئے قابلِ پابندی بھی جاتی ہیں ،اوران شرائط کے مطابق کسی کارروائی کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔

9۔ چنا نچے فریقین کو اختیار ہے کہ وہ ملازمت کے لئے جو مدت چاہیں مقرر کرلیں ،اگر کسی شخص نے دوسر فے خص کو ایک سال کے لئے ملازم رکھا ہے ،اور بیہ بات ابتدا ہی سے معاہدہ میں طے ہوتو ایک سال کی مدت ختم ہونے پر وہ اسے ملازمت سے علیحدہ کرسکتا ہے ،اگر ملازمت کی مدت اسال طے ہوئی ہو ،تو اس مدت کے اختیام پر علیحدگی ہو بھی ہوئی ہو،تو اس مدت کے اختیام پر علیحدگی ہو بھی ہے ،اوراس علیحدگی کے لئے کوئی وجہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نبی کریم مُل افرائم کا ارشاد ہے :

"المسلمون على شروطهم الاشرطًا حرم حلالا او احل حرامًا." ترجمه: "مسلمان اپنی طے کی ہوئی شرائط کے پابند ہیں، سوائے اس شرط کے جو کسی حرام کوحلال یا حلال کوحرام قرار دے۔"(۱)

چنانچ فقہاء کرام نے بھی اس اصول پر بیتھم بیان فر مایا ہے کہ ملازمت کے آغاز میں فریقین کے درمیان جتنی مدت مقرر ہوئی ہو، اس کے ختم ہونے پراجارہ ختم ہوجاتا ہے، یہ بات فقہاء کے یہاں مسلم ہے، مثال کے طور پر علامہ کاسانی ''اجارہ'' ختم ہونے کے اسباب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ومنها انقضاء المدة الا لكدر، لان الثابت الى غاية ينتهي عند وجود

الغاية فتفسخ الاجارة بانتهاء المدة."

"ان اسباب میں سے ایک سبب مدت ختم ہو جانا ہے، الا بید کہ کوئی مجبوری ہو، اس کئے کہ جو چیز کی حد تک کے لئے ٹابت ہو، وہ ای حد کے آنے پرختم ہوتی ہے، لہذا اجارہ بھی طے شدہ مدت کے ختم ہونے پرختم ہوجائے گا۔"(۲)

•ا۔ پھریہ بھی ضروری نہیں کہ کسی آجر (Employer) نے اگر ایک اجیر (Employee) کے ساتھ مطازمت کی ایک مدت مقرر کرے، چنانچہ ساتھ مطازمت کی ایک مدت مقرر کی ہے، تو دوسرے ملازم کے ساتھ بھی وہی مدت مقرر کرے، چنانچہ آجر کی صوابدید کے مطابق ملازمت کی مدتیں اشخاص کے اختلاف سے مختلف بھی ہوسکتی ہیں اور آجر اس اختلاف کی کوئی وجہ بیان کرنے کا بھی یا بندنہیں ہے۔

اا۔ یہ ہے ملازمت اور اجارہ کا عام اصول .....اورقر آن وسنت میں کوئی ایسی ہدایت نہیں جس کی رُوسے سرکاری ملازمین کواس اصول سے مشتی قرار دے کران کی ملازمت کو بمیشہ کے لئے تحفظ فراہم

<sup>(</sup>۱) جامع ترزى، ابواب الاحكام، بابنمبر كا، حديث نمبر ١٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ،جلد ٢٠١٣، ص٢٠ طبع كراجي\_

کرنا ضروری ہو، بلکہ بیہ معاملہ مسلمانوں کی صوابدید پرچھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق انتظامی اور ہرسرکاری ملازمین کے ساتھ جس قتم کا معاہدہ چاہیں کرلیں، چنانچہ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں ملازمین کاعزل ونصب تمام تر خلفاء کی رائے پرموقوف تھا چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:

''عزل ونصب کو خدا تعالیٰ نے خلیفہ کی رائے پر چھوڑ دیا ہے، خلیفہ کو چاہئے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور اسلام کی نفرت کی فکر کرے، اور اسی فور وفکر سے جورائے قائم ہو، اس پر عمل کرے، سے اور آنخضرت مالیڈ کا مصلحت کی وجہ سے بھی کسی کو معزول کر کے دوسرے کو مقرر کر دیتے ، جیسا کہ فتح مکہ میں انصار کے نشان کو سعد بن عبادہ بن فی سے ایک ہات پر جوان کی زبان سے نکل گئی تھی ، لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد بن فی کو دے دیا ، اور بھی کسی مصلحت کی وجہ سے کم تر درجہ کے شخص کو قیس بن سعد بن فی کو دے دیا ، اور بھی کسی مصلحت کی وجہ سے کم تر درجہ کے شخص کو مقرر کرتے ، جیسا کہ حضرت اسامہ بن فی کو کی مصلحت کی وجہ سے کم تر درجہ کے شخص کو مقرر کرتے ، جیسا کہ حضرت اسامہ بن فیل کے کا تعدد صفرت علی بن فیل اور کبار مہاجرین کو ان کا ماقت میں کیا ، اور حضرت عثمان بن فیل کے بعد حضرت علی بن فیل اور دیگر خلفا بھی خلافت میں کیا ، اور حضرت عثمان بن فیل کے بعد حضرت علی بن فیل اور دیگر خلفا بھی میں میں دستور برعمل کرتے رہے۔ '(۱)

11۔ خلفائے راشدین کے زمانے کی تاریخ کے مطابعے سے بیہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس دور میں سرکاری ملاز مین کا تقر راور معزولی تمام تر باہمی معاہدے کی پابند تھی، اور ملاز مین کے لئے کوئی ایسی بیکساں مدتِ ملازمت مقرر نہیں تھی جو تمام ملاز مین پر حاوی ہو، اس کے بجائے خلیفہ ملت کے مصالح کے پیشِ نظر عزل ونصب کے ممل اختیارات رکھتا تھا۔ اس کے بیمعنی ہرگر نہیں ہیں کہ محض اپنے ذاتی مفادیا ذاتی خواہ شات کی بنیاد پر اسے ملاز مین کے عزل ونصب کا اختیار تھا نہیں! اس پر شرعا واجب تھا کہ وہ عزل ونصب کا بیہ فیصلہ خلصہ امت کے مصالح کی بنیاد پر کرے، جس کے لئے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن محالہ نے کی معروف شرائط کے مطابق عزل ونسب کا فیصلہ کرتے وقت ہر حالت میں وہ متعلقہ فردکواس مصلحت سے باخبر کرنے کا قانو نا پابند نہیں تھا، جس کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ ہر حالت میں وہ متعلقہ فردکواس مصلحت سے باخبر کرنے کا قانو نا پابند نہیں تھا، جس کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اس وقت ملاز مین کی کوئی مدتِ ملازمت معاہدے میں طخبیں ہوتی تھی، بلکہ دونوں فریق جانے تھے کہ اس ملازمت کا جاری رہنایا ختم ہوجانا فریقین کی صوابد یہ پرموقو ف ہے، اور دونوں میں سے جو چاہے کی مہینہ یا سال کے اختیام پر ملازمت ختم کر سکتا ہے، جس کی وجوہ بیان کرنے کا بھی مہینہ یا سال کے اختیام پر ملازمت ختم کر سکتا ہے، جس کی وجوہ بیان کرنے کا بھی

<sup>(</sup>۱) ازالة الخفاء مقعد دوم، باب ماشرعثمان، ص ٩ ٧٢، طبع كراجي\_

وہ پابند نہیں ہے۔ ہاں اگر سال یا مہینے کے دوران یہ فیصلہ کیا جائے تو ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے دوسرے فریق کو وجوہ بیان کرنا اوراس کی بات سننا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بہت مثالیں تاریخ طبری جارس میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

سا۔ کین اس سلسلے میں ایک اہم اور مشہور واقعہ حضرت عمر بڑھٹو کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید بڑھٹو کی معزولی کا ہے۔ حضرت خالد بڑھٹو تاریخ اسلام کے مابینا زسپہ سالار تھے، جنہوں نے روم، ایران اور عراق کی فتو حات میں بڑے زبر دست کا رہا ہے انجام دیئے ۔ لیکن بالآخر حضرت عمر بڑھٹو نے انہیں معزول فر مادیا۔ اگر چہان کے خلاف بعض شکوک وشبہات بھی پیدا ہوئے تھے، لیکن واقعہ یہ ہا کہ ان کے خلاف کوئی بھی الزام عدالتی تحقیق کے معیار پر ثابت نہیں ہوا تھا، اور حضرت عمر بڑھٹو نے انہیں کی حزولی کے بعد تمام گورزز کوایک خط لکھا، جس میں تحرم کی پاداش میں معزول نہیں کیا، بلکہ ان کی معزولی کے بعد تمام گورزز کوایک خط لکھا، جس میں تحرم کی باداش میں معزول نہیں کیا، بلکہ ان کی معزولی کے بعد تمام گورزز کوایک خط لکھا، جس میں تحرم کی

"انى لم اعزل حالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فخفت ان يوكلوا اليه ويبتلوا به، فاحببت ان يعلموا ان الله هو الصانع، وان لا يكونوا يعرض فتنة."

''میں نے خالد کو کسی ناراضی یا ان کی کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا، لین لوگ ان کی (بہادری وغیرہ) کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہور ہے تھے، اور مجھے اندیشہ تفاکہ لوگ (اللہ تعالیٰ کے بجائے) ان پر بھروسہ کرنے لگیں گے، اوراس طرح غلط عقیدے میں مبتلا ہو جائیں گے، لہذا میں نے چاہا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو کھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور لوگ کسی فتنے کا نشانہ نہ بنیں ۔'(۱) اور حافظ ابن کثیر جونہایت مختاط اور محقق مورخ ہیں ہج رفر ماتے ہیں:

"روى يوسف وغيره ان عمر قال حين عزل خالدا عن الشام، والمثنى بن حارثه عن العراق، انما عزلتهما ليعلم الناس ان الله نصر الدين يا بنصرهما، وان القوة لله جميعا."

"سیف بن عمر بن اللی نے روایت کیا ہے جب حضرت عمر بن اللی نے حضرت خالد بن اللہ کوشام سے اور فلنی بن حارثہ بن اللی کوعراق سے معزول کیا تو انہوں نے فر مایا کہ "میں نے ان دونوں کوصرف اس لئے معزول کیا ہے کہ لوگوں کو پیتہ چل جائے ؟

<sup>(</sup>۱) تاریخ طبری (ص ۱۲۷ و ۱۲۸، ج۳، واقعات ۱۲ ججری)

دین کونفرت اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوئی ہے، اور بیقوت اور قدرت تمام تر اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔''(۱)

معزولی کے بعد بھی حضرت عمر بڑاٹی کے ساتھ حضرت خالد بڑاٹی کے تعلقات اچھے
 سے معزولی کے بعد پہلی ہی ملاقات میں حضرت عمر بڑاٹی نے ان سے فرمایا:

"يا خالد! والله انك على لكريم، وانك عندى لعزيز، ولن يصل اليك منى امر تكرهه بعد ذلك."

'' خالد! میں تہاری بہت عزت کرتا ہوں ،اورتم مجھے بہت عزیز ہو،اور آج کے بعد میری طرف ہے تہہیں کوئی ایسی بات نہیں پہنچ گی جوتہ ہیں ناپند ہو۔''(۲)

11۔ یہاں تک کہ جب حضرت خالد بن ولید بڑھٹا کی وفاءت کا وقت آیا تو انہوں نے اس حسرت کا اظہار تو فر مایا کہ جہاد میں اتنا حصہ لینے کے باوجود میں بستر پر مرر ہا ہوں، لیکن حضرت عمر بڑھٹا کے بارے میں کوئی شکایت کا کلمہ نہیں کہا، بلکہ وصیت بیر کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے ترکے کا انتظام حضرت عمر بڑھٹا کے سپر دکیا جائے۔ (۳)

ے ا۔ یہاں حضرت عمر بڑنٹٹ نے خالد بن ولید بڑنٹٹ کومعز ول کرنے کی جو وجہ بیان فر مائی ہے،اس کو''مفادِ عامہ'' (Public Interest) کے سواکسی اور لفظ سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔

۱۸۔ اس سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ سرکاری ملاز مین کی مدت ملازمت کے بارے میں قرآن وسنت نے کوئی ایسا تھم نہیں دیا جس کی پیروی ہرحال میں لازم ہو، بلکہ اسے ہر دور کے مسلمانوں پر چھوڑا ہے کہ وہ اپنے زمانے کی انتظامی مصلحوں کے مطابق اس سلسلے میں جوطریق کار اختیار کرنا چاہیں، اختیار کرلیں۔اگر کسی وقت متعلقہ افراد کی امانت اور دیا نت پراعتاد کیا جاسکتا ہو، اور اس بات کا اطمینان ہو کہ ملازمتوں کو دائمی تحفظ دیئے بغیر بھی کاروبار حکومت صحیح طریقے پرچل سکتا ہے تو ملاز مین کے ساتھ کے عزل ونصب کا کلی اختیار ذھے داروں کو دیا جاسکتا ہے، کہ وہ جس طرح چاہیں، ملاز مین کے ساتھ شرائط کے کہیں، اوراگر بیاعتاد نہ کیا جاسکتا ہو، اور ملازمتوں کے تحفظ کے بغیرا نظامی مصالح عامہ متاثر ہوسکتی ہوں، تو ایسا قانون بھی بنایا جاسکتا ہے، جس کے ڈریعہ ملازمتوں کو انتظامی مصلحت کے مطابق شحفظ دیا جاسکے۔ دونوں میں سے کوئی صورت بھی قرآن وسنت سے متصادم نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) البدايدوالنهاييم ۱۱۵، ج٧، وفيات ١١ جري \_

<sup>(</sup>٢) البدايدوالنهاييم ١١٥، ج٤، وطبري م ١٦٤، ج١\_

<sup>(</sup>٣) الاصابلحافظ ابن حجر، ص ١٥٥، ج٢، البداية والنهاية، ص ١١١، ج٧\_

19۔ ابسوال صرف بیرہ جاتا ہے کہ کس دور میں مصلحت کیا ہے؟ اب اگر کسی زمانے کے مسلمان با جہی مشورے سے کسی ایک راستے کو مصلحت کے مطابق سمجھ کراسے اختیار کرلیس تو کوئی شخص بیہ کہ سکتا ہے کہ میری نظر میں بیر راستہ مصلحت کے مطابق یا مناسب نہیں ، لیکن اس راستے کو قرآن وسنت سے متصادم قرار دینا اس لئے درست نہیں ہوگا کہ اس معاطع میں قرآن وسنت نے جمیشہ کے لئے کوئی ایک رائے پرچھوڑ ایک رائے پرچھوڑ دی ہے کہ وہ سرکاری ملاز مین کے ساتھ انتظامی مصلحت کے مطابق معاہدہ کی جو مدت جا ہیں مقرر کر کیں۔

دی ہے کہ وہ سرکاری ملاز مین کے ساتھ انتظامی مصلحت کے مطابق معاہدہ کی جو مدت جا ہیں مقرر کر لیں۔

10- اس دور میں اس متم کی انظامی مصلحتوں کے تعین کے لئے جوادارہ موجود ہے، وہ ''مجلسِ شورگ'' یا مقتنہ ہے، لہذا اگر کوئی ہخص مدتِ معاہدہ کے بارے میں زیر بحث قوانین کی متعلقہ دفعات کو مصلحت کے خلاف یا نا مناسب سمجھتا ہے تو اس کے پاس چارہ کاریہ ہے کہ وہ یہ مسکلہ''مجلسِ شورگ'' میں اُٹھائے ، اور وہاں یہ طے کیا جائے کہ انتظامی مصلحت کے لحاظ سے کوئی صورت مناسب ہے، کین میں اُٹھائے ، اور وہاں یہ طے کیا جائے کہ انتظامی مصلحت کے لحاظ سے کوئی صورت مناسب ہے، کین اس عدالت کے پاس فدکورہ قانون کوقر آن وسنت کے خلاف قرار دینے کے لئے کوئی بنیاد موجود نہیں

ا۲۔ وفاقی شرعی عدالت نے اپ فیصلے میں بیموقف اختیار کیا ہے کہ ریٹائر منٹ کی عام اور معروف مدت سے پہلے کی سرکاری ملازم کوریٹائر کرنا اس کے خلاف ایک کارروائی ہے، اور بیکارروائی اس وقت تک جائز نہیں ہو سکتی جب تک کہ کم از کم اس کو '' پروانہ اظہار وجوہ'' Show-Cause) موقع نہ دیا موقع نہ دیا موقع نہ دیا جائے ، اور اس کے جواب میں اسے اپنی پوزیش واضح کرنے کا موقع نہ دیا جائے اور چونکہ زیر بحث قوانین میں سرکاری ملازمین کو بیموقع فراہم نہیں کیا گیا، اس لئے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔

۲۷۔ میرے نزدیک اس مسئلے کو طے کرنے کے لئے پہلے بید کھنا چاہئے کہ کیا زیر بحث قوانین کی فرکورہ دفعات کے تحت کسی ملازم کوریٹائر کرنا اس ملازم کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ ہے جس سے اسے کسی جرم کا مجرم قرار دیا گیا ہو، یا اس کے کسی مسلم قانونی حق کا انکار کیا گیا ہو، یا پھر بیا ایک ایسے معاہدے کی سخیل ہے، جس کے تحت اس نے ابتداء میں ملازمت قبول کر لی تھی۔

۳۷۔ اگریاس کے خلاف کوئی فیصلہ ہے، تو بیٹک اس فیصلے سے پہلے اس کوصفائی کا موقع دینالازم ہوگا، اور جو قانون اسے صفائی کا موقع دیئے بغیر اس کے خلاف کسی فیصلے کو جائز قرار دے، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، کیونکہ حدیث میں نبی کریم ناٹاڈیا کا واضح ارشاد ہے: "اذا تقاضی الیك رجلان فلا تقض الاول حتى تسمع كلام الآخر." ترجمه: "جب تمهارے پاس دوآ دمی قضیہ لائیں تو پہلے کے حق میں اس وقت تک فیصلہ نه کروجب تک دوسرے کی بات نه من لو۔"(۱)

۱۲۰ اس اصول کی طرف کچھاشار ہے تر آن کریم میں بھی موجود ہیں، مثلاً سورہ ص ۲۰ میں حضرت داؤ دعلیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان کی عبادت کے دوران دو بھائی اپنا تناز عہ لے کر آئے۔ ایک بھائی نے دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے اس بھائی کے پاس ۹۹ دنبیاں ہیں، اور میرے پاس ایک دنبی ہے، لیکن بیاس ایک دنبی کے بارے میں بھی مجھ پر زور ڈال رہا ہے کہ وہ بھی میرے پاس ایک دنبی ہے، لیکن بیاس ایک دنبی کے بارے میں بھی مجھ پر زور ڈال رہا ہے کہ وہ بھی میرے والے کردو۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے فر مایا کہ 'اس نے تمہاری دنبی ما نگ کرتم پرظلم کیا ہے' کین پھر فور آئی انہیں جنبہ ہوا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے آز مائش تھی، چنانچہ انہوں نے استغفار فر مایا۔ (۳)

10- ان آیات کی واضح تفییریمی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نا گہائی قصے میں دوسرے کی بات سے بغیر صرف پہلے فریق کے بیان پراپنی اس رائے کا اظہار فرما دیا کہ دوسرا فریق ظالم ہے، یہ بات چونکہ عدل اورا دکام خداوندی کے خلاف تھی، اس لئے انہیں فوراً خیال آیا کہ بید دوفریق میری آزمائش کے لئے بھیجے گئے تھے، اور قبل از وقت اظہار رائے کر کے میں نے عجلت سے کام لیا، اس لئے انہوں نے اللہ تعالی سے مغفرت طلب فرمائی۔

۲۱۔ اس تفییر کے مطابق قرآن کریم سے بھی بیاصول معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کے خلاف کوئی جرم یا کسی حق کا کوئی فیصلہ سنانے سے پہلے اس کو اپنا موقف ہیان کرنے کا حق ملنا چا ہے لہذا اگر کوئی قانون اس اصول کے خلاف ہوتو وہ یقینا قرآن وسنت سے متصادم ہوگا۔

21۔ لیکن اس اصول کا اطلاق اس جگہ ہوسکتا ہے جہاں کسی مختص کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ سنایا جائے جس کے ذریعے:

(۱) یا تووه مجرم ثابت موتا مو

(٢) ياس كے ذمه كوئى قانونى حق عائد ہوتا ہو۔

(m) یا اے کسی قانونی حق سے محروم کیا جار ہاہو۔

<sup>(</sup>۱) جامع الترندي، ابواب الاحكام، حديث نمبر ٢ ١٣٣١، ج ١، مطبوعه كراجي -

<sup>(</sup>۲) مورة نمبر ۲۸\_

ہمارے زیر بحث مسئلے میں ان متنوں میں سے کوئی صورت نہیں۔ زیر بحث قوانین کی جن دفعات کو وفاقی شرعی عدالت نے منسوخ کرنے کی ہدایت کی ہے، ان کے تحت اگر کسی ملازم کوریٹائر کیا جائے تو اس کے بیمعنی ہرگر نہیں ہوتے کہ اسے کسی جرم کا مجرم یا اس منصب کے لئے نامل قرار دیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ قانون میں بیصراحت ہے کہ اسے ملازمت کے تحت حاصل ہونے والی تمام مراعات دی جائیں گی، یہاں تک کہ اسے معزول شدہ ملازم کہنے کے بجائے ریٹائر شدہ ملازم کہا۔

۲۸۔ اس طرح ریٹائر منٹ کے ذریعہ اس سے کوئی ایسا قانونی حق بھی نہیں چھینا جارہا ہے، جس کا وہ قرآن وسنت کے تحت لازی طور پر حقد ارہو، کیونکہ آغاز ملازمت ہی میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اس کے ملازمت پر برقر ارر ہے کا قانونی حق صرف اس وقت تک رہے گا جب تک اس کی ملازمت پر محل سال نہ گذر جا تیں یا وہ ایڈیشنل سیرٹری کے منصب تک نہ بہنی جائے ، اس کے بعد اس کا قانونی حق برقر ارندرہے گا، اور اسے مفادِ عامہ کے تحت کسی بھی وقت ریٹائر کیا جا سکے گا۔ ملازم نے یہ ملازمت بر انہی شرائط کے تحت تبول بھی کی چنانچہ با ہمی معاہدے میں جو مدت طے ہوگئی تھی ، اس کے بعد مفادِ عامہ کے خالف ملازمت پر برقر ارز بنا نہ اس کا شرع حق ہے اور نہ قانونی ، لہٰذا اگر اسے اس مدت کے بورا ہونے پر مفادِ عامہ کے تحت ریٹائر کیا جائے تو اس سے اس کا کوئی ایسا حق نہیں چھینا جا رہا ہے جو اسے معاہدہ کی روسے حاصل تھا۔

79۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ اس کی ریٹائر منٹ کا فیصلہ اس تم کا کوئی فیصلہ ہیں ہے جس کے تحت کوئی شخص مجرم قرار پائے ، یا اسے کسی واجبی حق سے محروم کیا جائے ، اس کے برعکس بیا یک پہلے سے طیشدہ معاہدے کی تعمیل کا ایک حصہ ہے ، جے منظور کر کے بی اس نے ملاز مت اختیار کی تھی۔ ۳۰۔ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ ملاز مین ریٹائر منٹ کی عام اور معروف مدت تک پہنچنے سے پہلے ہی ریٹائر کر دیئے جاتے ہیں ، اس لئے اس عمل سے ان کے ریکار ڈ پرایک داغ لگ جا تا ہے کہ یقینا ان میں کوئی خرابی ہوگی ، جس کی بناء پر انہیں وقت سے پہلے ریٹائر کیا گیا۔ اس داغ کی وجہ سے یہ فیصلہ معاہدے کی تعمیل نہیں ہے ، بلکہ معنوی طور پر اسے مجرم قرار گیا۔ اس داغ کی وجہ سے یہ فیصلہ معاہدے کی تعمیل نہیں ہے ، بلکہ معنوی طور پر اسے مجرم قرار دینے کے متر ادف ہے ، البذا اس فیصلے سے پہلے صفائی کا موقع ضرور ملنا جا ہے۔

الا۔ میں نے اس دلیل پر کافی غور کیا، کین اس سے اتفاق نہیں کر سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مزعومہ داغ کو قانونی اعتبار سے کوئی داغ کہنا مشکل ہے۔ جولوگ اس طرح ریٹائر ہوتے ہیں میرے علم میں کوئی قانون ایسانہیں ہے جوانہیں داغدار قرار دیتا ہو۔ان پر ''معزول شدہ''یا'' نااہل'' ملاز مین

كے احكام جارى نہيں ہوتے۔ وہ ٹھيك اى طرح تمام مراعات كے مستحق ہوتے ہيں جس طرح ریٹائر منٹ کی عام مدت پوری کرنے والے ملاز مین ان کے مستحق ہوتے ہیں، بلکہ جب مفادِ عامہ کے تحت ضروری ہوتو انہیں دوبارہ بھی سرکاری ملازمت میں لیا جا سکتا ہے، لہذا قانونی اعتبار سے اس ریٹائر منٹ کے ذریعہ ان پر کوئی داغ نہیں لگتا، ہاں البتہ بیضرور ممکن ہے کہ معاشرے میں ان کی اہلیت اور کارکردگی کے بارے میں کچھ شکوک وشبہات پیدا ہو جائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان شکوک و شبہات کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ ان کوریٹائر کرنا انہیں مجرم قرار دینے کے مترادف ہے، اس قتم کے فنكوك وشبهات جن كى كوئى قانونى بنيادنهيں ہے، اگرايے فنكوك بيدا كرنے والا برعمل'' پرواندا ظهار وجوہ'' کا متقاضی ہے تو معاشرے میں ایسے شکوک وشبہات پرائیویٹ ملاز مین کے سلسلے میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔اگر کوئی پرائیویٹ ملازم سالہاسال تک سی ایک جگہ ملازمت کرتار ہا ہو، پھراہے ملازمت کے قواعد کے مطابق نوٹس دے کر ملازمت سے الگ کر دیا جائے تو اس کے بارے میں بھی ذہنوں میں یہ شبہات ہو اُبھرتے ہیں کہ شایداس کو کسی خرابی کی بناء پرالگ کیا گیا ہوگا ،کین ظاہر ہے کہان شبہات کی وجہ سے مینہیں کہا جاسکتا کہاہے مجرم قرار دیا گیا ہے، لہذا اسے صفائی کاموقع دینالازم تھا، بلکہ یہ علیحدگی اگر معاہدے کی شرائط کے مطابق ہوئی ہے تو وہاں'' پروانہ اظہار وجوہ'' جاری کرنا کوئی بھی شریعت کی رو سے لا زمی نہیں سمجھتا ،اورخود و فاقی شرعی عدالت نے بھی نہصرف پرائیویٹ ملاز مین بلکہ ''وایڈا''اور''یو نیورٹی''جیسے اداروں کے ملازمین کے لئے بھی اسے ضروری قرارنہیں دیا، حالا تکدان کے ملاز مین کو بھی سرکاری ملاز مین تصور کیا جاتا ہے۔

۳۷۔ اس سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ اگر کمی خفس کی قواعد کے مطابق ملازمت سے علیحدگی کی بنا پر معاشرے میں اس کی المبیت یا کارکردگی کے بارے میں پچھشہات پیدا ہو جائیں تو اس سے بیہ بچھنا درست نہیں ہے کہ ملازمت سے اس کی علیحدگی اس کو مجرم قرار دینے کے مترادف ہے، لہذا قرآن و سنت کی روست نہیں ہے کہ ملازمت سے اس کی علیحدگی اس کو مجرم قرار دینے کے مترادف ہے، لہذا قرآن و سنت کی روست اس کو کم از کم'' اظہار وجوہ کا پروانہ'' دینا اور اس کی صفائی سننا ضروری ہے اور جو قانون است کی روست اس کو کم از کم'' اظہار وجوہ کا پروانہ'' دینا اور اس کی صفائی سننا ضروری ہے اور جو قانون است کی روست سے متصادم ہے۔ اسے صفائی دیئے بغیر ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کو جائز قرار دیے، وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ سے سے بھی استدلال کیا گیا،

"وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخُرِجُ لَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَّلْقَاهُ مَنْشُورًا 0 إِقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا 0" ترجمه: "اورجم نے ہرانان کاعمل اس کے محلے کا ہار بنار کھا ہے اور قیامت کے دن اس کا اعمال نامه اس کے واسطے نکال کرسامنے کر دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا۔ اپنااعمال نامہ خود پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب جانچنے کے لئے کافی ہے۔''(۱)

اس آیت سے بیاستدلال کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی'' پروانہ اظہارِ وجوہ'' جاری فرمایا ہے تو دنیا میں کسی مخص کواظہارِ وجوہ کا موقع دیئے بغیراس کے خلاف کارروائی قرآن کی اس آیت کے خلاف ہوگی۔

٣٧٠ مير منزديك ساستدلال كي وجوه سدرستنبين:

(۱) نہ کورہ آیت کی کری مخص کوسزایا ب کرنے کا ذکر ہے، اور میں اوپر تنصیل سے ٹابت کر چکا ہوں کہ کمی مخص کومعاہدے کے مطابق ملازمت سے الگ کرنا اس کوسزا دینے کے مترادف نہیں ہے، جس پرسزادینے کے احکام جاری کیے جائیں۔

(۲) درحقیقت ندکورہ آیت میں جس اعمال نامہ کا ذکر ہے، اے "پروانہ اظہارِ و بروہ ایک اللہ کا درصت نہیں، کیونکہ" پروانہ اظہارِ و جوہ " جاری کرنے کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اپنی صفائی کوموقع دیا جائے، اور اگر وہ اپنی صفائی میں کوئی معقول بات پیش کرے تو اسے قبول کر کے اس کے خلاف کارروائی کو روک دیا جائے ، حالانکہ ندکورہ آیت میں "اعمال نامہ" اس کو دکھانے کا مقصد بینہیں ہے کہ وہ اپنے خلاف الزامات کی جواب دہی کرلے، بلکہ الزامات تو اس پر سے بہت کے دہ وہ اپنے خلاف الزامات کی جواب دہی کرلے، بلکہ الزامات تو اس پر سے بہت ہو چکے، اعمال نامہ دکھانے کا مقصد اس پر صرف جمت پوری کرنا ہے۔

(۳) آیت میں صرف بیربیان کیا گیا ہے کہ اللہ آخرت میں ہر شخص کوان کا انکال نامہ دکھا کیں گے تاکہ وہ خودا ہے انکال نامہ کود کیے لئے اللہ آخرت میں بہر نہیں کہا گیا کہ دنیا میں انسانوں کے باہمی معاملات میں بھی ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے اور اس کے خلاف کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ قرآن کریم کے خلاف ہوگا۔

۳۵۔ لہذا یہ بات کہ کسی کوسزا دینے سے پہلے اس کوسزا کی وجوہ سے آگاہ کرنا ضرور گ ہے، اس آ سے کاموضوع ہی نہیں، اس سلسلے میں قرآن وحدیث کے وہ ارشادات زیادہ برمحل ہیں جواس فیصلے کے پیراگراف نمبر ۲۳،۲۳ میں بیان کیے ہیں، کیکن جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کااطلاق بھی زیر بحث مسئلے پڑئیں ہوتا۔

٣٦۔ زير بحث قوانين كے خلاف ايك دليل يہ بھى پيش كى گئى كددوستم كے ملاز مين كے لئے

<sup>(</sup>۱) ترجمه ازبیان القرآن ومعارف القرآن، ص ۲۳۳، ج۵\_

ریٹائر منٹ کی عام ملاز مین سے کم مدت مقرر کرنا قانونِ مساوات کے خلاف ہے۔

الا کین مجھے قرآن و حدیث میں کوئی ایسا تھم دستیاب نہیں ہوا جو مختلف ملاز مین کے ساتھ معاہدے کی مختلف مدت مقرر کرنے پر پابندی عائد کرتا ہو۔ قرآن و حدیث سے اس سلسلے میں جو ہدایات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ملاز مین کے ساتھ جو بھی معاہدہ کیا جائے فریقین اس کی پابندی کریں ،کین میں کریں ،کین کے ساتھ جو بھی معاہدہ کیا جائے فریقین اس کی پابندی کریں ،کین

یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمام ملاز مین کے ساتھ معاہدہ بھی بکساں ہو، اور شرائطِ ملازمت بھی برابر ہوں ، اس کے بجائے فریقین باہمی رضامندی ہے جن جائز شرائط پر بھی متفق ہو جا کیں اسلام ان پر

کوئی یا بندی عا ئدنہیں کرتا۔

۳۸۔ یہ بات وفاقی شرعی عدالت نے بھی تتلیم کی ہے کہ مدتِ معاہدہ اور شرائطِ ملازمت کے اعتبار سے مختلف ملاز مین کے درمیان درجہ بندی یا تفریق (Classification) میں شرعا کوئی حرج نہیں ہے، کیکن فاضل وفاقی شرعی عدالت کا کہنا ہیہ ہے کہ اس تفریق یا درجہ بندی کے لئے کوئی معقول بنیا د ہونی جائے۔

٣٩٥ اس دلیل کا خلاصہ یمی نظاہ ہے کہ ملاز بین کے درمیان تفریق (Classification) کے بارے بیس قرآن وسنت نے کوئی قطعی اور ابدی حکم نبیں دیا، بلداسے ہر دورکی مسلخوں پر چھوڑا ہے۔ اگر مسلمان کی دور بیس کسی تفریق کو مسلمت کے مطابق جمجھیں تو اسے اختیار کر سکتے ہیں، اور مسلمت کے خلاف جمجھیں تو اسے ترک کر سکتے ہیں، البذا بات جہاں جاکر رکتی ہے، وہ یمی ہے کہ ذیر بحث قوانین میں جوتفریق کی گئے ہے، وہ محقول مسلمت پر بینی ہے یانہیں؟ اور بیہ بات میں شروع ہی میں کہہ چکا ہوں کہ اس عدالت کا بیکا منہیں ہے کہ دوہ کسی قانون کا جائزہ اس عدالت کا بیکا منہیں؟ بیعدالت تو صرف قرآن وسنت کی روثنی میں تو اندن کا جائزہ لے کہ وہ محقول اور ہے، مسلمت کے مطابق ہے یانہیں؟ بیعدالت تو صرف قرآن وسنت کی روثنی میں تو اندن کا جائزہ لے سکتی کے مطابق ہے مطابق ہے بیا اگر کسی تا نون میں بنیادی حقوق کے نقطہ نظر مسلمت کے مطابق ہے بیانہیں اپنے عام اختیار سامیدالت کی شریعت اور کسی ہیں، بیہ بات ہے کوئی سقم نظر آتا ہوتو اس کا فیصلہ اعلیٰ عدالتیں اپنے عام اختیار افراد کو کسی بھی وقت مفاد عام فیڈرل شریعت کورٹ اور اس عدالت کی شریعت اجیلیت بینچ کے دائر ہ کا اختیار ایک ایسا ہتھیار ہے جسے میں اس کے بالفتار ایک ایسا ہتھیار ہے جسے بددیانت لوگ بددیانت لوگ کی ملاز میں کورٹیا ترکر نے کا اختیار ایک ایسا ہتھیار ہے جسے بددیانت لوگ بددیانت لوگ کی طلا استعال کر کے کار وہ بار حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے بالفتا بل دوسرا استدلال بیپیش غلا استعال کر کے کار وہ بار حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

الله مصلحوں کے انہی تعارض (Clash) کی بنا پر قرآن وسنت نے اس معاطم میں ہمیشہ کے لئے کوئی ایک راہ معین نہیں کی، جس کا تقاضا ہے ہے کہ مسلمان با ہمی مشورے سے وہ طریق کار طے کر لیں جوان کے زمانے اور حالات کے مطابق ہو۔ بی عدالت ان میں سے کسی ایک طریق کار کواپنی رائے سے مصلحت کے زیادہ مطابق دیکھ کراسے قرآن وسنت کا واجب التعمیل تھم قرار نہیں دے گئی۔ رائے سے مصلحت کے زیادہ مطابق دیکھ کراسے قرآن وسنت کا واجب التعمیل تھم قرار نہیں دے گئی۔ ۱۹۸۔ ان وجوہ سے میں زیر بحث قوانین کی ان دفعات کو جنہیں وفاقی شرعی عدالت نے منسوخ کرنے کی ہدایت کی ہے، قرآن وسنت سے متصادم نہیں پاتا، لہذا میں شریعت اپیل نمبر ۱۳ آف ۱۹۸۳ء مستر دکرتا ہوں، اور باقی تمام اپلیس منظور کی جاتی ہیں۔





## لاٹری حرام ہے

سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلیٹ ننچ میں بیہ مقدمہ زیر بحث آیا کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۹۳۔اے اور دفعہ ۲۹۳۔ بی کس حد تک اسلام کے مطابق یا مخالف ہیں ،ان دفعات کی روسے سرکاری''لاٹری'' کو جائز قرار دیا گیا ہے۔اس مسئلہ پرجسٹس مولا نا محرتقی عثانی صاحب مظلم کا لکھا ہواتفصیلی فیصلہ پیشِ خدمت ہے۔۔۔۔۔ادار ہ



### لاٹری حرام ہے

میں نے اس مقدمے میں برادر محترم جناب جسٹس شفیع الرحمٰن صاحب کے مجوزہ فیصلے کا مطالعہ کیا، میں اس میں بیان کردہ نتائج سے بڑی حد تک متفق ہوں ، البتہ چونکہ فاضل فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ بعض ترمیمات کامحتاج ہے، اس لئے زیرِ بحث مسئلے سے متعلق چند بنیادی امورکی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔

ا۔اس مقد مے ہیں بنیادی مسلہ ہے کہ مجموع تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۹۳۔اے اور دفعہ ۲۹۳۔ بیک صد تک قرآن وسنت کے احکام کے مطابق یا منافی ہیں؟ دفعہ ۲۹۳۔اے ہیں الٹری جاری کرنے کے لئے کوئی دفتر کھولئے کو جرم قراردے کراس کے مرتئب کو چھاہ قیدیا جرمانے یا دونوں مزاؤں کا مستحق قراردیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فہ کورہ دفعہ ہیں سرکار کی طرف سے جاری کردہ الاثری کو جرم ہونے سے مستخی کردیا گیا ہے، اور جس الاثری کی صوبائی حکومت نے اجازت دے دی ہو اس کو بھی جرم قرار نہیں دیا گیا۔ دوسری طرف دفعہ ۲۹۳۔ بی کا ظامہ سے ہے کہ کی تجارت یا کاروبار کے فروغ ، یاکی خاص چیز کی فریداری کو فروغ دینے کے لئے انعا می نکٹ یا کو پن وغیرہ جاری کرنا ، اور ان کی بنیاد پر انعامات تقسیم کرنا جرم ہے، اور اس کی سز ابھی چھاہ قید اور جرم انے کی شکل میں ہوسکتی ہے۔ کرف بنیاد پر انعامات تقسیم کرنا جرم ہے، اور اس کی سز ابھی چھاہ قید اور جرم انے کی شکل میں ہوسکتی ہے۔ کرف بنیاد پر انعامات تقسیم کرنا جرم ہے، اور اس کی سز ابھی چھاہ قید اور جرم انے کی شکل میں ہوسکتی ہے۔ دونوں دفعات میں قر آن و سنت کے احکام کو مرنظر نہیں رکھا گیا ، اور اس طرح بعض حرام چیزوں کی دونوں دفعات میں قر آن و سنت کے احکام کو مرنظر نہیں رکھا گیا ، اور اس طرح بعض حرام چیزوں کی اجازت دے دی گئی ہے، اور بعض جائز چیزوں کو جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ فاضل فیڈرل شریعت کورٹ کے بھی ممنوع ہونی چا ہمیں ، وہ صرف عوام کے لئے نہیں ، بلکہ حکومت کورٹ بی اجازت یا فتہ افراد کے لئے بھی ممنوع ہونی چا ہمیں۔ اور جو لاٹریاں جائز ہیں ان کو جرم قرنہیں دینا چا ہے۔

س۔ رہا میسوال کہ کونی لاٹریاں قمار میں داخل ہونے کے سبب شرعاً حرام ہیں، اور کونی لاٹریاں شرعات کے سبب شرعاً حرام ہیں، اور کونی لاٹریاں شریعت کورٹ نے بہت مثالوں سے واضح کرنے کاٹریاں شرعات کی کوشش کی ہے، لیکن ''قمار'' کی کوئی جامع و مانع تعریف نہیں بتائی، جس کی بنیاد پر بہآ سانی میہ طے کیا

جاسكے كەكۈسى صورت قمار ميں داخل اوركۈسى صورت قمارے خارج ہے؟

۳۔ ہارے نزدیک زیرِ نظر مقدے کا سیح اور مبنی برانصاف تصفیہ اس وفٹ تک ممکن نہیں ہے جب تک'' قمار'' کی حقیقت پوری طرح واضح نہ ہو۔

عربی زبان میں'' قمار'' اور ''مبدس'' ہم معنی لفظ ہیں، جن کا ترجمہ اُردو میں''جوئے'' اور انگریزی میں (Wagering Gambling) سے کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی جن آیتوں میں ''قمار'' کونا جائزیا حرام قرار دیا، وہ مندرجہ ذیل ہیں:

"إَسْتَلْرُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِط قُلُ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لَ
وَاثْمُهُمَا آكْبَرُ مِنُ نَّفُعهمَاط"

''لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں ، آپ کہد دیجئے ۔ کہان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں ہیں اورلوگوں کو پچھ فائدے بھی ہیں ، اور گناہ کی باتیں ان فائدوں سے بڑھی ہوئی ہیں۔''(۱)

اورسورہ مائدہ میں ارشاد ہے:

"يَا آيُهَا الَّذِيُنَ امَنُوَّا إِنَّمَا الُخَمُرُ وَالْمَيُسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزُلَامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ."

"اے ایمان والو! بلاشبہ شراب، جوا، بت اور جوے کے تیر، بیسب گندی باتیں شیطان کے کام ہیں، پس ان سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرو تا کہتم کو فلاح ہو۔" (۲)

ان دونوں آیتوں میں جوئے کے لئے لفظ''میس'' استعال کیا گیا ہے، جو'' قمار'' کے ہم معنی ہے، چنانچے حضرت عبداللہ بن عمر بخافٹۂ فر ماتے ہیں:

الميسر: القمار" (لعني "ميسر" قماركوكت بي)

۵۔اس کے علاوہ محمد بن سیرین، مجاہد، سعید بن المسیب ، سعید بن جبیر، قمادہ ، حسن بھری، طاوس ، عطاء بن ابی رہاح ، سدی اور ضحاک نے بھی ''میسر'' اور ''قمار'' کوہم معنی قرار دیا ہے۔ (۳) طاوس ، عطاء بن ابی رہاح ، سدی اور ضحاک نے بھی ''میسر'' اور ''قمار' کوہم معنی قرار دیا ہے مار کا معاملہ کرنا محاملہ کرنا محاملہ کرنا محاملہ کرنا ہوا مرکز نے کو بھی گناہ قرار دیا ، اور اگر کوئی ہخص دوسرے کو قمار ک

<sup>(</sup>۱) مورة البقره: ۲۱۹ (۲) مورة المائده: ۹۰ (۱)

<sup>(</sup>۳) تغییرابن جرم طبری، ج۲،ص ۳۵۸،مطبوعه دارالفکر بیروت، ۴۰۵۱هـ

دعوت دی تو اس کو حکم دیا کہ اپنے اس گناہ کے کفارے کے طور پر صدقہ کرے، چنانچے سیح بخاری میں آنخضرت مَالِیْوَام کا بیارشادمروی ہے کہ:

"من قال: تعال اقامرك فليتصدق."

''جو مخص دوسرے سے کہے کہ آؤ، میں تمہارے ساتھ قمار کروں تو اسے چاہئے کہ کچھ صدقہ دے۔''

۲- قمار کی حقیقت اہلِ عرب میں اتنی معروف ومشہورتھی کہ ہر شخص اس کا مطلب سمجھتا تھا،اور ہرا لیے معاطلے کو'' قمار'' کہا جاتا تھا جس میں کسی غیر بقینی واقعے کی بنیاد پر کوئی رقم اس طرح داؤ پر لگا دی گئی ہو کہ یا تو وہ اس رقم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، یا اسے اتنی ہی یا اس سے زیادہ رقم بغیر کسی معاوضے کئی ہو کہ یا تو وہ اس رقم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، یا اسے اتنی ہی یا اس سے زیادہ رقم بغیر کسی معاوضے کے ال جائے گی، اس کو عرب میں ''مخاطرہ'' (دو فریقوں کا اپنے اپنے مال کو داؤ پر لگا دینا) بھی کہا جاتا ہے، چنانچ چھزت عبداللہ بن عباس بڑا تھا سورہ بقرہ کی فدکورہ بالا آیت میں ''میسر'' کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"الميسر: القمار، كأن الرجل في الجاهلية يخاطر على اهله وماله، فايهما قمر صاحبه ذهب باهله وماله."

''میس'' قمار کو کہتے ہیں، زمانۂ جاہلیت میں ایک شخص کسی دوسرے کے ساتھ اپنے مال اور اپنے گھر والوں کو داؤ پرلٹا دیتا تھا، پھران دونوں میں سے جوشخص دوسرے کو قمار میں ہرا دیتا، و ہ اس کے گھر والوں اور اس کے مال کو لے جاتا تھا۔''(۱)

کے حضرت عبداللہ بن عباس بناتھا کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ جاہلیت کے تمار میں صرف مال ہی کا سودانہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات لوگ اپنی بیویوں کوبھی داؤیر لگا دیتے تھے، اس جوئے ک ایک قتم وہ تھی جسے سورہ مائدہ میں ''جوئے کے تیز' فر مایا گیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایک اونٹ ذریح کر کے اس کے مختلف چھوٹے برے حصکر لیتے تھے۔ ہر حصکا ایک نام رکھ کروہ نام ایک تیر پر لکھ دیا جاتا تھا۔ یہ سارے تیز جمع کر کے ان میں پچھ تیر خالی ملا دیئے جاتے تھے، جن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اب بیسارے تیز آپس میں ملا کرشرکاء میں سے ایک ایک کے نام پر ایک جن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اب بیسارے تیز آپس میں ملا کرشرکاء میں سے ایک ایک کے نام پر ایک تیر اٹھایا جاتا۔ جس شخص کے نام جو تیز آتا ، اس پر لکھا ہوا حسہ اسے مل جاتا ، اور جس شخص کے نام جو تیز آتا ، اس پر لکھا ہوا حسہ اسے مل جاتا ، اور جس شخص کے نام جو تیز آتا ، اس پر لکھا ہوا حسہ اسے مل جاتا ، اور جس شخص کے نام پر خالی تیر آتا ، اسے نہ صرف یہ کہاونٹ میں سے کوئی حصہ نہ ملتا ، بلکہ پورے اونٹ کی قیمت بھی اس کوادا کرنی پر تی تھی۔ اس عمل کوعر بی زبان میں ''استقسام بالازلام'' کہتے تھے ، اور قر آن کریم نے گئی آتیوں میں پر تی تھی۔ اس عمل کوعر بی زبان میں ''استقسام بالازلام'' کہتے تھے ، اور قر آن کریم نے گئی آتیوں میں پر تی تھی۔ اس عمل کوعر بی زبان میں ''استقسام بالازلام'' کہتے تھے ، اور قر آن کریم نے گئی آتیوں میں

<sup>(</sup>۱) تفسیرابن جریر می ۳۵۸، ۲۰\_

اس کوحرام قرار دیا ہے۔

اسی طرح گفر دوڑ میں بھی جوئے کارواج تھا۔دوآ دمی گھوڑوں کی رئیں لگاتے ،اورآپس میں پر طے کرتے کہ دونوں میں سے جوشخص رئیں میں ہار جائے گا،وہ جیتنے والے کواتنی رقم ادا کرے گا۔اس کو بھی آنخضرت مَلَا اللہ بنے قمار میں داخل قر اردیا،اوراس کی حرمت کا اعلان فر مایا۔(۱)

۸\_مختلف کھیلوں پر ہار جیت کی صورت میں بھی قمار کا رواج اہلِ عرب میں موجود تھا،اور قمار کی ان صورتوں کوقر آن کریم کی مندرجہ بالا آیتوں نے حرام قرار دیا۔

9 ۔ قمار کی ان مختلف صورتوں اور اس کی مشہور ومعروف حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے نہ تو آج
تک امت مسلمہ میں قمار کی حرمت کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا ہوا، اور نہ اس کی حقیقت کے
بارے میں کوئی اشتباہ پیدا ہوا، البتہ اس کی حقیقت کو الفاظ میں بیان کرنے کے لئے فقہاء کرام نے
مختلف تعریفات ذکر فرمائی ہیں۔ عام طور سے قمار کی جوتعریف فقہاء کے درمیان مشہور ومعروف ہے،
ووسے:

"تعليق التمليك بالخطر والمال من الجانبين."

اُردو میں اس تعریف کوسب سے زیادہ واضح الفاظ میں حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب ً نے اپنی تفییر''معارف القرآن' میں بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

''قمار کی تعریف یہ ہے کہ جس معاملے میں کسی مال کا مالک بنانے کو ایسی شرط پر موقوف رکھا جائے جس کے وجود وعدم کی دونوں جانبیں مساوی ہوں ،اوراسی بناء پر نفع خالص یا تاوان خالص برداشت کرنے کی دونوں بانبیں بھی برابر ہوں ،(۲) مثلاً یہ بھی احتمال ہے کہ زید پر تاوان پڑ جائے ،اور یہ بھی احتمال ہے کہ عمر پر تاوان پڑ جائے ،اور یہ بھی احتمال ہے کہ عمر پر تاوان پڑ جائے ،اور ایم بھی احتمال ہے کہ عمر پر تاوان پڑ جائے ،اس کی جتنی قسمیں اور صور تیس پہلے زمانے میں رائج تھیں ، یا آج رائح ہیں ، یا آج رائح ہیں ،

۱۰ قمار کی ان تمام صورتوں اورتعریفات کوسامنے رکھتے ہوئے سے بات واضح ہوتی ہے کہ قمار

کے لازی عناصر (Necessary Ingredients) مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) تمار دویا دو سے زیادہ فریقوں کے درمیان ایک معاملہ (Transaction) ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ملاحظه بو بسنن ابوداؤد، كتاب الجهاد، باب في المحلل\_

<sup>(</sup>٢) شامي م ٣٥٥، جلده، كتاب الظروالاباحد

 <sup>(</sup>٣) تغيير معارف القرآن ، ص٥٣٣، ج ١، سورة البقره:٢١٨:٢٠٠٠

(۲) اس معاملے میں کسی دوسرے کا مال حاصل کرنے کی غرض سے اپنا پھھ مال داؤ پر لگایا جاتا ہے۔

(۳) قمار میں دوسرے کا جو مال حاصل کرنا منظور ہو، اس کا حصول کسی ایسے غیریقینی اور غیر اختیاری واقعے پرموقوف ہوتا ہے، جس کے پیش آنے کا بھی احتمال ہو، اور پیش نہ آنے کا بھی۔

(٧) قمار میں جو مال داؤپر لگایا جاتا ہے، یا تو وہ بغیر کی معاوضے کے دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، جس کے بنتیج میں داؤپر لگانے والے کا خالص نقصان ہوتا ہے، یا پھر دوسرے کا پچھ مال اس کے پاس بغیر معاوضے کے آجاتا ہے، جس کے نتیج میں اس کا خالص نقصان ہوتا ہے۔ جس کی معاطع میں یہ چارعناصر پائے جا کیں گے، وہ قمار میں داخل ہوگا، اور شرعا حرام ہوگا، ۔۔۔۔ بوگا، ۔۔۔ بول تو اس معاطی بہت می صور تیں ہو سکتی ہیں، لیکن قمار کی دو تسمیس نمایاں ہیں: ہوگا، ۔۔۔۔ بول تو اس معاطی بہت می صور تیں ہو سکتی ہیں، لیکن قمار کی دو تسمیس نمایاں ہیں: االے قمار کی کہلی تھم وہ ہے جس میں کوئی ایک فریق بقینی طور پر کوئی ادائیگی کرنے کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ ہر فریق کی طرف سے ادائیگی کی غیر بقینی واقعے پر موقوف ہوتی ہے، مثلاً الف اور ب کے ہوتا، بلکہ ہر فریق کی طرف سے ادائیگی کی غیر بقینی واقعے پر موقوف ہوتی ہے، مثلاً الف اور ب کے درمیان کوئی رئیں یا مقابلہ ہوتا ہے، اور دونوں ابتدائی سے یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ جوفریق ہارگیا، وہ جیتنے والے فریق کومثلاً ایک ہزار رو بے اداکر ہے گا۔

۱۲۔ اس مثال میں کسی بھی فریق کی طرف سے کوئی ادائیگی یقین نہیں ہے، بلکہ ایک غیریقینی واقعے بعنی ہار جیت پرموقوف ہے۔ اسی طرح مختلف غیریقینی واقعات پر جوشرطیں پائی جاتی ہیں، وہ بھی اس مثلاً زید عمر سے کہتا ہے کہ فلاں مقابلے میں اگر الف جیت گیا تو میں تنہیں ایک ہزار رو بے دوں گا،اوراگر ب جیت گیا تو تم مجھے ایک ہزار رو بے ادا کرنا۔ یہ بھی اس متم کا قمار ہے کہ ہر فرار دو بے دوں گا،اوراگر ب جیت گیا تو تم مجھے ایک ہزار رو بے ادا کرنا۔ یہ بھی اس متم کا قمار ہے کہ ہر فراد تربی کی بی شد نہ ہے۔

فریق کی طرف سے ادائیگی ایک غیریقینی شرط پر موقوف ہے۔

السین اس میں میں میں میں ہونے کے لئے بیضر دری ہے کہ ادائیگی دونوں طرف سے طے کی سے اس میں اگر ادائیگی محض کی طرف ہوئی تو بیتی گیا تو میں میں ہو،اگر ادائیگی محض کی طرف ہوئی تو بیتی گیا تو میں میں ایک ہزار روپے دوں گا،لیکن الف کے ہارنے کی صورت میں عمر کے ذھے کوئی ادائیگی لازم نہیں کی جاتی ، تو بیہ کی طرفہ شرط ہے، جو تمار میں داخل نہیں۔

۱۳ مار قمار کی دوسری قتم وہ ہے جس میں ایک فریق کی طرف ہے ادائیگی معین اور یقینی ہوتی ہے ، اور دوسری طرف سے غیریقینی ۔ اور جوفر ئیق بقینی طور پر ادائیگی کرتا ہے ، وہ در حقیقت اپنے مال کو اس طرح داؤ پر لگا تا ہے کہ یا تو داؤ پر لگایا ہوا مال کسی معاوضے کے بغیر چلا جائے گا، یا بھر وہ اپنے سے زیادہ مال بلا معاوضہ تھینج لائے گا۔

10- قمار کی اس دوسری قسم میں وہ لاٹریاں اور ریفل وغیرہ داخل ہیں جن میں حصہ لینے والوں کو پچھر قم ابتداء میں اداکرنی پڑتی ہے، خواہ فیس کی شکل میں، یا نکٹوں کی خریداری کی شکل میں، یا کسی اور طرح، پھر مخصوص رقموں کی قرعه انداز کر کے وہ رقمیں ان لوگوں کے درمیان تقسیم کی جاتی ہیں، جن کا مام قرعہ میں نکل آئے، چنا نچہ اگر قرعہ میں نام نہ آئے تو ابتدا میں لگائی ہوئی رقم کسی معاوضے کے بغیر چلی جاتی ہے، اوراگر قرعے میں نام نکل آئے تو وہ اپنے سے بہت زیادہ رقم بلا معاوضہ صینچ لاتی ہے۔ کہا جاتی ہوئی ان دونوں قسموں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم قمار کی نبی تلی قانونی تعریف کرنا عیا ہیں تو وہ کچھاس طرح ہوگی:

''قمارایک سے زائد فریقوں کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں ہرفریق نے

کسی غیریقینی واقعے کی بنیاد پر اپنا کوئی مال (یا تو فوری ادائیگی کر کے یا ادائیگی کا

دعدہ کر کے ) اس طرح داؤ پر لگایا ہو کہ یا تو وہ مال بلامحاد ضد دسر نے فریق کے

پاس چلا جائےگا، یا دوسر نے فریق کا مال پہلے فریق کے پاس بلا محاد ضرآ جائے گا''

عاریبال یہ بات واضح رہنی چا ہے کہ قرعہ اندازی اور قمار ایک چیز نہیں ہیں، لیکن بعض عورتوں میں قرعہ اندازی کو قمار کے مقاصد میں استعال کرلیا جاتا ہے، لہذا صرف وہ قرعہ اندازی قمار موجود نہ ہو، اور کسی جائز مقار کی جاکہ خصول کے لئے قرعہ اندازی کی جائز دھوں اور کسی جائز مقصد کے حصول کے لئے قرعہ اندازی کی جائز وہ دہ قمار ہے، اور نہ اسے شرعاً ناجائز کہا جاسکتا ہے۔

مشلاً اگر حکومت ہے گھر افراد کے درمیان زمین کے پلاٹ تقسیم کرنا چاہتی ہے، پلاٹ محدود ہیں اور بے گھر افراد بہت زیادہ ہیں تو قرعہ اندازی کر کے تقسیم کرنا بلا شبہ جائز ہے، اور اسے ہرگز قمار نہیں کہا جا گھر افراد بہت زیادہ ہیں تو قرعہ اندازی کر کے تقسیم کرنا بلا شبہ جائز ہے، اور اسے ہرگز قمار نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قمار کی ذکر دہ بالاتحریف اور حقیقت اس پر صادق نہیں آتی۔

۱۸ دوسری بات ہے کہ'' قمار'' کی حقیقت کا ایک لازمی عضریہ ہے کہ اس میں متعلقہ غیر یقینی واقعہ پیش نہ آنے کی صورت میں داؤ پر گئی ہوئی رقم بلامعاوضہ دوسرے فریق کے پاس چلی جاتی ہے،اوراس کا کوئی معاوضہ بیں ماتا۔لہذا اگر کسی رقم کا پورا پورا معاوضہ ملنا برصورت میں یقینی ہے،تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ بیرتم داؤ پرلگائی گئی ہے، یا اسے خطرے میں ڈالا گیا ہے،اور چونکہ اس فتم کا''خطرہ'' قمار کالازمی حصہ ہے،اس لئے جومعاملہ ایسے خطرے سے خالی ہو،اس کو قمار نہیں کہا جاسکتا۔

19۔ لہذا بہت سے تاجرا پی مصنوعات یا مال تجارت کے فروغ کے لئے کو پنوں یا خالی ڈبوں وغیرہ کے نمبروں کی بنیاد پر قرعہ اندازی کے ذریعے جوانعامات تقسیم کرتے ہیں ، ان کو ہر حالت میں قمار نہیں کہا جاسکتا ، بلکہ اس میں تفصیل ہے تھے کہا گرخریداروں سے ان مصنوعات کی وہی بازاری قیمت طلب کی گئی ہے، جوانعا می اسکیم کے بغیر بھی طلب کی جاتی تو اس قیم کا انعام قمار نہیں ہے۔ مثلا ایک چائے کے ڈبے کی عام بازاری قیمت تمیں روپے ہے، اور انعا می اسکیم میں بھی وہ ڈبھیں ہی روپے کا بیچا جارہا ہے، لیکن ساتھ ہی بیا علان کر دیا گیا ہے کہ جس ڈب سے ایک مخصوص نمبر کا کو پن برآ مد ہوگا، اسے فلال انعام دیا جائے گا، تو یہ قمار نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ خریدار کے تمیں روپے یا ان کا کوئی حصہ کی بھی وقت داؤ پر نہیں گئے، بلکہ خریدار کو تمیں روپے کا پورا پورا معاوضہ چائے کے ڈب کی صورت میں بھی وقت داؤ پر نہیں گئے، بلکہ خریدار کو تمیں روپے کا پورا پورا معاوضہ چائے کے ڈب کی صورت میں بھی طور سے مل گیا، اب اگر اس کا انعام نہ لکھتو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی خرچ کی ہوئی رقم کا معاوضہ وصول کر چکا ہے، '' قمار' کے لئے چونکہ بیضروری ہے کہ ہارنے کی صورت میں اس کئے ہوئی رقم بلا معاوضہ دوسر نے فریق کو ملے، اور یہاں خریدار کو پورا معاوضہ ل جا ہے، اس لئے ہی تا جرکی طرف سے محض میکھر فدانعام ہے، قمار میں داخل نہیں ہے، لہذا فاضل وفا تی شرعی عرالت کے بیتا جرکی طرف سے محض میکھر فدانعام ہے، قمار میں داخل نہیں ہے، لہذا فاضل وفا تی شرعی عرالت کے فیصلے میں اس صورت کو جو قرار میں داخل کیا گیا ہے، وہ شرعی احکام کی صحیح تشری خبیں ہے۔

الدمقرری گئی ہو، مثلاً جس چائے کے ڈب کی عام قیمت تمیں روپے ہے، اگراس کوانعامی اسکیم کے خت فیال مقرری گئی ہو، مثلاً جس چائے کے ڈب کی عام قیمت تمیں روپے ہے، اگراس کوانعامی اسکیم کے خت چالیس روپے میں فروخت کیا جارہا ہے، تو اس صورت میں خریدار کے دس روپے انعامی اسکیم کے تحت داؤ پرلگ رہے ہیں، کیونکہ چائے کا ڈبتو اسے تمیں روپے میں بھی مل سکتا ہے، بیزائد دس روپے وہ انعام کی خاطر داؤ پرلگارہا ہے، چنا نچہاگراس کا انعام نہ لکلاتو بیدس روپے بلا معاوضہ اور بیکار چلے جائیں گے، اس لئے اس صورت پر قمار کی تعریف صادتی آتی ہے۔ اور اس قسم کی انعامی اسکیم قمار میں داخل ہونے کی بنا پر حرام ہے۔

الا۔ قمار کی تعریف اور حقیقت واضح ہو جانے کے بعد اب میں مجموعہ تعزیرات پاکستان کی ان دفعات کی طرف آتا ہوں جوزیر نظر مقد ہے میں زیر بحث ہیں۔

۲۲۔ دفعہ ۲۹۳۔ اے میں تمام لاٹریوں کو قانو نا ممنوع قرار دیا گیا ہے، البتہ جولاٹری سرکار نے خود جاری کی ہو، یا جسے صوبائی حکومت کی اجازت حاصل ہو، اس کواس دفعہ کے احکام سے متثنیٰ کر کے اس کی اجازت دی گئی ہے۔

۲۳- "لاٹری" کی کوئی تعریف مجموعہ تعزیرات پاکستان میں نہیں کی گئی، اس لئے اس کی تعریف معلوم کرنے کے لئے ڈکشنریوں تعریف معلوم کرنے کے لئے ڈکشنری کی طرف رجوع کرنا ہوگا،لیکن انگریزی کی مختلف ڈکشنریوں میں "لاٹری" کی تعریف میں "لاٹری" کی تعریف میں "لاٹری" کی تعریف اس طرح کی گئی ہے، مثلاً چیمبرس ڈکشنری میں "لاٹری" کی تعریف اس طرح کی گئی ہے:

"An arrangement for distribution of prizes by lot: a matter of chance"

''لینی قرعه اندازی کے ذریعے انعامات کی تقسیم کا کوئی انتظام ، یا کوئی بھی معاملہ جو کسی اتفاقی واقعے پرموقو ف ہو۔''

٢٧- اگر "لاشرى" كى يەتعرىف كى جائے تو اس ميں قمار بھى داخل ہوسكتا ہے، اور جائز قرعه اندازی بھی ، کیونکہ اس تعریف میں'' انعامات کی تقسیم'' کو ہالکل عام رکھا گیا ہے،خواہ وہ لاٹری کے تکٹ خریدنے کی بنیاد پرتقسیم کے جارہے ہوں ، ماکسی خریداری کے بغیر۔ دونوں صورتوں میں اسے ''لاٹری'' قرار دیا گیا ہے۔شرعی نقطۂ نظر سے اگرانعامات کی ہتقسیم نکٹوں کی خربیداری ہی کے درمیان ہوتو یہ قمار میں داخل ہوگی کیونکہ اس میں اس قمار کی وہ حقیقت موجود ہے جس کی تشریح اوپر کی گئی ہے، کیکن اگر کوئی شخص کسی ٹکٹ کی خربیداری اور معاوضے کے ابغیر کچھلوگوں میں رضا کارانہ طور پر کچھ محدود انعامات تقسیم كرنا جا ہتا ہواور صرف اس لئے قرعدا ندازى كرر باہوتا كہ بہت سے لوگوں ميں سے پچھلوگ انعام كے لئے متعین کیے جاسکیں ، اور قرعہ اندازی میں حصہ لینے والوں کو کوئی ادا ٹیکی کرنی نہ پڑے ، تو یہ قرعہ اندازی مذکورہ بالا تعریف کی رو سے لاٹری ہے، کیکن قمار نہیں ہے۔ ایسی قرعداندازی کوہم آگے اس فیلے میں''رضا کارانہ قرعہ اندازی'' کہیں گے۔لاٹری کی اس تعریف کی بنایر فاضل فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں بیکہا گیا ہے کہ لاٹریاں جائز بھی ہوسکتی ہیں ، اور نا جائز بھی لیکن لاٹری کی بیہ تعریف اگر چه بعض ڈ کشنریوں میں درج ضرور ہے، مگر عام استعال میں'' رضا کارانہ قرعہ اندازی'' کے لئے لاٹری کالفظ اکثر استعال نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر اس قرعہ اندازی کے لئے استعال ہوتا ہے، جس میں انعامات جیتنے کے لئے شرکاء کو کوئی ٹکٹ وغیر وخرید نایز تا ہے، پاکسی اور طرح کوئی ادائیگی کرنی یرنی ہے اور جورقم داؤیرلگانے کی وجہ سے قمار میں داخل ہے، چنانچہ ویبسٹر (Webster) کی دُ کشنری میں بہ بات واضح کردی گئی ہے۔اس کے الفاظ بہ ہیں:

"A distribution of, or scheme for distributing prizes as determind by chance or lot, especially where such chances are alloted by sale of tickets; hence any chance disposition of any matter." (1)

''لعنی'' انعامات کی تقسیم یااس کی کوئی اسکیم جس میں انعام کالعین کسی چانس یا قرعہ اندازی کے ذریعے کیا گیا ہو، خاص طور پر جبکہ چانس ٹکٹوں کی فروخت کے ذریعے

<sup>(1)</sup> Webster 1977 V.2, P. 753, 754.

الاث كي گئے ہوں، چنانچة الاثرى "كسى بھى معاملے كايسے تصفيے كو بھى كہتے ہيں جوكسى جائے۔"

اس ڈکشنری نے بیواضح کردیا کہ اگر چہ''لاٹری'' کا لفظ ڈکشنری کی روسے''رضا کارانہ قرعہ اندازی'' پربھی بولا جاتا ہے، کین اس کاخصوصی استعال اسی معاملے کے لئے ہوتا ہے، جس میں انعام حاصل کرنے کا چانس کچھ ادائیگی کر کے خریدا گیا ہو، چونکہ''رضا کارانہ قرعہ اندازی'' کے معنی میں انواش کی انوازی'' کی تعریف منازی'' کا لفظ بہت کم استعال ہوتا ہے، اس لئے بعض مختصر ڈکشنریوں نے ''لاٹری'' کی تعریف کرتے ہوئے''رضا کارانہ قرعہ اندازی'' کے معنی کی تنجائش نہیں رکھی ، مثلاً آکسفورڈ کی مختصر ڈکشنری میں ''لاٹری'' کی تعریف اس طرح کی گئی ہے:

"Arrangement for distributing prizes by chance among purchasers of numbered tickets."(1)

یعنی: ''نمبر لگے ہوئے ٹکٹوں کے خریداروں کے درمیان چانس کی بنیاد پر انعامات کی تقسیم کا انتظام''۔

۲۵۔ چنانچہ جب قانون میں 'لافری'' کالفظ استعال کیا گیا تو 'لافری'' کے بہی محدود معنی لیے گئے، جس میں 'رضا کارانہ قرعداندازی' شامل نہیں ، چنانچہ انگریزی کی عام ڈ کشنریوں سے ہٹ کراگر قانون کی ڈ کشنری کی طرف رجوع کیا جائے تو اس میں عمو ما ''لافری'' کی ایسی تعریف کی گئی ہے جو''رضا کارانہ قرعہ'' کوشامل نہیں ہوتی ، بلیک کی قانونی ڈ کشنری میں ''لافری'' کی بڑی خوبصورت اور مختصر تعریف اس طرح کی گئی ہے:

"A chance for a prize for a price"

"كى قىت كى بدلے انعام حاصل كرنے كاموقع (چانس) حاصل كرنا" اس تعريف كا تجزيد كرتے ہوئے اى دُكشنرى ميں آگے كہا گيا ہے كہ:

"Essential elements of a lottery are consideration, prize and chance and any scheme or device by which a person for a consideration is permitted to receive a prize or nothing as may be determind predominantly by chance." (2)

<sup>(1)</sup> Pocket Oxford Dictionary (6th ed. 1978) p. 516.

<sup>(2)</sup> Black's Law Dictionary 5th ed. p. 853.

''یعنی: ''لاٹری کے لازمی عناصر تین ہیں، ایک مالی معاوضہ (جو داؤ پر لگایا جاتا ہے) دوسرے انعام اور تیسرے چانس۔ اور لاٹری ہراس اسکیم اور طریقے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کئی شخص کو کچھ مالی معاوضے کے بدلے اس بات کا موقع دیا جاتا ہے کہ یا تو وہ انعام حاصل کرلے، یا کچھ حاصل نہ کرے، اور اس کا فیصلہ کلی طور پر چانس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔''

۲۹- اسی فر کشنری میں ''لاٹری'' کی اور بھی بہت می تعریفیں نقل کی گئی ہیں، جو مختلف مغربی ملکوں کے تو انین یا ان کی عدالتوں نے اپنے فیصلوں میں کی ہیں، ان تمام تعریفات میں بیعضر اازی طور پر شامل ہے کہ اس میں انعام کی تو قع رکھنے والا پھے رقم ضرور داو پراگا تا ہے، اور ان تعریفات میں ''درضا کا رانہ قرعہ اندازی'' کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے، اور وہ سب قمار میں داخل ہیں، الہذا اگر چہ انگریزی زبان کے نقطۂ نظر ہے''لاٹری'' کے مفہوم میں ''درضا کا رانہ قرعہ اندازی'' اصلا شامل ہو، کیکن جب''الٹری'' کا لفظ ایک قانونی اصطلاح کے طور پر استعال کیا جائے، تو وہ صرف انہی صور تو آئل ہوں کو شامل ہوتا ہے جو''بلیک'' کی ڈکشنری میں بیان کی گئی ہیں، اور جو واضح طور پر قمار کی تعریف میں داخل ہیں۔

کا۔ الذا مجموعة تعزیرات پاکتان کی دفعہ ۲۹۳۔ اے میں ''لاٹری'' کا جولفظ استعال کیا گیا ہوہ وہ درحقیقت اس تا نونی معنی میں استعال ہوا ہے، جو بلیک کی ڈکشری کے حوالے سے اوپر بیان کیے گئے، جس کی واضح دلیل ہے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غریب علاقے کے لوگوں میں اپنی جیب سے بلا معاوضہ عطیات تقسیم کرنے کے لئے قرعه اندازی کرے، یا کسی امتحان میں پاس ہونے والے طلب کے درمیان انعامات تقسیم کرنے کے لئے قرعه اندازی کرے، جبکہ شرکاء سے کوئی فیس وغیرہ طلب ندی گئی ہوتو مجموعة تعزیرات پاکتان کی دفعہ ۲۹۳۔ اے کے تحت اس کوجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نداس عمل کوجرم قرار دینا قانون کا منشاء ہے، اس سے صاف واضح ہے کہ دفعہ ۲۹۳۔ اے میں ''لاٹری'' کے وہ وسیع تر معنی مراد نہیں لیے گئے جو بعض انگریزی کی ڈکشنریوں میں درج ہیں، اور جن میں ''درضا کا رانہ قرعه اندازی'' بھی شامل ہوتی ہے، اس کے بجائے یہاں''لاٹری'' کاوہ قانونی مفہوم مراد کیا ہے جس میں صرف اس ایکا ہوئی پڑتی ہو، اور الی ہراسیم چونکہ قمار میں داخل ہے، اس لئے دفعہ ۲۹۳۔ اے میں صرف اس لاٹری کا ذکر ہے جو شرعا بھی حرام ہے، اور فاضل وفائی شرعی عدالت کا نظر نظر نظر درست میں صرف اس لاٹری کا ذکر ہے جو شرعا بھی حرام ہے، اور فاضل وفائی شرعی عدالت کا نظر نظر نظر درست نہیں ہے کہ جس لاٹری کا ذکر دفعہ ۲۹۳۔ اے میں آیا ہے، وہ جائز اور نا جائز دونوں قسم کی ہو حتی ہے۔ میں لاٹری کا ذکر دفعہ ۲۹ کے۔ اے میں آیا ہے، وہ جائز اور نا جائز دونوں قسم کی ہو حتی ہے۔

۲۸۔ اور جب دفعہ ۲۹۳۔ اے میں مذکورہ لاٹری بالکلیہ حرام ہے، اور شرعاً اس کی کوئی صورت جائز نہیں ہے تو وہ جس طرح عام باشندوں کے لئے حرام ہے، اس طرح حکومت کے لئے بھی حرام ہے، اور حکومت کو اسلامی احکام کی رو سے بیت حاصل نہیں ہے کہ وہ خود اس قتم کی کوئی لاٹری جاری کرے، یا اس قتم کی کوئی لاٹری جاری کرنے کی اجازت دے۔ لہذا مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۹۳۔ اے کے بیالفاظ کہ:

"not being a state lottery or a lottery authorized by the Provincial Government"

جن کے ذریعے حکومت کو یا صوبائی حکومت کے اجازت یافتگان کوالی لاٹری جاری کرنے کا قانونی حق دیا گیا ہے، قرآن وسنت کے احکام کے بالکل منافی ہیں۔

۲۹۔ اب قبل اس کے کہ میں دفعہ ۲۹ ۔ بی پر گفتگو کروں، یہاں ایک اور تکتے کی وضاحت مناسب ہوگی اوروہ یہ کداگر چہدفعہ ۲۹ ۔ اے کے تحت بیان کردہ ہرلائری قبار میں داخل اور شرعاً حرام ہے، لیکن '' قمار' کافری سے نیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور بیضروری نہیں ہے کہ قمار کی ہر شکل لاٹری میں داخل ہو، بلکہ قمار کی جو حقیقت اس فیصلے کے پیراگراف نمبر ۱۰ سے پیراگراف نمبر ۱۷ تک بیان کی گئی ہے، اس کے پیشِ نظر قمار لاٹری کے علاوہ بھی ہوسکتا ہے۔ مثار دو تحض اگر کسی تھیل میں بیشر ط لگا ئیں کہ دونوں میں سے جو تحض بھی ہارگیا، وہ جیتنے والے کوایک بزار روپ اداکر کے گا، تو یہ معاملہ اگر چہ صورتوں کو قانو نا ممنوع قرار دینے کی غرض سے اس دفعہ میں ''لاٹری'' کے بجائے'' قمار' کا لفظ استعال صورتوں کو قانو نا ممنوع قرار دینے کی غرض سے اس دفعہ میں ''لاٹری'' کے بجائے'' قمار' کا لفظ استعال کیا جائے تو بیزیادہ مناسب اور قرآن وسنت کے احکام کے زیادہ مطابق ہوگا۔ البتہ ایسی صورت میں سے جو اس فیصلے کے پیراگراف نمبر ۱۹ میں بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس دفعہ میں لاٹری جاری کرنے کی سے واس فیصلے کے پیراگراف نمبر ۱۹ میں بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس دفعہ میں لاٹری جاری کرنے کی سے واس فیصلے کے پیراگراف نمبر ۱۹ میں بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس دفعہ میں لاٹری جاری کرنے کی مورتیں نہایت میں اور قراب نوشی جیسے گناہوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس جرم کی بعض صورتیں نہایت میں ہوسکتی ہیں، اس لئے مناسب سے ہے کہ قمار کی زیادہ سے زیادہ سرائی مقدار کی مقدار کی ماضافہ کیا جائے۔

میں اضافہ کیا جائے۔

٣٠- اب ميں مجموعة تعزيرات پاكستان كى دفعه٢٩- بى كى طرف آتا ہوں ،اس دفعہ كے الفاظ

"Whoever offers, or undertakes to offer in connection with any trade or business for sale of any commodity, any prize, reward or other similar consideration, by whatever name called, whether in money or kind, against any coupon, ticket number of figure, or by any other device as an inducement or encouragement to trade or business or to the buying of any commodity, or for the purpose of advertisement or popularizing any commodity, and whoever publishes any such offer, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both."

اس دفعہ کا خلاصہ میہ ہے کہ بعض تاجر اپنی اشیاء کی خریداری کی ترغیب دینے کے لئے خریداروں کوکو پنوں اور نکٹوں کی بنیاد پر جوانعامات تقسیم کرتے ہیں، اس دفعہ میں اس کو قانو ناممنوع قرار دیا گیا ہے۔

اس۔فاضل فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس دفعہ پرتبھرہ کرتے ہوئے بیقرار دیا ہے کہ اگر کوئی تا جرکسی چیز کی فروخت کے ساتھ کوئی اور چیز مفت بطور ترغیب دے دیتا ہے تو بیشر عاً جائز ہے، کیکن فروخت شدہ مصنوعات میں ہے کسی میں کوئی خفیہ نمبرر کھ کراس نمبر پرانعام کا اعلان کرنا چونکہ ایک انقاق (Chance) کا کھیل ہے،اس لئے قمار میں داخل اور نا جائز ہے۔

سر الفرار میں الفرار میں ہے گاری حقیقت واضح کرتے ہوئے ہیں ہے ہم الفرار کے اس نقطہ نظر سے انفاق ممکن نہیں ہم قماری حقیقت واضح کرتے ہوئے ہیں ہے ہم وہ انعام جوکی غیریقینی واقعے پر دیا جائے ، قمار نہیں ہوتا، بلکہ قمار کے لئے بیضروری ہے کہ غیریقینی انعام حاصل کرنے کے لئے کوئی رقم اس طرح واؤ پر لگائی جائے کہ انعام ہار جانے کی صورت میں وہ رقم بھی کسی معاوضے کے بغیر چلی جائے۔ اور پیچھے جائے کہ انعام ہار جانے کی صورت میں وہ رقم بھی کسی معاوضے کے بغیر چلی جائے۔ اور پیچھے ہیرا گراف نمبر ۱۸ ونمبر ۱۹ میں ہم یہ بھی قر ار دے چلے جیں کہ اگر خریدار کو اپنی اوا کی ہوئی قیمت کا پورا معاوضہ بہرصورت مل جاتا ہوتو اس صورت میں قرعہ اندازی یا خفیہ نمبروں وغیرہ کی بنیا د پر دیا جانے والا انعام قمار میں داخل نہیں ہے۔ البتہ اگر اس قسم کی انعامی اسکیم میں اشیاء خریداری کی قیمت معمول سے زیادہ مقرر کی گئی ہو، مثلاً جس چیز کی بازاری قیمت تمیں رو بے ہے، انعامی اسکیم کے تحت اس کی قیمت میں مقرر کر دی گئی ہوتو اس صورت میں چونکہ خریدار بیزا کدرس رو بے محض غیر یقینی انعام کی خاطر داؤ

پرنگار ہاہے،اس لئے بیانعامی اسکیم قمار میں داخل اور حرام ہوگی۔

### نتائج بحث

ندكوره بالا بحث ك نتائج مندرجه ذيل بي:

(۱) مجموعہ تعریزات پاکتان کی دفعہ۲۹۴۔اے کے صرف مندرجہ ذیل الفاظ قرآن وسنت کے احکام سے متصادم ہیں، یعنی:

"not being a state lottery or a lottery authorized by the Provincial Government"

ان الفاظ کے سواد فعہ کے دوسرے الفاظ میں قرآن وسنت کے منافی کوئی بات نہیں ہے، البتہ مناسب رہے کہ اس دفعہ میں ''Lottery'' کے بجائے'' قمار'' (Qimar) کے الفاظ استعمال کر کے قمار کو بالکلیہ ممنوع قرار دیا جائے، خواہ قمار لاٹری کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں اور قمار کی

تعریف بھی قانون میں درج کی جائے ، جواس فیصلے کے پیراگراف ٹمبر 16 میں بیان کردہ تعریف کے خطوط یر ہونی جائے۔ خطوط یر ہونی جائے۔

(۲) نمجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۹۳۔ بی میں اگر چہ بعض الی انعامی اسکیموں پر بھی پابندی عاکدگی گئے ہے، جوشرعاً ناجا تر نہیں ہیں،اسلامی احکام کی روسے اس دفعہ کی پابندی کوصرف الی انعامی اسکیموں کی حد تک محدود ہونا جا ہے جن میں خریداروں سے اشیاء کی قیمت معمول سے زیادہ وصول کر کے انعام کالا کچے دیا گیا ہو۔

(۳) پرائز بانڈ کے بارے میں فاضل فیڈرل شریعت کورٹ نے جوتبھرہ کیا ہے، وہ چونکہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ پرائز بانڈ کے قانون کا جائز ہلینا اس کے دائر ہ اختیار سے باہر تھا،اس لئے وہ زیرِ نظر مقدے میں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کا قانونا موثر حصہ Operative) لئے وہ زیرِ نظر مقدے میں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کا قانونا موثر حصہ Part) (Observation) ہے۔

(۳) چونکہ قمار باک ایک گناہ کبیرہ ہے،اوراس کی بعض صور تیں نہایت سکین بھی ہوسکتی ہیں، اس لئے ساسب بیہ ہے کہاس کی سزا کی انتہائی مقدار میں جواس وقت دفعہ۲۹۔اے کی روسے چھواہ قید ہے،مناسب اضافہ کیا جائے۔

فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں صرف ان ترمیمات کی حد تک بیا بیل جزوی طور پرمنظور کی جاتی ہے، اور باقی امور میں بیا بیل مسترد کی جاتی ہے، بیہ فیصلہ مورخہ ۴۳ جون ۱۹۹۲ء کومؤٹر ہو جائے گا،جس کے بعد دفعہ ۲۹۱ء اے اور بی کے جن حصوں کو قرآن وسنت کے منافی قرار دیا گیا ہے، وہ بے اثر ہوجائیں گے۔



٢٢ منتخب العالمي مناككي شهران الكالم الماليل المورد ورواكي الأمام لحافظ الوايين لم إن تحاج التشري م٢١١٠ ارد وترجم به فالدُوتشريات

ارد وترجئه ـ فوائد وتشریات:
مولانا تما بدالرخمن طبیدی کاندهلوی
جدیده واثی از فق المهم وکله فق المهم و به برده و شی الفاقه الم می الفاقه می دادی می داشته الفاقه کاری مفتی داستا دا لهدیث جامعهٔ اراانعلوم کاری مفتی داستا دا لهدیث جامعهٔ اراانعلوم کاری المحدد برای المحدد برای

عَرَني أَرُدُو (كامل سيث) <u>۳۲۳ مینی</u>ن بات قرآنی اورا نماره سواکیانو بے اما دیث نبوی کا و متنداور قابل ہمیاد ذخيره جوامام نووى يهمةُ اللّه عليه في بريحتيق اورببتوك ساته مرتب وبايا به وه شین ساکتا جوصدیوں مے المان کمرانوں میں تقبول میں آتی ہے۔ روزمزہ زندگی کی اصلاح اور در تکی کے لیے بے مثال اور مجر لا تحمل امام محنى الدّين إلى زكريا يحيلى بن شرف النووى رمنة الله عليه (ستون سائلة بر) مولاناعا بدالرحمل صيدنقي الرائع إميا الامور كراجي